# 

انتخاب عُنواناتُ: خامولانام واشرف عُثمانی ومت بر کاتهم

(در ارف المرف المربي ا



نام كاب -----ارش دات مجدوالف نافي الم كاب النخاب -- مولانا محمود اشرف عثانى منظلهم المثر التم المارك المارك المهود عثانى منظلهم المثر المثر المراح المارك المهود على المهود على المهود على المهود على المهم المرحل المهم المرحل المهم المرحل المعلم المحلم ال

#### ملنے کے پتے

إدارة اسلاميات ١٩٠- انادكلي لابمورمظ داران اسلاميات أرد و بازار - كمراجي مل بميت الدو بازار - كمراجي مل بميت القرآن ، أردو بازار - كمراجي ملا الميت المعارف واكام دارانعلي كوزي كري الميت مكتبر دارانعلي كوزي كري الميت مكتبر دارانعلوم كوزي كراجي مثلا

# فهرسر معضم ضامل المراب المرس معضم المرب ا

|                  | ·                                                                                |                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| صفحتمبر          | عنوانات                                                                          |                                       |
|                  |                                                                                  |                                       |
| 10               | تقرييط : شيخ الاسلام فقيه العصر صرت مولانا محرّقي عثاني صاحب مظلم العالى         |                                       |
| 14               | عرص مرتنب بمولانامحووا شرف عثاني صاحب وامت بركاتهم                               |                                       |
| 11               | انتخاب دفتراقل                                                                   |                                       |
| 41               | دُعا كمال عبد ميت ميس سند سبت                                                    | کمتوب ۲                               |
| 44               | علِم دمین اورعلماء وطلباء کی فضیلت                                               | A *                                   |
| 44               | مقام عبدست تمام مقامات سے بلندہیے                                                | 9 "                                   |
| سرم ا            | سنوک کا حال                                                                      |                                       |
| 150              | فنا وسلوک کامپهلا قدم ہے<br>مشیخ کامل اور ناقص شیخ میں فرق                       | ٧١ /                                  |
| 70               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                            |                                       |
| 14               | معتیت الهیبر<br>وین بروری میرود و مراسط میرود                                    |                                       |
| 14               | نوافل سے پیلے فرائفن کا اہمام کرنا صروری ہے                                      |                                       |
| 14               | مجانس صوفیا رئیں علم فقر کا تذکرہ بھی صروری ہے                                   | 79 %                                  |
| 44               | سب سے اور پامقام ،مقام عبد میت ہے                                                | ۳. //                                 |
| 14               | علما مركوا بم نعيمت<br>سار كريره :                                               |                                       |
| 177              | سلوك كامقصد<br>احمال هرام مقدم منس في المفارض وروز وهذه                          | •                                     |
| <b>         </b> | ا حوال ومواجید تقعود نمین ، کمال اخلاص و در منامقعود شب ہے۔<br>اجائے شنت کی ارزو |                                       |
| 77               |                                                                                  | 749                                   |
| 40               | معرفت خدا وندى كے لئے فنا ء لازم ہے                                              | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |

| (  | 1 |
|----|---|
| ٠, | • |

| صفحتمبر     | عنوانات                                                              | كمتوبنبر       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| ٨٣          | دل کی اصلاح ظاہری اعمال کوبجالائے بغیر کمکن نہیں                     | کتوب <u>دم</u> |
| <b>ا</b> وس | المجرت                                                               | 44 %           |
| ma          | تعتوف كالمقصود                                                       | PY "           |
| ٧٠          | علاء كاصوفياء سعاور شربعيت كاطريقت سعافضل بهونا                      | CA 11          |
| 41          | شربعت اورطربقیت کوجیح کرنا کمال ہے                                   | c 9 %          |
| 44          | سب سے عقلمند کون ؟                                                   | D· 1           |
| ا۲۲         | مكبترام الامراض ہے                                                   | DY 11          |
| 44          | سب سے افغنل سنب سے برتر                                              | ۵۲ /           |
| 40          | مخابر کوام کی فلمت واہمیت اور ان کی گستاخی کینے والوں کا برترین ہونا | 000 1          |
| 44          | حس سے محبّت ہوا سے بتا دینا سنت نبوی ہے                              | 00 1           |
| 84          | شمرىيت اور طربيت ايك بي                                              | 04 %           |
| 44          | اہل سنت والجاعت کے اتباع ہی ہیں بخات ہے                              | 09 "           |
| (1)         | فناء في الشيخ بهونا                                                  | 41 /           |
| MA          | معاسب اوراعتراضات ، تزكيهٔ نفس كا دربعه بي                           | 70%            |
| 49          | محصرت نحواجه الحراركا ايك مقوله                                      | 40 %           |
| ۵۰          | محابة دسول بهونے کا شرف                                              | 44 %           |
| ۵۰          | خان خاناں کونصیحت                                                    | 4. "           |
| 01          | خان خاناں کے بنیٹے کونصیحت                                           | 41 %           |
| . 64        | طالبِ ٱخرت طالبِ ونيانهيں موتا                                       | 44 4           |
| ۵۳          | گنیا کی م <i>زمّ</i> ت ا ور مذموم <sup>م</sup> ونیا کا طلب           | 24 %           |
| 34          | مباحات میں تقلیل (کمی کرنا) مطلوب ہے                                 | 24 4           |
| ۵۵          | دین میں اصل تقویٰ ہے                                                 | 44 %           |
| OA.         | فرقة ناجيه ابل سنت والجماعت كافرقه ب                                 | A* "           |
| 4.          | فناء كالمفهوم حقيقي                                                  | L              |
| 41          | شربیت وطرنقیت کوجمع کرلین اکسیرنایاب ہے ۔                            | ۸۳۶            |
| 44          | نما زماجهاعت باخشوع کاابهتام اور مالدادوں کی محبت سے اجتناب          | 10%            |

| منختمير | عنوا ناست                                                                                                     | نمبركتوب      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 42      | جواني مين خوف اور بشرها بيامير عالب بهوني جابية                                                               | مکتوب مشد     |
| 74      | ا <i>کیس</i> تعزیت نامه                                                                                       | 19 %          |
| 40      | نقشبندريك وفنائل                                                                                              | 9. 6          |
| 40      | دىن مين عقائد، نقر ، تصوف كى ترتيب                                                                            | 91 %          |
| 77      | دل کی طانینت و کرانشر میں سے                                                                                  | 97 %          |
| 44      | نماز باجاعت اورذكركا ابتمام                                                                                   | 97.4          |
| 44      | تعتوف سے بیلے عقائد اور احکام فقہ درست کرنالازم ہے                                                            | ه ۲۳          |
| 44      | نماز، ذکوة اورگنا بهوں سے بچنے کا اہتمام                                                                      | 94 %          |
| 4.      | نرمى ،حياء ،حلم اورحقوق العباد سي تعلق نبعض امهم احا دبيث                                                     | 911           |
| 44      | سودی قرمن میں سب کا سب روب پر پرام سے رحرف عنوان)                                                             | 1-7 %         |
| 64      | عافیت کامطلب                                                                                                  | 1-17 1/       |
| 44      | سلے امرام تلبیہ دُور ہوں تو بھر نفلی عبادت مُوثر ہوتی ہے                                                      | 1.0%          |
| 41      | کرا ماتِ اولیاء کے بادیے میں تعقبی نفیس<br>مرا ماتِ اولیاء کے بادیے میں تعقبی نفیس                            | 1.4 0         |
| ۸۰      | کشف <i>فلط بھی ہوسکتا ہے اور کشی</i> طانی بھی<br>میرته مرد پر رہ                                              | 1-4           |
| Al      | تَخَلَّقُوا بِإِخْلَاقِ (مِثَادِ" كَامطلب<br>تُخلَّقُوا بِإِخْلَاقِ (مِثَادِ" كَامطلب                         | 1-4 1         |
| ۸۳      | اعمال مقصودة مي احوال ومواجيد مبركة مقصود نهين                                                                | 11 <b>7</b> # |
| ٧٨      | بزرگی اتباع شربیت مین نحصر ہے                                                                                 | م سماا        |
| ۸۵      | امورِ وُنیامین زیاده شغولیت سط بیجو                                                                           | 114 +         |
| 10      | معبت اکابرہبت بڑی دولت ہے۔                                                                                    | 14. 4         |
| ٨٢      | تنلی حج کے لئے ممنوعات کا اڑ سکاب ناجا نزہیے<br>مقام                                                          | 17174         |
| A4      | عبادات مقعوده ا ورغیر تعصوره کا فرق<br>ته تا بر بر در در در در در در کا فرق                                   | 174 4         |
| ۸4      | تہجد کی ماجھاعت نما زبدعت ہے<br>فترین مصریت کی سے زیر افراد                                                   | 4 الما        |
| 19      | فقراء کی محبت ترک کرنے بیر اظہار افسوس<br>ن میں میں دست افاک طری اس دی میں اس میں شریع کی سازکر شدہ میں تاریخ | 177 s         |
| 9.      | ابتدائے سلوک میں نوافل کی طرف اورانہائے سلوک بن فرائفن کی طرف شش ہوتی ہے۔<br>اول میں مصالیم و میں میتا        | 174 1         |
| 91      | اہل ُونیا سے میل جول زہرِ قاتل ہے<br>شیزی منہ برین دینتہ میں شخیف سروم                                        | PA &          |
| 94      | یسنے کی مرمنی کے خلات تعتورمِ شائغ خسارہ کامموجب ہے۔<br>                                                      | اله           |

| , | -,     |                                                                   |                       |
|---|--------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|   | صفحتبر | عنوا ناست                                                         | نمبركمتوب             |
|   | 92     | لوگوں کے کہنے سننے سے آزر دہ رنہونا                               | يمتوب ٩٧١             |
| • | اسوه   | الشروالون كيمعرفت بى الشرتعاك كيمسرت كاوربيد                      |                       |
|   | ٩٣     | وحدت الوجود ومدت الشهود ميتعلق تفنديل مكتوب كرامي                 | 14. "                 |
| 1 | 90     | سبسے اونجامقام مقام عبدیت ہے                                      | 14. 4                 |
|   | 90     | كفرسے نفرت اسلام كى علامت ہيے                                     |                       |
|   | 9.4    | حتت وحرمت من ومنيدارعلماء كفوى بربى عمل كرنا جابيت                |                       |
| ŀ | 100    | برعتی کی تعظیم ناحبائز ہے                                         | 140 +                 |
|   | 1.1    | طربق نقشبندي كمح ونعنائل أوربرمات سيحكمل احتيبا ط                 | IYA #                 |
|   | 1-6    | مقوق العبادك ادائيگى بمبى دين كاامم جزوب                          | 16. 11                |
|   | 1.0    | ا ہل سلسلہ کی نمایاں صفات                                         | 141 +                 |
|   | 1-4    | دروسیس خدامست کی صفات                                             | 146 %                 |
|   | 1.4    | وقت کی مفاظمت کونی کا اہم فراینہ ہے                               | 164 0                 |
|   | 1-9    | ترتریب الوک وتعتوب                                                |                       |
|   | 1-9    | إبب نوجولن كومكتوب فعيبحت                                         | 149 "                 |
|   | 11.    | طیخ منہی کا بل کے بارے بی مفرت مجدد روئتہ الندعِدیہ کی عجیب شخصیت | 141.4                 |
|   | 111    | ایک مرس کومکتوربلصیحت                                             | 1AT +                 |
|   | 117    | اتباع شربيت مقعنوو سے احوال مقعنود نهيں                           | ه ۱۸۴                 |
|   | וץוו   | بدعت کے بارے میں حضرت مجدوم کا منتوب گرامی                        | 144 4                 |
|   | 114    | احكام تيربعت كاولنشين بيان                                        |                       |
|   | }}A    | عقائد کی تعیج اوراعال ظاہرہ کی پابندی سب چیزوں پرمقدم سے          | 1970                  |
|   | 119    | كقارى وارى ورجها دكى ذمر دارى ابل دين كى ضرور يات بي سے سے        | 197%                  |
|   | 14.    | الجيم علماء اورمبرست علماء                                        | 1900                  |
|   | 171    | ونيا جيور نه المعلب ا دراس كي صول كاطريقه                         |                       |
|   | 174    | وروئیش کو دولتمندوں کے ساتھ تعلق اکھنا بہر حال مشکل ہے            | _                     |
|   | ۱۲۳    | تما علوم كاكبيب حرف مين جمع بهونا                                 |                       |
|   | ۱۲۳    | فلاف شريعيت ومبدوحال اوركشف والهام نيم تج ك برابر معي نهيس        | 4.2%                  |
|   |        | <u></u>                                                           | alleger recognises to |

|     | منحنمبر |                                                                       | -4,    |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
|     | 7. 2    | عنوانات                                                               | نبركوب |
|     | المها   | دسالة مبداء ومعاد "كي تعمن عبارتو ب كاحل اور تعمن سي حفزت مجدد كارجوع | , -    |
|     | 170     | تمتوب فعيعت ابتارع شريعت ممتت محاكب أورعبت اولياء الثد                | 41. 4  |
|     | 144     | ایک مجانه کے نام کمتوب نعیجت                                          | 411 %  |
|     | 149     | الم انسنت والمئ عت كااتباع اوردُ نيا طلب علماء سے اجتناب              | 417%   |
|     | 174.    | وُنیاحی تعاملے کی مبغوصه اور تمام مجاسنوں سے زیادہ مردار ہے           | 410 +  |
|     | 141     | مراماتِ اولِما و کے بارے میں مصرت مجدد کی محقیق                       | 4160   |
|     | مهرا    | طویل کمتوب تفتوف : (۱) انتهائے نسبت بین حبران بمونا -                 | "      |
|     | 170     | (۲) کشعت کو نی میں غلطی کا امکان                                      | "      |
|     | 124     | (۳) قعن <i>ا شے مبرم</i> اورقعنا سیمعلّق                              | "      |
|     | 147     | دم) الهامی علم میں بھی غلطی ہوسکتی ہیں                                | "      |
|     | 177     | ره) مقصودسلوك اعمال أي                                                | "      |
|     | 149     | ره) مجاز کواپنی فکرسے فافل ہو نا جا کز نہیں                           | "      |
|     | 129     | را هِ سلوک میں اشتباہ اورسلوک میں گھراہی کا بہشیں آنا                 | 44. 2  |
|     | الما    | طانب سلوک کے لئے ہدایات                                               | 771 %  |
|     | سهما    | مريد كے لئے اللاع احوال لازم ہے                                       | 777 3  |
|     | ۱۲۳     | مجازِ مبعت بنا نے سے قبل ایک قسم کی اجازت دسے دینا                    |        |
|     | 144     | تسن مے لئے ہوایات                                                     | 474%   |
|     | ١٢٥     | شنن عها دست اورُسنن عادت کا فرق                                       | 771 +  |
|     | 144     | ا ہیں اللّٰہ کی مجست اور احکامِ شرعبہ کا اتباع                        |        |
|     | الاح    | اصل ابتاع منست مد وريزكيفيات واحوال سعداللوكي بناه                    | ı r    |
|     | 164     | و کرسے مقصود فخلت عن الترکو و و کرکہ نا ہے                            |        |
|     | 149     | افضليت ينكي معنائل خلفائي داشدين اورمشا جرات محاكم (عنوان)            |        |
|     | 169     | الوافل سے بیلے فرائعن واجبات کا اہتمام صروری سے                       |        |
|     | 10.     | بدعات کے اندھیروں سے نکل کرسندہ کے نور میں آؤ                         |        |
|     | 101     | العن ثانی کی اہمیت اور سے کہ طریقیت اور صیقیت شریعیت کے خادم ہیں      | * 177  |
|     | ۱۵۳     | گومث مشینی کے آداب                                                    | 770%   |
| - 1 |         |                                                                       |        |

| ۱۹۳ المن المنفسيلي بيان (عنوان) ۱۹۳ عما نم كا تفعيل المنفسيلي بيان (عنوان) ۱۹۲۱ عما نم كا تفعيل المنقاد المنام فقد ك بعد المنام في المنقاد المنام في المنام في المنقاد المنام في | صفحتمبر | عنوانات                                                   | لمبريكتوب    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| ر ۱۹۲۷ عمادگی دوستی که بعداصلام فقد کا سرحیاسا طودی ہے  ۱۵۵ عمادگی دوستی کہ بعداصلام فقد کے بعداصلام کا درجہ ہے  ۱۹۰ اس عمام دہ ہے جو فقد اور تصوف کا عام م ہو  ۱۹۰ اس عمار دہ ہے جو فقد اور تصور و کوری کا عام م ہو  ۱۹۰ توجید شہودی اور توجید و توجودی کی بحث (عنوان)  ۱۹۰ عمار فقد اورشرائع میں معدون دہنے کی تأکید  ۱۹۰ عمار فقد اورشرائع میں معدون دہنے کی تأکید  ۱۹۰ عمار فراستین کی افغلیت  ۱۹۲ حصول تعمون کی افغلیت  ۱۹۲ حصول تعمون کی طولیت  ۱۹۸ حصول تعمون کی طولیت  ۱۹۸ حصول تعمون کی طولیت کی تعمون کا مقام م بورک کا طولیت  ۱۹۸ حصول تعمون کی تعمون ک | 100     | عقائد کا تغیبلی بیان (عنوان)                              | عتوں ترایخ   |
| ۱۹۷ این معافراورعلم فیقد کے بیدتھوں کا درج ہے۔ ۱۹۷ اس عالم وہ ہے جوفقہ اور تعقون کا درج ہے۔ ۱۹۷ اس عالم وہ ہے جوفقہ اور تعقون کا درج ہے۔ ۱۹۷ اتوجیز مودی اور توجیدی کی بحث (عنوان) ۱۹۰ عام فقہ اور ترش کئی میں معروف درہ ہے کی تاکید ۱۹۷ عام فقہ اور شرائع میں معروف درہ ہے کی تاکید ۱۹۷ عام فقہ اور شرائع میں معروف درہ ہے کی تاکید ۱۹۷ عام فقہ اور شرائع میں معروف درہ ہے کی تاکید ۱۹۷ عام فقہ اور توجید شیخ میں ہے برشی قعمت ہے۔ ۱۹۷ عام فقہ اور توجید شیخ میں ہے برشی قعمت ہے۔ ۱۹۷ عام فقہ نی عالم امر، دا وسلوک کا علم اور شیخ محقق کا ممقام ۱۹۷ اپنے کشرف والدام کو عالم فی سے مرکز کا مقام اور شیخ محقق کا ممقام ۱۹۷ اپنے کشف والدام کو عالم فی سے مرکز کی تعقون کا ممقام ۱۹۷ علی تی تو کی تاکن سے ۱۹۸ بھی شرافہ کے کس تو تو کہ کہ تاہ ہے۔ ۱۹۸ بھی شرافہ کے کس تو کہ کہ تاہ تاہ کہ ام ایس کا در آب کے اور نوائل باجاعت بوت ہیں اور کہ کہ ایس کے جوالا کا درم ہے کہ اہم تام اور اُن کا کالم میں ہونا اور کہ کہ اور کہ کہ اور کہ کہ اور کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                           |              |
| ۱۹۸ این گاه و به ۱۹۳ این که اور تعدون کا جامع به ۱۹۸ این گاه تا که اور توحید وجودی کی بحث از عنوان) ۱۹۰ این گاه تعداد تا که ۱۹۰ این گاه تعداد تا که ۱۹۰ این گاه تعداد تا که ۱۹۰ این گاه تعداد تعداد تعداد تا که ۱۹۰ این گاه تعداد  | 104     | ,                                                         |              |
| ۲۲۰ المار المستون کا المار المستون کا المار کا کا کا المار کا کا المار کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100     |                                                           | ,            |
| ۱۹۰ علم فقد اورشرائع میں معروف دہہنے کی تاکید ۱۹۲ علم فقد اورشرائع میں معروف دہہنے کی تاکید ۱۹۲ علمائے واسمنین کی افغلیت ۱۹۲ حضول تعتوف کا طراح ۱۹۲ حضوت فتعز علیہ استام سے ملاقات کی تعقیب ہے ۱۹۲ حضوت فتعز علیہ استام سے ملاقات کی تعقیب اسلام کو علمائے حق کا مقام ۱۹۲ بین کشف والهام کو علمائے حق کے کلام پر پر کھنا عزوری ہے ۱۹۸ بین شرح کی تالیش اللہ میں لازم ہیں ۱۹۸ سلوک کی شرط اقدل فیس کی مخالفت اور گذا ہوں سے اجتناب ہے ۱۹۸ بیعن شرائہ طرک میں تو میں زبنا تا ۱۹۸ بیعن شرائہ طرک میں تو میں زبنا تا ۱۹۸ بیعن شرائہ طرک میں تو میں زبنا تا ۱۹۸ بیعن شرائہ طرک میں تو میں زبنا تا ۱۹۸ بیعن شرائہ طرک میں اور مہلی تھی کا اولیا دالشرکے ساتھ مخصوص ہونا ۱۹۲ سفرت نی خوسیں اور مہلی تھی کا اولیا دالشرکے ساتھ مخصوص ہونا ۱۹۳ سفرت کی خوسیں اور مہلی تھی کا اولیا دالشرکے ساتھ مخصوص ہونا ۱۹۳ نظر مرقد میں مصائب برصبری ترغیب ۱۹۳ نظر مرقد می مصائب برصبری ترغیب ۱۹۹ نظر مرقد می مصائب برصبری ترغیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 149     | « أَشِكَا أُعْلَى أَلَكُمَّا لِهِ " كَانْمُورِد بنِنا     | 179 "        |
| ۱۹۱ ابناع شرنین کی افضیت ۲۸۲ معلی تعربیت اور محبت شیخ سب سے بٹری تعمت ہے ۲۸۷ ابناع شریعیت اور محبت شیخ سب سے بٹری تعمت ہے ۲۸۷ ابناع شریعیت اور محبت شیخ سب سے بٹری تعمق کام تعام ۲۸۷ معلم اور شیخ محتق کام تعام ۲۸۷ ابنی شخف والهام کوعلائے می تک کام پر پر کھنا عزودی ہے ۲۸۷ ابنی شخف والهام کوعلائے می تک کام پر پر کھنا عزودی ہے ۲۸۷ مشیخ کی تلاش ۲۸۷ میں کان تابع ہرطال ہیں لازم ہیں ۲۸۷ میسل کی شرط اقدال نفس کی مخالفت اور گذاہوں سے اجتناب ہے ۲۸۷ میسل کی شرط اقدال نفس کی مخالفت اور گذاہوں سے اجتناب ہے ۲۸۷ میسل کو مجاز بنا تا ۲۸۷ میسل کو جاز بنا تا ۲۸۷ میسل کر افسان اور سیا تھا میں اور سیا تھا تھا ہو اور آن کا کلام ۲۹۳ میسل کہ تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14-     | تو میرشهودی اور توحید وجودی کی بحث (عنوان)                | <b>747</b> % |
| ۱۹۱ ابناع شرنین کی افضیت ۲۸۲ معلی تعربیت اور محبت شیخ سب سے بٹری تعمت ہے ۲۸۷ ابناع شریعیت اور محبت شیخ سب سے بٹری تعمت ہے ۲۸۷ ابناع شریعیت اور محبت شیخ سب سے بٹری تعمق کام تعام ۲۸۷ معلم اور شیخ محتق کام تعام ۲۸۷ ابنی شخف والهام کوعلائے می تک کام پر پر کھنا عزودی ہے ۲۸۷ ابنی شخف والهام کوعلائے می تک کام پر پر کھنا عزودی ہے ۲۸۷ مشیخ کی تلاش ۲۸۷ میں کان تابع ہرطال ہیں لازم ہیں ۲۸۷ میسل کی شرط اقدال نفس کی مخالفت اور گذاہوں سے اجتناب ہے ۲۸۷ میسل کی شرط اقدال نفس کی مخالفت اور گذاہوں سے اجتناب ہے ۲۸۷ میسل کو مجاز بنا تا ۲۸۷ میسل کو جاز بنا تا ۲۸۷ میسل کر افسان اور سیا تھا میں اور سیا تھا تھا ہو اور آن کا کلام ۲۹۳ میسل کہ تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 140     | علم فقدا ورشرائع مين معروف رسنے كى تأكيد                  | 460 %        |
| ۱۹۳ ابرع شرلیت اور محبت شیخ سب سے برش کی تعمت ہے ۲۸۰ ابراع شرلیت اور محبت شیخ سب سے برش کی تعمت ہے ۲۸۰ ابنے کشف معلم امر، دا وسلوک کا علم اور شیخ محتق کا مقام ۱۹۳ ابنے کشف والهام کو علمائے حق کے کلام پر پر کھنا حزوری ہے ۲۸۹ ابنے کشف والهام کو علمائے حق کے کلام پر پر کھنا حزوری ہے ۲۸۹ اسلوک کی شرط اقد انعام ہر حال ہیں گان م بربر کھنا حزوری ہے ۲۸۹ سلوک کی شرط اقد انعام کی خالفت اور گذاہوں سے اجتماب ہے ۲۸۹ سلوک کی شرط اقد انعام کی خالفت اور گذاہوں سے اجتماب ہے ۲۸۹ سلوک کی شرط اقد انعام کی خالفت اور گذاہوں سے اجتماب ہے ۲۸۹ سلوک کی شرط اقد انعام کو مجاز بنا تا ۲۸۸ سلوک کی شرط کے ساتھ کی کو جاز بنا تا ۲۸۸ سلوک کی شرط کے ساتھ کے کو اب تا کہ ۱۹۵ سلوک کی شرط کے ساتھ کے کو اب ۲۸۸ سلوک کی شرط کے مارائ کا کلام ۲۸۸ سلوک کی خالفت در میں معمال پر سماری تو خالفت در انجن تا کہ ۲۹۳ سلوک کی در میں معمال پر حبر کی تو خوب میں اور میلی قسم کا اولیا دالغرک مما تو خوب میں اور ان کا کلام ۲۹۳ سلوک کی انتام اور آن کا کلام ۲۹۳ سلوک کی انتام اور آن کا کلام ۲۹۳ سلوک کی تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 141     | 5 · 1                                                     |              |
| ۱۹۳ معلم خالب السلام سے طاقات کی تفقیل ۱۹۵ میں اور شیخ محقق کام قام میں اور شیخ محقق کام قام میں اور شیخ محقق کام قام میں کام قام میں کام قام میں کام قام میں کام قام کو علمائے میں کام قام میں کام قام کو علمائے میں کام میں کام میں کام میں کام میں کام کام کام کی شمولی اور گفت اور گذاہوں سے اجتماعات میں کام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 144     |                                                           |              |
| ۱۹۵ عالم علی عالم امر، دا وسلوک کاعلم اورشیخ محقق کامقام این کشف والهام کوعلمائے می سکوکلام پر برکھنا صوری ہے ۲۸۲ ۱۲۸ این کشف والهام کوعلمائے می سکوکلام پر برکھنا صوری ہے ۲۸۲ ۱۲۸ میلی کا ابناع ہر حال یک لائم ہے ۲۸۲ میلی کا المناق اور گذا ہوں سے اجتناب ہے ۲۸۲ میلوک کی شموط اقد نفس کی مخالفت اور گذا ہوں سے اجتناب ہے ۲۸۷ میلی کو مجاز بنا تا ۲۸۸ میلی کا مقام اور اُن کا کلام میں معامل اور کی کلام کا میں معامل میں میں معامل میں میں معامل میں معامل میں میں معامل میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 170     |                                                           | 1            |
| ۱۹۹ اینکشف والهام کوعلائے می سے کلام پربر کھنا صروری ہے۔ ۱۹۸ علائے میں کا اتباع ہر حال ہیں لازم ہیںے ۱۹۹ مسلوک کی شمرط اقران فس کی مخالفت اور گذا ہوں سے احبتناب ہے۔ ۱۹۹ مسلوک کی شمرط اقران فس کی مخالفت اور گذا ہوں سے احبتناب ہے۔ ۱۹۹ شیخ کامل اختیار یہ کرنے کے نقصا ناست میں موجوز بنا نا جمعت ہوتا میں ہوئے کے اور اس کا مہم ہونا میں ہوئے کے اور اس کا مخالف میں موجوز کی اس کے مہم کا اولیا والٹور کے ساتھ مخصوص ہونا میں اور مہلی قسم کا اولیا والٹور کے ساتھ مخصوص ہونا میں دوم میں معمائب پر صبر کی ترغیب میں معمائب پر صبر کی ترغیب میں ہونا میں معمائب پر صبر کی ترغیب میں ہونا میں معمائب پر صبر کی ترغیب میں معمائب پر صبر کی ترغیب میں ہونا میں معمائب پر صبر کی ترغیب میں معمائب پر صبر کی ترغیب میں معمائب پر صبر کی ترغیب ہونا میں معمائب پر صبر کی ترغیب ہونا میں معمائب پر صبر کی ترغیب ہونا ہونت ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 146     |                                                           |              |
| ۱۹۸ علائے می کا اتباع ہر حال کی لازم ہے۔  ۱۲۸ سنی کی تلاش  ۱۲۸ سنی کی تلاش  ۱۲۸ سنوک کی شم طواق ل نفس کی مخالفت اور گذا ہوں سے احتمال ہے۔  ۱۲۸ سنی شم طواق ل نفس کی مخالفت اور گذا ہوں سے احتمال ہے۔  ۱۲۸ سنی شم ال طاق الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 140     | عالمِ خلق ، عالمِ امر، دا وسلوك كاعلم اورشيخ محقق كامتقام | 444 %        |
| ۱۹۱ مسلوک کی شموط اقد نفس کی مخالفت اور گذاہوں سے احبتناب ہے الما اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 144     | اپنے کشعن والہام کوعلمائے حق سے کلام پربرکھنا حزوری ہیے   | 747%         |
| ۱۸۱ مسلوک کی شمط اقد کرنے کے نقصا نامت ۱۸۲ مینی کامل اختیار مذکر کے نقصا نامت ۱۸۲ مینی کامل اختیار مذکر کے کے نقصا نامت ۱۸۵ مینی کو مجاز بنا نا ۱۸۵ مینی شرا کہ طرک میں کو مجاز بنا نا ۱۸۵ مینی کے کامل میں مربح کی مربح | 144     | علائے حق کا اتباع ہرمال میں لازم ہے                       | 747 0        |
| ۱۹۵۰ بیمن شرائسط کے ساتھ کومجا زبنا تا ۲۸۵ بیمن شرائسط کے ساتھ کسی کومجا زبنا تا ۲۸۵ بیمن شرائسط کے ساتھ کسی کومجا زبنا تا ۲۸۵ فرائس باجا عسد اواکر نے کا اہتمام لازم ہے اور نوافل باجاعت بڑعت ہیں ۲۸۹ سرم کے اواب ۲۹۳ سیمنے کے اواب ۲۹۳ سیمنے کے اواب ۲۹۳ سیمنے کے دوس اور آن کا کلام ۲۹۳ کے ساتھ محصوص ہونا ۲۹۳ سیمن در وطن ، خلوت درانجن ۲۹۳ نظر برقدم ، ہوش در وم ، سفر در وطن ، خلوت درانجن ۲۹۳ نظر برقدم ، ہوش در وم ، سفر در وطن ، خلوت درانجن ۲۹۳ نظر برقدم ، ہوش در وم ، سفر در وطن ، خلوت درانجن ۲۹۳ نظر برقدم ، ہوش در وم ، سفر در وطن ، خلوت درانجن ۲۹۳ سیمن کا جا تا ۲۹۳ سیمن کا اوابا برقس کی ترخیب ۲۹۳ سیمن کرنا ہی ابتا ہے تو تو تو ہوں میں معمائب برقس کی ترخیب ۲۹۳ سیمن کرنا ہی ابتا ہے تو تو تو ہوں میں معمائب برقد ہوت ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14.     | •                                                         |              |
| ۱۹۵۰ بعن شما السط کے ساتھ کسی کو مجاز بنا تا ۱۲۵۸ میل ۱۲۵۵ ام ۱۲۵۸ میل ۱۲۵۵ ۱۲۵۸ ۱۲۵۸ ۱۲۵۸ ۱۲۵۸ ۱۲۵۸ ۱۲۵۸ ۱۲۵۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 141     | سلوک کی شمرط اِقل نفس کی مخالفت اور گنا ہوں سے احتناب ہے  | <b>744%</b>  |
| ۱۸۵ فرائفن باجا عسد اداکرنے کا اہتمام لازم ہے اورنوافل باجاعت بڑھت ہیں ۱۷۹ سرم ہے اور اور افل باجاعت بڑھت ہیں ۱۸۹ سرم کے داب ۱۸۲ سرم کے داب ۱۸۲ سرم کے داب ۱۸۳ سرم کے داب ۱۸۳ سرم کی دوسیں اور مہلی قسم کا اولیا دالٹر کے ساتھ مخصوص ہونا ۱۸۹ سرم کی دوسیں اور مہلی قسم کا اولیا دالٹر کے ساتھ مخصوص ہونا ۱۸۹ سرم کر دروطن ، خلوت درانجمن ۱۸۹ نظر مرتدم ، سوش دروطن ، خلوت درانجمن ۱۸۹ نظر مرتدم ، سرم مرک ترغیب ۱۸۹ مغرب کی مرحم کی ترغیب ۱۸۹ مغرب کے مراب کرنا ہی ابتاع کرتوبت ہے۔ ۲۹۹ مغرب کا طلب کرنا ہی ابتاع کرتوبت ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 147     | <b>1</b>                                                  | d            |
| ۱۸۹ مخرت شیخ کے پاس دہنے کے آواب<br>۱۸۲ مخرت شیخ عبدالقادر جیلائی جم کا مقام اور اُن کا کلام<br>۱۸۵ کشف کی دوس اور مہلی قسم کا اولیا دالٹر کے ساتھ مخصوص ہونا<br>۱۸۹ نظر برقدم، ہوش ور وم ، سفر در وطن ، خلوت ورانجن<br>۱۸۹ نظر برقدم ، ہوش ور وم ، سفر در وطن ، خلوت ورانجن<br>۱۸۹ نفار نظر طاعون میں معاشب برصبر کی ترغیب<br>۱۹۹ مخرت کا طلب کرنا ہی ابتاع بتوت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 149     |                                                           |              |
| ۱۸۵ مفرت شیخ عبدالقادر جیلاتی و کامقام اور اُن کاکلام<br>۱۸۵ کشف کی دقوسیں اور پہلی قسم کا اولیا دالٹر کے ساتھ مخصوص ہونا<br>۱۸۹ نظر برقدم، ہوش در دم ، سفر در وطن ، خلوست درانجن<br>۱۸۹ نظر برقدم ، ہوش در دم ، سفر در وطن ، خلوست درانجن<br>۱۹۹ ندانۂ طاعون میں معمائب برصبر کی ترغیب<br>۱۹۹ مغرت کا طلب کرنا ہی ابتاع بتوت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 140     |                                                           |              |
| ۱۸۵ کشف کی دوسیں اور مہلی قسم کا اولیا دالٹر کے ساتھ مخصوص ہونا<br>۱۸۹ نظر مرتدم، ہوش در دم، سفر در وطن، خلوست درانجن<br>۱۸۹ نظر متدم، ہوش در دم، سفر در وطن، خلوست درانجن<br>۱۸۹ نظر متد کا طلع ون میں معمائب برصبر کی ترغیب<br>۱۹۱ مغرت کا طلب کرنا ہی ا بتائے بتوت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 149     |                                                           |              |
| ۱۸۹ نظریرة دم ، سغر دروطن ، خلوست دراعجن<br>۱۸۹ نظریر قدم ، سغر دروطن ، خلوست دراعجن<br>۱۸۹ نفانهٔ طاعون میں معماشب برصبرکی ترغیب<br>۱۳۰۲ مخرت کاطلب کرنا ہی ا بتایے بتوت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IAY     |                                                           |              |
| ۱۹۹ نمانهٔ طاغون میں معاشب برصبر کی ترغیب<br>۱۹۱ مخرت کا طلب کرنا ہی ا بتائے بتوت ہے۔ ۳۰۲ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IAA     |                                                           |              |
| ٣٠٢ انفرت كاطلب كرنا إى ابتاع بتوت بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IAY     |                                                           |              |
| ۳۰۲٪ افرت کاطلب کرنا ہی ا بتائے بتوت ہے۔<br>۱۹۰۷ دین کے پانچوں ادکان براسی گیوری توجہ مُرف کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 149     | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                   |              |
| ا ۱۹۴ دین کے پانچوں ادکان براسٹی بوری توجه مُرف کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | المغربت كاطلب كرنا اى ابتارع فبوبت بسي                    | ۳۰۲%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 196     | دىن كى بالخول الدكان براسى تورى توجه صُرف كرنا            | ۴۰۴%         |

-

| صفحةنمبر | عنوا نات                                                                                                         | لمبركتوب |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 100      | نماز مین خشوع حامل کرنے کا طرابقہ                                                                                | ,        |
| 194      | ماری موں ماں مرحے ہمرہیے<br>اپنے تین بیٹوں سے انتقال کے بعد حضرت مجدّد کا ایک کمتوب کرامی                        |          |
| 194      | ر کلمتان نفیفتان کی تشریع<br>در کلمتان نفیفتان کی تشریع                                                          |          |
| ٧٠٠      | دات کوسونے سے پہلے اپنامی سبہ اور تسبیح<br>مانت کوسونے سے پہلے اپنامی سبہ اور تسبیح                              |          |
| 7.4      | تشهر می اشاده بالسبان سفتعلق مصرت مجدد کی دائے زعنوان)                                                           | 1        |
| 7.7      | کھانے پینے میں ہمیشہ متراع تدال کی دعاست اکھنا بھی سخت مجابرہ ہے                                                 | E .      |
| 4.4      | حفرت جعفرما وتكاسيدنا ابو كمرمزني اورسيدنا معنرت على وونول سياستنا ده كرنا                                       |          |
| 4.6      | مستضم کی تمیم میبنامنا سب ہے ؟                                                                                   | 1        |
| 4.9      | اہل الله میراعتراض کرنا نہ ہرتانگ ہے نعصوصًا اسٹے شیخ پر                                                         |          |
| 41.      | معنرت مجدد وم كے ما جزاوے كا اپنے والد كے مام كمتوب كرامى                                                        | مكنتيب   |
| 717      | انتخاب دفتر دوم                                                                                                  |          |
| 114      | مجة دالعث ثانى بهوسف كى تعريح                                                                                    | كنتوب مك |
| 717      | حفزت مجدد مجدد المحاسبة                                                                                          | 4 0      |
| 117      | حعزت مجدد کی مجدیدعلوم نبتوت                                                                                     | 4 11     |
| 414      | عُلاء ظامر ومُوفيه عليه اورعل وراسخين كهمراتب                                                                    |          |
| 110      | عُطبُهُ مجعهُ مِن مُعلفائے واشدی اے فاموں کو ترک کرنے برصفرت مجدو کی تکیر                                        | 10 "     |
| 119      | قبريس عهدنامه منداكهنا                                                                                           |          |
| 119      | ا ہے بدیلوں کے انتقال پرا کی تعزیت نامہ کا جواب                                                                  |          |
| 177      | سُنْت كا اتباع اور برقسم كى بدعت سے اجتناب                                                                       |          |
| 777      | نما زکے سنن و اُ داب کا بُورا اہتمام رکھنا<br>سر ۔                                                               | Y. "     |
| 177      | قلب کی حقیقت<br>مناطعی کردن کردن از مردن مردن کردن کردن کردن کردن کردن کردن کردن ک                               |          |
| 778      | اینے بیٹے کے نام کمتوب؛ ہرحال میں اتباع سنت اور مدعات سے بچنے کی تاکید                                           |          |
| 774      | انتهامچ <i>ی میرت ہے</i><br>موعل جو رہے سے میں الاق مور میں کی جورہ افعال میں                                    |          |
| 774      | جوعمل شمر بعیت سے مطابق مہو وہ ذکر میں داخل ہیے<br>معروض میں کارور میں میں میرکا اور ورق میں مردر جور را عن اردر | 70 n     |
| 774      | " رشحات" كى بهمت سى حكايات مدق سے دور ہيں (عنوان)                                                                | YA 11    |

| صغخمبر | . عنوانات                                                                                                                        | مبركموب      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 499    | غم اورمعائب دى ترقى كے اسباب بيں سے بيں                                                                                          | مكتوب بما 1  |
| ۲۳.    | ایک محتوب نصیحت ،مختصر گرجامع                                                                                                    | ا ا          |
| ۲۳.    | الل السنت والجماعت اور سيع كاختلاف سي تعلق مفقل مكتوب م<br>تمام صحائب اور ابل بيت كم محبت وعظمت كا بيان -                        | <b>177</b> % |
| 409    | ابل الله كواين باطن من ونباك سائف ذره برابرتعلق نهيس بويا                                                                        | 44 ¢         |
| 44.    | سيرالى التراسيرني التراسيون الشربالتراورسيرني الاسشياء بالثر                                                                     | PY 11        |
| 440    | معزت مجدد كاطرن تخليه وتجليه كوجمع كرنا                                                                                          | 7° 17        |
| 744    | كمال اطاعت اور كزكيرًا خلاق                                                                                                      | ۴ ۲۶         |
| 444    | اولياء التركأكنا بهوب سيمحفوظ بهونا                                                                                              | 44 11        |
| 444    | كلمة طيبه، طريقت ، حقيقت اورشرييت كاجامع سب                                                                                      | (Y +         |
| 449    | اوامرونواہی کا بجالانامی ذکریس داخل سے                                                                                           | 44 +         |
| 141    | محبت شیخ کے لئے وقت نکالنا منروری سیے                                                                                            | de 4         |
| 747    | تعلقات کم کرنے کی نصیحت                                                                                                          | 19 11        |
| 724    | جهاد اكبراورنفس مطمئنه كابيان                                                                                                    | ٥٠ /         |
| 440    | احکام شرعیه بجالانا مروفت اور سرحال میں صروری ہے                                                                                 | 0. "         |
| 744    | ود مُحرِّرِث، كام طلب                                                                                                            |              |
| 444    | نیکی کے بعد محبب اور کیتر کا مال ہو نا زہرِ قاتل ہے                                                                              | or s         |
| 749    | آ تخفرت ملى الترطيب وسلم كى مما بعث كے سات درجات                                                                                 | ٠ ١٥٥        |
| 744    | المم ابوحنيفة كامقام                                                                                                             | 00 /         |
| 444    | معرفتِ الليه احكامِ شرعيه كه اتباع كاثمره ب                                                                                      | 00 +         |
| PAY    | درو دشرلین کے علاوہ میں ہر دکر کا تواب الخفرت کی اللہ علیہ والم کوم بنج با ہے                                                    | 04 11        |
| 797    | عالم صوفی کبریت احما در تا مب ووارث بیمرس                                                                                        | 04 //        |
| 797    | معنرت شيخ ابن عربي كى ايب عبارت سي علق معربت بحديدً كم عقيق                                                                      |              |
| 797    | نواب اوراسکی تعبیر سے تعلق ایک سوال کاجواب<br>فضول محت سر میں عربی تو تا تا تا تا میں میں میں دور میں اور میں میں اور اس         | 0A 1         |
| 790    | فعنول بخوں کے بیجائے عقائم اور تعتوقت میں وقت مرف کرنا مزوری ہے<br>اس سنوی انتوں کے سرمتعاقب اور تعتویت سے دارے                  |              |
| 794    | ایک سخے کے انتقال بران کے تعلقین اور مربدین سے نام ایک محتوب<br>من میں دار ایک انتقال بران کے تعلقین اور مربدین سے نام ایک محتوب |              |
| 791    | ہندیں برعات کا زور                                                                                                               | 15/          |

| سر المسترق المسترق المسترق المسترق المسترق المردد المسترق كياس جانا المسترق المسترق المسترق الكيد المسترق الكيد المسترق الكيد المسترق المسترق الكيد المسترق   | منفختمير    | عبادات                                                         | نمبركتوب   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| ۳۰۰ توب اورتقوی کوفنائل اوراس کاطریقه و ۳۰۰ ناز بهجان کنام ایم کمتوب عقائر اسلام اوراد کان اسلام کی فعیبل و ۳۰۵ ناز بهجان کنام ایم کمتوب عقائر اسلام اوراد کان اسلام کی فعیبل و ۳۰۵ برجاد مین تیت کی درستی کا ایم تام می کردی احتیاط ادکرنا ۱۹۹ برجاد مین تیت کی درستی کا ایم تام ۱۹۶ برجاد مین تیت کی درستی کا ایم تام ۱۹۶ برجاد کردی احتیاط ادکستا و ۱۹۹ کمک نیس مطال و مرام کی پُوری احتیاط ادکستا و ۱۹۹ کمک نیس مطال و مرام کی پُوری احتیاط ادکستا و ۱۹۰ کمک نیس مطال او درخون کے وقت کا ایک کمل و ۱۹۹ کمک نیس کا ایم ادام اوران و تام تام کمل نیس کمک برزی فعنیلت (عوان) ۱۳۹ کمک نیس کردی احتیاط اوران و توبیل کردی فعنیلت (عوان) ۱۳۹ بردگون پراعتراض نا ادام اوران و توبیل کردی فعنیلت (عوان) ۱۳۹ بردگون پراعتراض نا داواسی که و جربال کردی خیریت کا دی بردگون پراعتراض نا داواسی که و جربال کردی خیریت کا دی بردگون پراوتوف میصودرد الحدواستدان جربال است کردی خیریت کا بردگی خیریت کا بردگی توبیت خیریت کا بردگاری بردگون پراوتوف میصودرد الحدواستدان جربال ۱۳۹ میلی و افزان کردی خیریت کا بردگی تی بردگاری بردگی توبیت خیریت کا بردگی تی بردگی بردگی تام کمتوب میلی و احتیاز و احتیاز و احتیاز بردگی تی بردگی بردگی تام کمتوب میلی و احتیاز و احتیاز و احتیاز بردگی تی بردگی بردگی تام کمتوب میلی و احتیاز  | 199         | بہے شیخ سے مناسبت مذہونے مراسے حجوار کر دوسرے شیخ کے باس جاما  | مكتوب مثلة |
| ال المنافعين الماهم كتوب عقا الأسلام اوراد كان اسلام كتفعيل الم ١٠٥ الم الم المنافعين الم ١٠٥ الم المنافعين الماهم المنافعين المنافعين المنافعين المنافعين المنافعين الم ١٠٥ الم المنافعين الم ١٠٥ المنافعين  | ۳٠٠         |                                                                |            |
| ر ۱۹ اند با با عت، اداب ظاری و با هنی کے ساتھ اداکرنا اور العنی کے ساتھ اداکرنا اور العنی کے دستی کا اہتمام اور العنی کے دستی کا اہتمام اور العنی کے دستی کا اہتمام اور کو استیاط کے دستی کی درستی کا اہتمام اور کو دستی کا ایک علاقہ اور نوون کے وقت کا ایک علی استی فی الدی اور در وقت کا ایک علی اور کا ایک علی اور کا استی فی الدی اور در درستی اور اور کا استان کی تعریب اور کو اور کا سیاس اور کو اور کا سیاس کی درستی کا اور کن وجہ قبل ہی کہ وجہ اور اس کی وجہ اور کا کہ درستی نوافل کی کوئی حیثیب نیال ہی ہوگا ہی کہ اور کا استان اور کو کو استان اور کوئی حیثیب نوافل کی کوئی حیثیب نہیں کا درستی کا اور کا حیثیب نوافل کی کوئی حیثیب نہیں ہوگا ہی کہ اور کا استان کی کوئی حیثیب نوافل کی کوئی حیثیب نہیں ہوگا ہی کہ اور کا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۳           | توبها ورتعویٰ کے فضائل اور اُس کا طریقہ                        | 44 %       |
| ر ۱۹ اند با با عت، اداب ظاری و با هنی کے ساتھ اداکرنا اور العنی کے ساتھ اداکرنا اور العنی کے دستی کا اہتمام اور العنی کے دستی کا اہتمام اور العنی کے دستی کا اہتمام اور کو استیاط کے دستی کی درستی کا اہتمام اور کو دستی کا ایک علاقہ اور نوون کے وقت کا ایک علی استی فی الدی اور در وقت کا ایک علی اور کا ایک علی اور کا استی فی الدی اور در درستی اور اور کا استان کی تعریب اور کو اور کا سیاس اور کو اور کا سیاس کی درستی کا اور کن وجہ قبل ہی کہ وجہ اور اس کی وجہ اور کا کہ درستی نوافل کی کوئی حیثیب نیال ہی ہوگا ہی کہ اور کا استان اور کو کو استان اور کوئی حیثیب نوافل کی کوئی حیثیب نہیں کا درستی کا اور کا حیثیب نوافل کی کوئی حیثیب نہیں ہوگا ہی کہ اور کا استان کی کوئی حیثیب نوافل کی کوئی حیثیب نہیں ہوگا ہی کہ اور کا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.0         | خان جهاں کے نام اہم کمتوب عقائد اسلام اوراد کان اسلام کی فعیبل | 74 11      |
| ۱۹۹ تجدی عادت فوالنا وحوام کی پُوری احتیاط ادکھنا ۱۹۰۹ کھانے بینے جیں مطال وحوام کی پُوری احتیاط ادکھنا ۱۹۰۹ کیمنوں کے قلب اورخوف کے وقت کا ایک علی استان الله ماندة فصنهد ۲۹ کیمن نا لعد اور صدیب ان الله تعلق آدم علی صود قد ۵۰ کا ۱۳۰ کی تشریح - (عنوان) کی تشریح - (عنوان) کی تشریح - (عنوان) کیمن تشریح - (عنوان) میمنی الله قلب اور ورخوش کا اتصال اورئ وجیقب کی بخرق فصیلت (عنوان) ۱۳۹ بر الکول پراعتراض نا دواہ اوراس کی وجی بری کھید کا ایمن کی وجی کے بروا کھید کا ایمن کی وجی سات اور کیمنی نا دواہ اورئی میں تبایل کی وقت میں نوافل کی کوئی حیثیت نہیں ۱۹۳ محتیب اورئی میں نوافل کی کوئی حیثیت نہیں ۱۹۳ کیمنی کی تعید کیمنی ک | 7.0         | نما زباجاعت، آ داب ظاری و باطنی کے ساتھ اداکرنا                | 49 /       |
| ۱۹۰۳ کان کی استان کی کاری استیاط رکھنا ۱۹۰۳ کان کی کہا کے کان کان کی کان کان کی کان کان کی کان کان کان کی کان کان کان کان کی کان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۲. ۸        | جهادیں نیت کی درستی کا اہتمام                                  | 79 %       |
| ر ۱۹۰ در منوب علیه اور خوت کا ایک علی اور تا کا انتا که است کا ایک علی متحد ت اور در در در تا کا انتا که اور کا تا الله اعلی اور کا تا کا تشریح - رعنوان )  ۱۳۱ معیبت اور در سوائی میں مجی بعنی افقات منجانب الشرخیر ہوتی ہے معیبت اور در سوائی میں مجی بعنی افقات منجانب الشرخیر ہوتی ہے کا اسلام اور کو سلمان اور کا انتا کا اور کا سلمان اور کا انتقال اور کا توجیاب کی جزئ فضیلت (عنوان)  ۱۳۱ مشتبهات اور فناء فی اسیخ ہونا کلید کا میابی ہے میاب ہے کہ فرائد کی محتب اور فناء فی اسیخ ہونا کلید کا ایمانی ہے کہ الم فرائد کی محتب اور فناء فی السیخ ہونا کلید کا ایمانی در تا کا ایمانی در تا کا اور کا میابی کا ایمانی کا میابی کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۳.9         | تهجدى عادت فوالنا                                              | 79 "       |
| ر ۱۹۰ در منوب علیه اور خوت کا ایک علی اور تا کا انتا که است کا ایک علی متحد ت اور در در در تا کا انتا که اور کا تا الله اعلی اور کا تا کا تشریح - رعنوان )  ۱۳۱ معیبت اور در سوائی میں مجی بعنی افقات منجانب الشرخیر ہوتی ہے معیبت اور در سوائی میں مجی بعنی افقات منجانب الشرخیر ہوتی ہے کا اسلام اور کو سلمان اور کا انتا کا اور کا سلمان اور کا انتقال اور کا توجیاب کی جزئ فضیلت (عنوان)  ۱۳۱ مشتبهات اور فناء فی اسیخ ہونا کلید کا میابی ہے میاب ہے کہ فرائد کی محتب اور فناء فی اسیخ ہونا کلید کا ایمانی ہے کہ الم فرائد کی محتب اور فناء فی السیخ ہونا کلید کا ایمانی در تا کا ایمانی در تا کا اور کا میابی کا ایمانی کا میابی کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.9         | کھانے بینے میں ملال وحرام کی پُوری احتیاط دکھنا                | 49 %       |
| الله الد الد مدسية ان الله على الد الله على صورت الله على مورت الله على الله الد الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۳۱۰         | دیمنوں کے غلبہ اور خوف سے وقت کا ایک عمل                       | 49 0       |
| کی تشریح - رعنوان)  معیبت اور رسوائی میں محلی میں افعات مبخانب الشرخیر ہوتی ہیں اس معیبت اور رسوائی میں محلی میں افعات مبخانب الشرخیر ہوتی ہیں اس اس اس اس اس اس اس محتب اور اس کا اتصال اور من وجہ قلب کی جزئ فضیلت (عنوان)  مدید برگوں پراعتراض نا ادواج اوراس کی وجہ اس اس بر ہمزگاری ہے میں اس اس مصتبہات اور محمولت سے اجتباب اصل پر ہمزگاری ہے میں اس اس مصتبہات اور محمولت سے اجتباب اصل پر ہمزگاری ہے میں اس اس کی درسی براونون میں ورن محمولی ہوگی میں اس اس کی درسی براونون ہیں ورن محمولی ہوگی میں اس محتب ہوائیں ورن محمولی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                |            |
| معیبت اور درسوائی میں محلی بعض اوقات منجانب الشرخیر ہوتی ہے۔  اللہ اور عرش کا اتصال اور من وجہ قلب کی جزئ فصیلت (عنوان)  اللہ اللہ اور عرش کا اتصال اور من وجہ قلب کی جزئ فصیلت (عنوان)  اللہ اللہ اور عرض نا دواہے اور اس کی وجہ  اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۳۱۰         | الما لعرّاود حدسيث ان الله نعلق آدم على صورتــــه "            |            |
| ا الم الم الد الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | کی تشریح - رعنوان                                              |            |
| ر ۱۵ بردگوں پراعتراض نادواہے اوداس کی وجہ  الم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1111</b> |                                                                | 400        |
| م ۱۳ شخ کی مجتب اور فدناء فی السیسی نہونا کلیدر کا میابی ہے کہ مشتبہات اور محرفات سے اجتماب اصل پر ہم نرگاری ہے ۱۳ مشتبہات اور محرفات سے اجتماب اصل پر ہم نرگاری ہے ۱۳۵ فرائصن کے مقابلے میں نوافل کی کوئی حیثیت نہیں ۱۳۲ باطن کی درستی ظاہر کی درستی پر موقوف ہے وردنا الحاد واستدراج ہے ۱۳۲ بر ۱۹ منلوق کے ساتھ اصابی کرنا بڑی نہیں ہے ۱۳۲ بر ۱۹۶ کشف و کرامت کی بوری تحقیق پر بہنی ایک اہم مکتوب ۱۳۲۲ بر ۱۹۲ کشف و کرامت کی بوری تحقیق پر بہنی ایک اہم مکتوب ۱۳۲۲ بر ۱۹۲ واقعہ قرطاس اور مشاجرات محارب سے متعلق تفصیلی مکتوب ۱۳۲۲ بر ۱۹۲ واقعہ قرطاس اور مشاجرات محارب سے متعلق تفصیلی مکتوب ۱۳۲۲ میں وابع بینا میں جا بہنی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 711         | · A                                                            | ,          |
| ۱۹۱۸ مشتبهات اورمحوات سے اجتناب اصل پر بہنزگادی ہے ۱۹۳ مراکس کے مقابلے بین نوافل کی کوئی حیثیت نہیں ۱۹۳ مراکس کے مقابلے بین نوافل کی کوئی حیثیت نہیں ۱۹۳ مراکس کوئی حیثیت نہیں ۱۹۳ مراکس کوئی حیثیت نہیں ورمذمحوص بہوگا استدائی ہے ۱۹۳ مراکس کی قیمت بہجائیں ورمذمحوص بہوگا ۱۹۳ مراکس کا ۱۹۳ مراکس کا ایس مراکس کا ایس کا کا ایس کا ایس کا ایس کا ایس کا ایس کا کا ایس کا کا ایس کا کا ایس کا ایس کا کا ایس کا ک | 414         | بزرگوں براعترام نادواہے اوراس کی وجب                           | 44 11      |
| ۱۹۲ فرائفن کے مقابلے کی نوافل کی کوئی حیثیت نہیں ۱۹۲ مرک درتی ایرموقوف ہے ورہ الحاد واستدراج ہے۔ ۱۹۲ مرک درتی ایرموقوف ہے ورہ الحاد واستدراج ہے۔ ۱۹۲ مرک درتی المحرومی ہوگی ۱۹۲ مرک فیمیت بہا ہیں ورہ محرومی ہوگی ۱۹۲ مرک فیمیت بہا ہوگا ہے۔ ۱۹۲ کشف و کرامت کی بوری حقیق بہر بہنی ایک اہم مکتوب ۱۹۲ مرک وقت میں دہنی غیرت کا ہونا صروری ہے۔ ۱۹۲ مرک وقت میں دہنی غیرت کا ہونا صروری ہے۔ ۱۹۲ واقعہ قرطاس اورمشاجرات محارب سے تعاق تفصیلی کمتوب ۱۹۲ مرک کا اپنی حیثیت سے اور نے مقام میں جا بہنی نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۳۱۳         |                                                                |            |
| ۱۹۱۸ اندگی کی قیمت بهجانین ورمزهون بهدورنه الحاد واستدراج به ۱۳۱۷ ۱۳۱۸ اندگی کی قیمت بهجانین ورمزهمونی بهروی به ۱۳۱۷ ۱۳۱۸ ۱۳۱۸ ۱۳۱۸ ۱۳۱۸ ۱۳۱۸ ۱۳۱۸ ۱۳۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 414         |                                                                |            |
| ر ۹۹ منوق کے ساتھ اصابی کرنا بھری ہوگی ہوگی ہوگی ہوگا ہے۔  ر ۹۰ منوق کے ساتھ اصابی کرنا بھری نبی ہے ہے۔  ر ۹۲ کشف و کرامت کی ہوری تحقیق ہر جبنی ایک اہم مکتوب ۱۹۲۸ ہوتا صابی وقت میں دہنی غیرت کا ہونا صروری ہے ۱۹۲۹ واقعہ قرطاس اورمشاجرات می ابر ہے سے تعلق تفقیلی کتوب ۱۹۲۳ میں واقعہ قرطاس اورمشاجرات می ابر ہے مقام میں جابہ نبینا کرانس کا اپنی چیشیت سے اور خواس اور میں جابہ نبینا کہ نبینا کرانس کرنے کی تبیان کبینا کبینا کہ نبینا کبینا کرانس کرنے کرانس کرانس کرنے کے تبیان کبینا کرانس کرنے کرنے کے تبیان کرنے کرانس کرنے کرنے کیں جابہ نبین کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 710         |                                                                | 17 +       |
| ۱۹۱۸ منوق کے ساتھ اصافی کرنا بڑی نبی ہے۔<br>۱۹۲۷ کشف وکرامت کی پوری تحقیق بچر بنی ایک اہم کمتوب<br>۱۹۲۷ حاکمان وقت میں دہنی غیرت کا ہونا صروری ہے۔<br>۱۹۲۹ واقعہ قرطاس اورمشا جرات محارب سے تعلق تفصیلی کمتوب<br>۱۹۹۹ سالک کا اپنی حیثیت سے اوپنے مقام میں جا بہنچنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 414         |                                                                |            |
| ر ۹۲ کشف وکرامت کی پوری تحقیق بر مبنی ایک اہم کمتوب ۱۹۲۹ ماکمان وقت بی دینی غیرت کا ہمونا صروری ہے ۱۳۲۲ ماہم کا موب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 414         |                                                                |            |
| ر ۹۲ حاکمانِ وقت میں دہنی غیرت کا ہونا صرور کی ہے<br>و ۹۲ واقعہ قرطاس اورمشاجراتِ محاربہ سے متعلق تفعیلی کمتوب<br>م ۹۹ سالک کا اپنی حیثیت سے اوپنے مقام میں جا بہنچنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 714         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                          |            |
| ر ۹۲ واقعهٔ قرطاس اورمشاجرات می کارش سیمتعاق تفعینی کمتوب هر ۲۳ مراس ۱۳۲۸ میل جاب پنیا می ۱۳۲۸ میل ۱۳۲۸ میل جاب پنینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 711         |                                                                |            |
| ه ۹۹ سالک کااکپی حیثیت سے اویخے مقام میں جابہ نچنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 777         |                                                                |            |
| ر ۹۹ امالک کا ایمی حیتیت سے آویجے مقام میں جابہ بینا<br>ر ۹۹ انبیائے کرام علیم السّلام اور اولیائے کرام برجمعائب کی مکتبیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 474         |                                                                |            |
| ه ۹۹ انبیائے کوام عیسم السلام اور اولیائے کرام برجمعاتب کی صمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٣٢٣         | مالک کاایئ حیتیت سے آویجے مقام میں جانبہ چنا                   | 990        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 472         | انبيات كرام عيهم السلام اوراوليات ترام برمعاتب في عمين         | 99 0       |

| أمير          | مىفى   | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | لتوب       |      |
|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| ٣             | ۲۳4    | انتخاب دفترسوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |      |
| m             | سر     | ایک ابلاء اور بردشانی کے زمانہ میں اپنے بیٹوں کے نام محتوب گرامی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بعظ        | مكتو |
| ۳۱            | ۳4     | ورجوتيرا مقصود وسي تيرامعبوده كي تشريح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ب تملا ا   | كمتو |
| m             | ١١/    | آيت" لايمشه الة المطهرون" من أيس اور مكتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ~          | ,    |
| J 70          | اس     | ربنج وامتلاءا ورطعن و ملامت کے ماطنی فوائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۵          | ,,   |
| m             | ا لم ي | ترسب بمالی سے ساتھ تربیت جلالی می صروری بلکہ زیادہ نافع ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,7         | ,,   |
| 1 60          | 0      | مخلوق خصوصًا رشته داروں کی امذاء برداشت کرمے صبرکر ناچا ہیئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4          | "    |
| 1 199         | 1      | تقوی اس سے اور گنام وں سے بھینا کٹرت عبادت سے انعمل سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9          |      |
| 1 20          | 1      | ذكرالله كى تاكيداوراس كى افضليت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11         | ,    |
| 70            | 1      | شربعیت کا اتباع اور شیخ کی متبت موجود موتونا اُمیدی کفر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۳.         | ,    |
| م ا<br>د س    | - 1    | نه مانهٔ ابتلاء میں صنرت مجدد کی این کیفیت اور ابتلاء کے منافع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10         |      |
| שיין<br>מייני | 1      | کمبی شیخ کے احوال اس کے مرمدوں میں ظاہر ہونے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14 :       | ,    |
| ma            |        | عقا ترعبادات اورتفتوف مشتعلق ايك الهم كمتوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14         |      |
| 1 '           | . 1    | اعتقادیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |      |
| ا سر          |        | المسال مع المار مع المار م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |      |
| m2,           |        | زمانهٔ امثلا دکا ایک اور کمتوب گرامی<br>نیمند میرین رحوالی کمان که زا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A /        |      |
| P44           |        | 7 7 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A //       |      |
| m2            | ŀ      | ا مبرادردمنا برقضا کا بمان<br>شریعت میاستقامت اوراینے شیخ کوم زیر کا وسیلتم بحمنا منروری سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 "        |      |
| T'A           |        | ا مرفقیت بیاستا ک اور بیدی و برایرو مید به ما ارسان ایران استان ایران المشرکان کے اسلاب ایران المشرکان کے الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | * 1/       |      |
| 144           |        | من المبت الما المسترق المن المن الفت ميفسل متوب مرامي (عنوان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 <i>(</i> |      |
| MAG           |        | we will be a selected and the selection of the selection | 6 0        |      |
| PA 0          |        | 96 / A 1 / 1/2 P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19 11      |      |
| TAB           |        | ا و در اند سرون به افر سمن قباد، ماهنمواد اخ بالشخيمه ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 1        |      |
| MAA           |        | و المديل لواب سيم ماريه من مضرت مجدرة كي البين عقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - <i>n</i> |      |
| 491           | 4      | م المين و وب من مقامات كالمجون سانانو داس كمعجزه بون كادليل -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |      |
|               | J      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ' "        |      |

| منختبر | عنوانات                                                                                                                | نمركمتوب         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 464    | عالم ارواح ، عالم مثال اور عالم اجساد کے بارے میں فقل کمتوب کرامی<br>دصف عنوان ک                                       | يخوب مس          |
| 497    |                                                                                                                        |                  |
| 494    | شخ شرف الدين محيي منيري سے اي موش كلام كى تقيق (صرف عنوان)                                                             | ۳۳ //            |
| 494    | تيره صروري نصائح                                                                                                       | 144              |
| 799    | جواتی میں شریعیت کی اطاعت بہت زیادہ باعثِ تواب ہے                                                                      | TO 10            |
| 290    | عذاب قبر کے حق ہونے میرکمتوب گرامی (مرف عنوان)                                                                         | TY 11            |
| موس    | برحيراز دوست مي دسد نيكو است                                                                                           | TL 0             |
| ۳۹۲    | محمراه فرقوں كاجهتم ميں جانا اور تحمراه فرقوں كى تمغيبريس امتيبا ط                                                     | TA 11            |
| ٣9٤    | عورتوں کے لئے ضروری نصائح برمبنی کمتوب گرای اور آمیت بیعت النساء" کی دلنشین تفسیر ۔ کی دلنشین تفسیر ۔                  | « ا <sup>ب</sup> |
| 4.4    | اسنے بیٹیوں سے نام مکتوب، با دشاہِ وقت سے ملاقات کا حال                                                                | pr 11            |
| 4-9    | کمسی میم مسلمان کے دل کوا ذبیت بینجانا بٹر اگناہ ہے                                                                    |                  |
| 41-    | سائم وقت خان جمال سے نام کمتوب کرامی                                                                                   | ه ۲۵             |
| त्।।   | ونیا کی طرف توج مبذول کرنے میر ملامت اور تنبیبه                                                                        |                  |
| 717    | بجزخداتمام عالم وہم وقیاس ہے                                                                                           | <b>AA</b> #      |
| אוא    | تزكيه نفس كے دو طریقے حذب و انا ہت                                                                                     | 4. "             |
| 410    | بٹری نصیحت اتباع شریعت اور صحبتِ اکا ہر                                                                                | 79 "             |
| ۵۱۵    | مولودخواتی کے بارے میں ایک سوال کا جواب                                                                                | 47 "             |
| 414    | الشيخ محی الدین ابن ع بی صح بارے میں حضرت مجدد محمل فول فیصل                                                           | 44 11            |
| אוץ    | شیخ ابن عربی کے بارے میں حفرت مجتر درحمتر الشرعلیہ کی دائے اور س<br>اہل حق کی اکثر میت کی وائے اختیاد کرنے کی نصیح سنب | 49 11            |
| rin l  | معاشب میں بے جاری اوربے اختیاری می منانب اللہ ایک عمت سے                                                               | AT 10            |
| 119    | طالب داه سلوك كونصيحت                                                                                                  | A4.              |
| dr.    | ما جزاره كو حفظ او قات اورابل وعيال كي محبت بي اعتدال كن ميحت                                                          | A0 //            |
| MI     | مباحات کی تعلیل ہی مناسب سے اور کرامت ولایت کی تنسرط نہیں                                                              | AY /             |
| 444    | این نسبت کے امرار اور تربیت ربانی کا اظہار                                                                             | AL 11            |

| صغخمبر | عنوانات                                                                              | زب  | نبركم |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 440    | امراد ولايت فا بركرفي فحطرات                                                         | 90, | مكتور |
| 414    | حسن ظاہری سے متا ٹرہونا اچنے نقص وقبح کی بنیا دیر ہے                                 | 91  | 4     |
| 449    | ستى جھور كرم بتى اختيار كرنا اور لوگوں سے بقدر منرورت ملنا                           |     |       |
| ۳۰.    | صاجزادگان کے نام مکتوب ان کے مقام کا اعمارا درشکر کی تاکید                           | 1.5 | 4     |
| 444    | بدعات سے اجتناب اور فتنہ انگیری سے احتراز کی ناکید                                   | 1.0 | "     |
| ساسهم  | قبعن ہویا کدودت ، استغفار ہرمال نافع ہے                                              | 1.4 | 1     |
| אשא    | صغات مارى تعالىٰ مذعين دات بي مذغير دات                                              | 111 | 1     |
| אשא    | مخلوق خداكى لوج التو صرمت يمبى باعدث اجروثواب سب                                     | 114 | •     |
| ه۳۶    | نبی علیانسلام کی شمریعیت کے اتبارے کے بغیر سادے مجا ہدات بے کاد }<br>مبلکم معنر ہیں۔ | 114 | "     |
| 444    | مشائخ طرفیت میموشش موام کی ناویل عزوری سے                                            | וזו | "     |
| 474    | خاتمه كمآب                                                                           |     |       |
|        | İ                                                                                    |     |       |

نفرليظ اذرج الاملام حرت مولان محتفى عثماني وآبرادة بشعد الله المرتمك التيجيعيط الجهديله وتفى وسلام على عبادة الذببن اصطفى - إما بعد

الم مربانی حصرت مجدوالف ان قدس سره کی زات والاصفات سے کون سلمان واقعین میں مصرت کے محتوبات رجواصلا فارسی نہاں ہیں ہیں )علوم ومعارف کا بحرنا پیداکنا دہیں۔ ان ہیں دقیق علمی اور کلائی ہا حث مجمی ہیں اور تصوف وطریقت کے حقائق ومعادف میں۔ اہلِ علم کی علمی بیاس مجھانے کا سامان جی ہے اور سالکین طریق کے لئے ہواری وراہمائی کا دخیرہ مجمی۔ ان مکا تیب کا ادو وسمیت بہت سی زبانوں میں ترج ہمی ہو چکا ہے اور اس کا فیض مجداللہ جاری وسادی ہے۔ لکبن ریکتوبات کا مجموعہ خاصات کی جھوا میں ترج ہمی ہو جکا پڑھا لکھا تھی بڑا سعتہ دفیق علمی جھوالی میں ترج ہمی اور اس کا ایک بڑا سعتہ دفیق علمی جھوال میر شمل ہے جس کے ایک اور طور اس کا ایک بڑا سعتہ دفیق علمی جھوال میر شمل ہے جس کے ایک اور طور اس کا ایک بڑا سعتہ دفیق علمی جھوال میر شمل ہے جس کے ایک اور طور اس کا ایک بڑا سعتہ دفیق علمی جھوال میر شمل ہے جس

احقر کے برا در زادہ عزیز مولانا محمود اشرف عثمانی صاحب (سلمہ الشرتعا لے ر بارک فی عمرہ وعلمہ) نے بچھلے دمعنان میں ان مکا تیب کے مطالعے کے دوران ان باتوں کا انتخاب فرما یا جو اوسط درجے کے بڑھے تکھے شامان کے لئے قابلِ فہم اور مغید ہمو سکتی ہیں۔ یہ انتخاب" ارشا وات مجد والعت ٹائن و "کنام سے آپ کے سامنے ہے۔ فاصل مرقب نے مکا تیب کے اس انتخاب میں اس بات کا گورا خیال دکھا ہے کہ مکتوب کا جتنا حقہ بھی لیا جائے۔ وہ سی کی بیشی کے بغیر مجوں کا توں نقل کر دیا مائے ۔ تاکہ حضرت مجد معاصب قدس سترہ کی بات اسمی کے الفاظ میں بڑھے والے کے سامنے آسکے اور اس کے فہوم وعنی ہی میں نہیں ، بلکہ اسلوب میں بھی کوئی ادنیٰ تبدیلی بیدانہ ہمو۔

ا معرکوریمبارک مجموعه تورا برصنے کا توموقع نہیں مل سکالیکن اس کا معتدبہ معتد مبت جب نہ مقامات سے بڑھنے اور اس سے استفادہ کرنے کی تونیق ہونی الحداللہ! احقر کو ان چندمقابات ہی سے بڑا فائدہ ہموا یمفایین کے ستندہونے کے لئے حفرت مجد دما حب رحمۃ اللّہ علیہ کا اسم گرای ہی کا فی ہے ۔ مجموعہ کے مطالعہ کے دوران سُن نزیب وس بانتا ہوں میں میں ہوا ۔ فاضل مرتب نے ایک اہمام یر کباہے کہ مسلم توب میں خالص الیے علی مباحث بقے جوعام قادی کی پینے سے باہر ہوں یر کباہے کہ مسمون متوب میں خالص الیے علی مباحث بقے جوعام قادی کی پینے سے باہر ہوں ان کواس مجموعے میں شامل تونیس کیا لیکن اُن برعنوان لگا کر اُن کا حوالہ دے دیا ہے تاکہ اہل علم میں سے کوئی ما حب اگراس موضوع برصارت مجد دما حب رحمۃ اللّہ علیہ کی تعقیدی علوم کرنا جا ہیں تو وہ اصل مکتوبات کی طرحت اُسانی سے رجوع کرسکیں ۔ المحداللہ المحداللہ المحداللہ المحداللہ المحدالی میں تو وہ اصل مکتوبات مفید اور قابل قدر ہے۔ اللّہ تعلیال سالکین طریق تصوف نہ ایک بالحقوص نہا ہت مفید اور قابل قدر ہے۔ اللّہ تعلیال اس خدمت کو این بارگاہ میں شروتِ قبول عطا فرما تیں ۔ فاضل مرتب کو اسس کی بہترین عزاعطا فرما تیں اور اس کا ہا ہو تمام قادئین کے لئے نافع بنا تیں۔ اس میرین عزاعطا فرما تیں اور اس کا ہو تمام قادئین کے لئے نافع بنا تیں۔ اُس میں اور اس کا ہو تمام قادئین کے لئے نافع بنا تیں۔ اُس میں نہ باتھ ہوں کا ہوں کا ہوں کا ہوں کی ہو تا ہوں ؟

احقر مُحَمَّداً فِي عَمَانِي

دادالعلوم کمراجي بهرا ۲۷ردمعنان المبادک <del>لاام</del>ارچ

# عرض مرتب

#### بسيم الله الرَّحُلين الرَّحِيُمرُ

الحديثة رب العالمين والقللية والشلام على سيدنا ومولانا وشفيعنا محدوث الدواصحابة ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين - اما بعد!

دین کاکونسا طالب علم ہوگا جوا مام آبانی صرت مجدد العن ٹانی رحمۃ الله علیہ کے نام ناکی سے واقعت مذہمو - الله تعالیٰ نے اتباع شریعت، ایضارح طرقیت اور مراطیم سقتم کی ہدایت کا جو کام حفرت مجدد العن ٹانی فدس متر ہ سے الن کے دور میں لیا - اس کی بدولت دین کا ہر طالب علم خصوصًا برصغیر سے تعلق دکھنے والا ہر سالک دا ہے تعتوف الن کا احسانمندہ سے جزاہم الله تعالیٰ خیر امن عندہ -

منز مجددالمن نمانی کے مکاتیب منصرف اس مراطِ ستقیم کی تھیک تھیک ندی ادر کوئیا سی مراطِ ستقیم کی تھیک تھیک تاہی کرتے ہیں جسی افزی منزل قربِ خدا وندی اور کوئیا وا فرت کی کامیابی ہے۔ بلکر کیکاتیب پڑھنے والے کواس مراطِ مستقیم میرلاکھ اکرتے ہیں جس کے بعد سالک کے لئے مرف قدم

أشاناباتىده جاتاب -

منوبات مام دبانی محدوالف نانی فارسی ،اددو دونول دبانون بین طبوع دستیا به این اورکوئی دینی لائیریری اس سے فالی نہیں ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اوارہ اسلامیات سے بمی ان کمتوبات بونکو ایک مجدد کے ان کمتوبات بونکو ایک مجدد کے تحریر کردہ نمین موبات بونکو ایک مجدد کے تحریر کردہ نمین موبات برت طولی اور بین ممان میں سے بال ہی جس کی بناء پر ان کمتوبات کی خیم مبلدوں سے استفادہ کرنے میں دکا دف بیش آتی ہے۔ اس معروفیت کے دور میں منورت محسوں بہوتی تھی کہ ان کاعی فہم انتخاب کرکے قاد میں اور طالبین را مسلوک کے سامنے بیش کیا مبائے تاکہ وہ کم وقت میں صفرت مجدد المن میں نادیا دہ سے نیادہ سے نیاد

احقرنے اس ماہ درمنان البادک مسالہ کے آخریں ان مکتوبات کے نورسے بی آنکھو ہورقلب و دوح کومنورکر لیا تومطالعہ کے دوران مناسب عنوانات کے مامخداہم مکتوبات

نیز طویل کمتو بات کے اہم اور عام فہم صنول کے انتخاب کی توفیق بھی مجداللہ نصیب ہوئی جسکا تمرہ ارشاداتِ مجدو الف ان ، کی سکل میں آپ کے سلمنے ہے ۔ اس انتخاب می میں ا مسل شامل كف كف بي وادعن مكاتيب كه ابهم اورعام فهم حقي منخب كرك شال كف ا من جب بعب الم مرحمی اورنتی مماتیب کا صرف عنوان مطور حواله ورج کیا گیا ہے تاکہ اگركونى قارى اس موضوع برجعنرت كى لمى قيتى سى ستىستغىيد بهونا چاہے تواسى كمتوب نمبر مبدنبرا ورصغی نمبر کے مطابق اصل کتاب سے مراجعت کرنا اُسان ہوجائے اِس تمام کام می احقرنے کتوباتِ امام ربانی کے اس قدیم اردو ایرسین کوبنیاد بنایا ہے جے ادارہ اسلامیا لا ہور نے طبع جدید کے ساتھ شائع کیا ہوا ہے خوال بات کی بوری احتیاط محوظ دکھی ہے كمتوب كاجتنا معتدنقل بووه ادفئ ساتقرف كئے بغير بغير سي كامين كے بول كابورا نقل كيا جلئة نا كرمضرت مجدّد العن ناني كي صفون اورُفهوم مي كوني فرق واقع سنبو . الله تعالى السَ مقيرى خدمت كوائن بادگاه مين شرف قبوليت سے نواز وسے اوراس انتخاب كومرتب اور قارمين كے لئے نافع بنا دے۔ بم سب كوصرت مجتدد العن ان كي فيومن وبركات سع صفروا فرعطافر ملت اوراس مراط مستقيم مرجلي اور بعرطة دسن كى تونيق سے نوازے حسے سيدالرسلين ديمتِ عالم صلى الله عليه وسلم وال كے محالم م من الله عنه الجمعين والبعين عتب ما بعين ، فقها في كرام ، اولياء النه ، مصومًا محد دين وقت رومهم الدائين في مرك وبرعت كى مركراتى اورافراط وتفريط كى مرظمت سياك صاف كرك المت سلم ك الع معور اور واضح كيا بقواب -دالله الموفَّق و له المحداة لاُّ و آخرا والسلام علىمن ابِّع الهدى والمستزم متابعـ له المصطبى صلى الله عليه وعلى أله واصعابه -

احقر محمود اشن غفرالله

•

ارشاداتِ مُجدد الفِ مَا في رَحْيَّ عليه

#### بشيرالله الزنمن الركيبيرط

# وفراول (این شیخ کے نام)

#### مكتوب ملا

### دُعاکمال عبدسب بی<u>ں سے ہے</u>

عجيب معامله ہے كہ بينے جوبلا ومعيبت واقع ہوتى تقى، فرحت وخوشى كا باعث ہوتی متی اور کا کوٹ مسیزید کہتا تھا۔ اور جو کید دنیاوی اسباب سے کم بهوتا مقا اجیامعلوم بهوتا مقا اور اسی قسم کی خوابس کرتا مقا- اب جبکه عالم اسباب میں لائے ہیں اور اپنی عاجزی اور محتاجی مرانظر پٹری ہے۔ اگر تعورا سابھی صرر لائت ہوجاتا ہے تو پہنے ہی صدمہ میں ایک قسم کاغم بیدا ہوجاتا ہے۔ اگر جرجلدی دور ہوجاتا ہے اور کھینیں رہتا ہے۔ اور ایسے ہی پیلے اگر بلاومسیبت کے دفع کرنے کے کے دُعاکرتا تھا تواس سے اس کا دفع کرنامقصووں نہ ہوتا تھا بلکہ امراد عوَیٰ کی تابعدر مقصود ہموتی تھی ہیکین اب دعاسے تعصود بلا ومصیبت کا دفع کرنا ہے اور وہ نوف حزن جوزائل ہو گئے تھے، اب عجر دحرع كر رہے ہيں - اورمعلوم بواكروه مال مكرك وجهسته تفاصحوكي حالت مين عجزاورمخاجي اورخوف وحزن اورغم وسنا دي جليبيء كالوكو کولاحق سے ولیے ہی اس خاکسارکوجی لاحق سے وابتدا بر کھی جب کردعاء سے بلاء کا رفع کرنا مقصور بنه تھا ، یہ بات دل کوا تھی بنگتی تھی سکین حال غالب تقاردل مي گزرتا مقاكمانبيا عليهم القلاة والسلام كى دعا اس قسم كى ندمتى كرجس سےاسی مراد کا حال ہونا مقعود ہو۔

اب جبح فعیراس مالت سے مشرف بُوا اور حقیقت کا دِظا ہے بُولُ تو معلی ہُوا کہ بہولی تو معلی ہُوا کہ بنیا علیہ الس بنیا علیم القلوٰ قوالسّلام کی دُعا ئیں عجز اور ماجمندی اور خوف وحزن کے مبدب سے تعییں مذمطلق امرکی تابعداری کے لئے۔ ، ب

#### مكتوب 🗠

## علم دبن اورعلماء وطلباء كي فضيلت

ابینے آپ کو اور ایسے ہی تمام جہان کو بندہ مخلوق اور غیر قا در جانہ سے اور خالق و قا در جانہ سے اور خالق و قا درحق تعالی کے مجمعت ہے۔ اس کے سوا اور کوئی نسبت ٹابت نہیں کرتا۔ ایک دوسرے کا عین اور آئینہ ہونا کیا جے۔

🧨 درکدام أئينه در آيداد

ترجمہ اکسی ائینہ بیں اگائیں وہ اور المی سنت وجاعت کے علاتے ظاہر اگر جیعبن اعمال میں قاصر ہیں۔ اور اہل سنت وجاعت کے علاتے ظاہر اگر جیعبن اعمال میں قاصر ہیں۔ لکین ذات وصفات اللی میں ان کی در شی عقائد کا جمال اس قدر نور انیت رکھتا ہے کہ وہ کوتا ہی اور کمی اس کے مقابلہ میں بہتے و ناچیز دکھا ئی دیتی ہے۔ اور حین مونی باوجود دیا منتوں اور مجاہروں کے جونکہ ذات وصفات میں اس قدر درست عقیدہ نہیں رکھتے۔ وہ جال ان میں پایا نہیں جاتا۔ اور علیاء وطالب علموں سے عقیدہ نہیں رکھتے۔ وہ جال ان میں پایا نہیں جاتا۔ اور علیاء وطالب علموں سے بہت مجتب بہدا ہموئی ہے اور ان کا طریقے اچھا معلوم ہموتا ہے اور ارزو کرتا ہے کہ ان لوگوں کے گروہ ہیں ہمو۔

مكتوب م

## مقام عبديت تمام مقامات سے بلندہ

بس بی وجرب که مقام عبدست تمام مقالات سے بلندہ کیونکہ میعنی مقام عبدست میں کامل اور بورسے طود بیر بائے جاتے ہیں محبوبوں کواس تقام سے مشرون فراتے ہیں اور محب شہود کے دوق سے لذت باتے ہیں۔ بندگی میں لذت کاماس ہونا اور اس کے ساتھ انس کچر نامجوبوں کے ساتھ مخصوص ہے بحبوں کاانس مجبوب کی بندگی میں۔ اس انس محبوب کی بندگی میں۔ اس انس محبوب کی بندگی میں۔ اس انس محبوب کی بندگی میں۔ اس انس مرفراز فراتے ہیں۔ یہ مرفراز فراتے ہیں۔

اس میدان کے تیز دف آرشه سوار دین و دنیا کے سردار اور اولین و اخرین کے سرداد میں ب اور حبی سی کو محن اپنے فضل سے یہ دولت بخشا جاہتے ہیں اس کو انحفرت ملی الشرعلیہ وسلم کی کمال متابعت عنیں اس کو انحفرت ملی الشرعلیہ وسلم کی کمال متابعت عنیات فراتے ہیں اوراس وسیلہ سے اس کو بلند درج بر لے جاتے ہیں ۔ ذیل فَضُلُ اللّٰهِ یُنْ آیا ہُ مَن یَکُشَاء واللّٰه کُورا اللّٰه مَنْ اللّٰه کُورا ہما ہمی الله کمال شرعی ہمی الله کمال شرادت و نقعی سے کمال شرادت و نقعی سے کمال شرادت و نقعی سے معمل ہو ۔ اس علم والا الله تعالی می اس کمال شرادت و نقعی سے تعرادت و نقعی کواس معام میں کیا جا الله کا سے بیولئے کے اخلاق سے تعرادت و نقعی کواس معام میں کیا جا اللہ ہمی اسی کمالی کے مول میں سے ہے تعرادت و نقعی کواس معام میں کیا جا اللہ ہمی اسی کمالی میں سے ہے تعرادت و نقعی کواس معام میں کیا جا اللہ ہمی کرجی کے اس سے کہا ہمی ہمی ہمی کرجی کے میکو میں سب کھوٹ ہمی گئی ویا ہے ۔ یہ معاطم نعنس معلمنہ کے اپنے معام براتر و میں سب کھوٹ ہمی کو میں سب کھوٹ ہمیں سب کھوٹ ہمی کو میں سب کھوٹ ہمیں سب کھوٹ ہمیں کو میں سب کھوٹ ہمیں سب کھوٹ ہمیں کو میں کھوٹ ہمیں کو میں کھوٹ ہمیں کو میں کو میں کو میں کھوٹ ہمیں کو میں کو میں کھوٹ ہمیں کھوٹ ہمیں کو میں کو میں کھوٹ ہمیں کو میں کو میں کھوٹ ہمیں کو میں کو کھوٹ کو کھوٹ کو میں کو میں کو میں کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کو کھوٹ ک

بس بندہ حب تک اس طرح اپنے آپ کوزمین برمذ ڈواسے اور کام ہیاں کرنے بہنچا سے اپنے مولاح آل شائڈ کے کمال سے بے نصیب ہے۔

مكتوب مظ

## سلوك كاحال

کسی شخص نے حفرت خوائر بزرگ قدی الله متر و العزیز سے بوجیا کہ سلوک سے مقعود کیا ہے ؟ فرایا تا کہ اجمالی معرفت تفصیلی اور استدلالی کشفی ہموجائے۔
اور برنفر وایا کہ امحت سے سوا کچھ اور علوم مصل ہموتے ہیں ۔ ہاں دستہ میں ہبت سے علوم ومعادف ظاہر ہموتے ہیں جن سے گزرنا بیٹر تا ہے۔ اور حب کہ سالک نمایت کے نمایت ورجے تک جومد رقیبت کا متام ہے نہ چہنی ، ان علوم سے حقہ ماصل نہیں کرتا ۔

#### مكتوب ملك

# فنا سِلُوك كاببِلا فدم سب

میرے بھائی ! جان لوجب کی وہ موت ہو موت معروف کے بہلے ہے اور اور اہل الٹراس کو فن سے تعبیر کرتے ہیں ، ٹا بت نہ ہوجائے ، الٹر تعالیٰ خناب میں بہنچنا محال ہے . بلکہ آفاقی حجو طے معبود وں اور انفسی ہوائی خداؤں کی بہتش سے بخات نہیں مل سکتی ۔ اس کے سوانہ تو اسلام کی حقیقت کا پتہ لگ ہے اور نہی کمال ایمان میشر ہوتا ہے ۔ مجعلا بھر خدا کے بندوں کے گروہ یی سے طرح داخل بہوسکتے ہیں ؟ اور او تا د کے درجے مک کیسے پنج سکتے ہیں ؟ حالا ایم فال ہو جو ابتدا رہی میں مال ہو جاتا ہے ۔ سی بھی بہتر ہے کہ اس ولا بیت کے بی جو ابتدا رہی میں مال ہو جاتا ہے ۔ سی بھی بہتر ہے کہ اس ولا بیت کے اول سے افر بڑا بجاری کمال اور اس کی ابتدار سے اس کی انہا کا درجہ قیاس کیا جائے۔ اول سے اور بڑا محال اور اس کی ابتدار سے اس کی انہا کا درجہ قیاس کیا جائے۔ کسی نے کیا ایجا کہا ہے ۔ س

ہے گے۔ قیاس کن زگلستانِ من بہادِ مرا قیاس کرلومرے باغ سے بہارمری

مكتوب مراا

## شيخ كامل اور ناقص ين غيرق

جان سے کہ دینا آخرت کی کھیتی ہے۔ سی افسوس اُس شخص برحب نے اس می مذہویا اور اپنی استعداد کی زمین کو بے کا در سہنے دیا اور اینے اعمال کے بیج کوشائع کر دیا۔

آورجاننا جاہیے کہ زمین کا منائع اور بے کارکرنا دوطریتی پرہیں۔ ایک ہیکہ اُس میں کچھ نہ ہوئے اور دومرا ہے کہ اس میں نا پاک اور خراب بیج طوالے۔ اور سپی قسم کی نسبت دومری قسم امناعت میں بہت صنردا ور زیادہ فساد ہے جیسے کہ پوشیدہ نہیں ہے اور بیج کا ناپاک اور خراب ہونا اس طرح پرہیے کہ ناقص سائک سے

طریق<sub>یا</sub> خذکریں اور اس کی راہ برحلیس کیونکہ وہ حرص وہوا کے تا بع ہوتا ہے اور حرص وہروا والے کی کچھ تا فیزمبیں ہوتی -اور اگر بالفرض تا تیر ہو بھی ، تواس کی حرص کو ہی زیادہ کرے گی یس اس سے سیاہی برسیاہی حال ہوگی -

آور نیز ناقص کوج نکہ خود واصل نہیں ہے ، خداکی طون پہنچ نے والے اور دنہ بہنچ نے والے اور دنہ بہنچ نے والے اور دنہ بہنچ نے والوں راستوں کے درمیان تمیز حال نہیں ہے اور ایسے ہی طالبوں کی مختلف استعداد وں کے درمیان فرق نہیں جانتا ۔ اور جب اس نے طریق جزباور لوک کے درمیان تمیز نہ کی تو بسبا اوقات طالب کی استعداد ابتدا میں طریق جنب کے مناب ہوتی ہے ۔ اور ناقص شیخ نے راستوں اور مختلف استعدادوں کے درمیان تمیز کے مذہ ہونے کے باعث ابتدا میں اس کوطریق سلوک برجیلا یا تواس نے داوی سے اس کو گراہ کہ دیا جسے کہ وہ نو و گراہ ہے ۔ میں جب شیخ کا مل کمل ایسے طالب کی تربیت کہ نی جا ہے اور اس کواس طریق بیر حلانا جا ہے اور اس کو اقعاد سنے کہ اور اس کو اقعاد سنے سے اس جنہ کو دور کرے حزنا قعن شنے سے کر حلانا جا جھ تو آس کو جا سے کہ کہ اول اس سے اس جنہ کو دور کرے حزنا قعن شنے سے کہ دور کی جو خوت کہ دور کا تعمل سے اس جنہ کو دور کرے حزنا قعن شنے سے کہ دور کو دور کرے حزنا قعن شنے سے کہ دور کو دور کرے حزنا قعن شنے سے کہ دور کو دور کی کے دور کا قام کی کہ دور کو دور کرے حزنا قعن شنے سے کہ دور کو دور کے دور کا قعن شنے سے کہ دور کو دور کی سے دور کا تعمل کو دور کیا تھا کہ دور کیا تھا کہ دور کو دور کی سے دور کا قعن سنے کی دور کیا جا حدال کی تو کو در کا تعمل کو دور کیا جو کا تعمل کی دور کیا جو کیا تعمل کے دور کیا جا کے دور کیا جی کی دور کیا جا کو کی کو کیا تعمل کی دور کی تعمل کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کر کیا گیا کہ کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کر کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو کو

پر جبانا چاہے تو اُس کو جاہئے کہ اول اس سے اس چیز کو دور کرے جونا قص شیخ سے
اس کو پینی ہے اور جو کہ جداس کے سبب سے اس کا دیگا ڈیٹو اسے اس کی اصلاح و
درستی کرے۔ بھراس کی استعداد کے مناسب احجا بیج اس کی استعداد کی ذمین میں اور اب

مَثُلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَ ثَهِ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ فِ الْجُدَّدَّ مِن فَرَقِ الْارْضِ مَا لَهَا مِن قُوا رِهُ وَمَثُلُ كِلِمَةٍ ظَيِّبَةٍ مِنشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصُلُهَ لَا مَا بِنَتُ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَا عِي

در نا پاکلہ کی مثال ناپاک درخت کی طرح ہے جس کی جراز مین کے اُویر ہے اور اس کوکوئی قرار نہیں ہے اور پاک طمہ کی مثال باک درخت کی طرح ہے اس کی امل معنی جران بابت ہے اور اس کی شاخ اسمان میں "

مِن شِيخ كالل مُمل كَي مجمعت مُرخ كُن مك مِن كَيميا ب - اس كى نظر دوا اوراس كى الشراع الماس كى نظر دوا اوراس كى الشراع وتكليف ما الشقة الد (اوراس كے سواب فائدہ الله وتكليف م) الله تعالى م كواورم كوئر رئيت معطف الله الشرعلية ولم كے ميدھ واسته بير تا بت قدم كے الله تعالى م كاور مي اوراسى مرسعا دت اور بنات كا مداد ہے ۔ ب

#### مكتوب سي

معيثيث الهيبه

المرأمة من آحبة ور آدى اس كساعق بحس سے أسكى

دوسی ہے :
بس مبارک ہے و شخص جس کے دل میں اللہ تعاملے کی محبت کے سواکسی و کی محبت کے سواکسی و کی محبت کے سواکسی اور کا طالب نہ ہو۔ بس ایسا شخص اللہ توجا کے محبت نہ ہو۔ بس ایسا شخص اللہ توجا کے مساتھ مشغول ہے ۔
کے مائھ ہے اگر جبز طاہر دین محلق کے ساتھ مشغول ہے ۔

#### مكتوب يمي

# نوافل سے بہلے فرائض کا اہتمام کرنا صروری ہے

انمال مقربینی و عمل جن سے درگا والئی میں قرب حال ہوتا ہے فرض ہیں یا نفل اور فرضوں کے مقابلہ میں نفلوں کا مجھا عتبار نہیں ۔ فرضوں میں سے ایک فرض کا اواکرنا ہزارسالی نفلوں کے اواکر نے سے ہمتر ہے۔ اگر جروہ نفل خالص نیست سے اواکئے جائیں اور خواہ وہ نفل از قسم نماز ، روزہ و ذکر وفکر وغیرہ وغیرہ ہوں۔ بلکہ م کہتے ہیں کہ فراتفن کے اواکر نے کے وقد سے نتوں میں سے می سنست اور شعبات میں سے می معامیت کرنا ہی مکم رکھتا ہے۔

منقول ہے کہ ایک دن امیرالمنوئین حفرت فادوق اعظم رضی النوعنہ نے مبع کی نماذجاعت سے اواکی ۔ نمازسے فادغ ہو کہ اومیوں بیں نگاہ کی ۔ اپنے یادوں بیں سے ایک خص کوموجود نہ دیکھا۔ فر مایکہ فلان شخص جماعت بیں حاصر نہیں ہُوا ؟ حاصرین نے عرض کیا کہ وہ دات کواکٹر جاگتا دہتا ہے۔ شاید اسس وقت سوگیا ہوگا۔ آپ نے فر مایا کہ اگرتمام دات سوتا دہتا اور مبع کی نماز جماعت کے ساتھا داکرتا تواس کے لئے بہتر ہوتا ۔

يسمستحب ك رعايت كرناا ورمروه سے بچنا اگر چرتنزميى ہو ذكراور

فکراورمراقبراورتوقبسے کی درج بہترہے بھر کروہ تخریک کاکیا وکرہے۔ ہاں اگر دعاست اور اجتناب کے ساتھ برامورجع ہوں تو فَقَدْ فَاذَ فَنَ مَ اعْبِطْبُما مُرمَّی کامیا ہ سے ۔ وَمِدْدُونِهِ نَحْرُهُالِقَتَا دِ وَرَمَهِ بِ فَائْدُهُ لِرَجَ ہے ۔

مثلاً ذکوۃ کے طور برایک دائک کا صدقہ کرنا جس طرح کرنفلی طور برسونے کے بہاڑ صدقہ کرنا جس طرح کرنفلی طور برسونے م کے بہاڑ صدقہ کرنے سے کئی درج بہتر ہے۔ ویسے ہی اس دائک کے صدقہ کرنے میں کسی ادب کا دعایت کرنا مثلاً اس کوکسی قریبی محتاج کو دینا بھی اس سے کئی

درسے بہترسے ۔

سی نمازختن کو ادهی دات کے بعدادا کرنا اوراس تاخیر کو قیام لیا تعنی فاز تهجد کی تاکید کا وسیلہ بنا نابہت براہے کیونکو خفیہ دفی النوعنہ کے نزدیک نمازخفتن کا ایسے وقت میں اداکرنا مروہ ہے نظام راس کراہت سے اُن کی مراد کراہت سے کیونکہ نمازخفتن کا اداکرنا اُدھی دات کے مقابل ہے وہ مروہ جو مباح کے مقابل ہے وہ مروہ تو مباح کے مقابل ہے وہ اور شافعیہ دھی الشرعنہ کے نزدیک نمازخفتن کا اس وقت اداکہ نام اندہی نہیں ۔

بس قیام لیل بعین ہجداوراس ہیں دوق وجمعیت کے حال ہونے کے لئے اس امر کامر کئیب ہونا بہت براہے اس غرمی کے لئے وترکے ادا کرنے میں تاخیر کرنا ہی کافی ہے ۔ اور بہ تا نیر جی ستحب ہے ، وتر ہی ا جھے وقت میں ادا ہوجاتے ہیں اور تہ جداور مبح کے وقت جاگئے کی عنسر من ہی مال ہوجاتی ہے ۔ ہوجاتی ہے ۔ مستوجہ ایکنا

مجالس صوفیاء میں علم فقد کا تذکرہ تھی ضروری سے آورنیزاں گروہ کےعلوم ،احوال کےعلوم ہیں اوراحوال اعمال کے

له یعن نماذعشاء که صوفیاء

نتیجاد رثمرے ہیں اور احوال کے علوم سے اس شخص کو ور شملتی ہے جس نے اعمال کو درست کیا ہو اور اعمال کا میجا ور درست طریق برادا کرنا اُس وقت میشر ہوتا ہے جبکہ اعمال کو بیجا نے اور ہو ملک کی کیفتیت کو جانے اور وہ احکام ہمری شلا نماز ، دوزہ و باتی فوائض اور معاملات اور نکاح وظلاق و بیج و شرکے اور ہرائی۔ اُس چنر کا علم ہے جوحت تعالیٰ نے اور نکاح وظلاق و بیج و شرکے اور ہرائی۔ اُس چنر کا علم ہے جوحت تعالیٰ نے اُس پر واجب کیا ہے اور اس کی طرف اس کو دعوت فرایا ہے اور ریائی سی کی اور اس کی طرف اس کو دعوت فرایا ہے اور ریائی سی کی معاور ایس کی طرف اس کو دعوت فرایا ہے اور ریائی سی کو معاور نہیں ہے۔

ان تحقیقے سے می توجادہ میں ہے۔ ادرعلم دومجا ہروں کے درمیان ہے۔ ایک وہ مجاہدہ جوعلم کے حال ہو سے پہلے اس کی طلب میں ہو تا ہے۔ دوسرا وہ مجاہدہ جوعلم حال ہونے کے بعد اس کے استعمال میں ہوتا ہے۔

اں عاصماں یں ہوں ہے۔ بیس جا ہے کہ سرطرح آپ کی مجلس مبادک ہیں کتب تفتوف کا ذکر ہوتا دہم آہے اسی طرح فقہ کی کم ابوں کا بھی ذکر ہونا چاہئے۔

مكنقب تمريخ

سے اونجامقام مقام عبدیت ہے

اب ہم اصل بات کو بیان کرتے ہیں اور کھتے ہیں کہ جب حق تعالے کی

اک درگاہ کے میدان میں بخن کی مجال نہیں ہے۔ توجیر ہم اپنی بندگی کے مقام اور

ذرت وعاجزی کی نسبت گفتگو کرتے ہیں۔ انسانی پیدائش سے مقصود و ظائف بندگی

کا اوا کرنا ہے اور اگر ابتدا اور وسط میں سی کوشق و بحبت و یا بھائے تواس سے

مقصود ماسو ہے اللہ سے اس کا قطع تعلق کرنا ہے کیونکہ ششق و محبت میں ذاتی

مقصود نہیں ہیں بلکہ مقام عبود سیت کے ماسل ہونے کا ذریعہ ہیں۔ انسان الندتیک کا بندہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ ماسو ہے اللہ کی گرفتاری اور بندگی سے بور کے طور رپشلامی یا جائے۔ اور شق و محبت صرف اس انقطاع کا وسید ہیں۔ آئی واسطے مراتب ولایت ہیں۔ آئی واسطے مراتب ولایت ہیں۔ آئی واسطے مراتب ولایت ہیں۔ سے نہا بیت کا درجہ مقام عبد رہیں ہے۔ اور ولایت کے واسطے مراتب ولایت ہیں۔ سے نہا بیت کا درجہ مقام عبد رہیں ہے۔ اور ولایت کے واسطے مراتب ولایت ہیں۔ سے نہا بیت کا درجہ مقام عبد رہیں ہے۔ اور ولایت کے واسطے مراتب ولایت ہیں۔ سے نہا بیت کا درجہ مقام عبد رہیں ہے۔ اور ولایت بیں۔ سے نہا بیت کا درجہ مقام عبد رہیں ہے۔ اور ولایت بیں۔ سے نہا بیت کا درجہ مقام عبد رہیں۔ ہے۔ اور ولایت کی واسطے مراتب ولایت ہیں۔

کے درجوں ہیں مقام عبدست سے اور کوئی مقام نہیں۔ اس مقام ہیں بندہ اپنے مولا کے ساتھ اپنے کئی نسبت نہیں باتا ۔ مگر بندے کی طوف سے احتیاج اور کولا کی طاف سے آرزد سے ذات وصفت کے پوری بوری استغنا ۔ مینہیں کہ اپنے آپ کواس کی حافات کے ساتھ اور اپنے مفات کواس کی صفات کے ساتھ اور اپنے افعال کو ساتھ اور اپنے مفات کواس کی صفات کے ساتھ اور اپنے افعال کے ساتھ کسی وجہسے مناسب جانے ۔ طلا تے ہیں اور حق تعالی کو خالق اور اپنے کو خلوق مخلوق محلوق جانتے ہیں ۔ اس سے زیادہ کھنے کی مجھ کھنے اور اپنے کو خلوق مخلوق جانتے ہیں ۔ اس سے زیادہ کھنے کی مجھ کہنے گا کہ جرائت نہیں کرتے ۔

مكتوب تتلط

علماء كواتهم تصبحت

علاء کے لئے دنیا کی مجبت اور رغبت ان کے جہال کے جہرہ کا بدنما واغ ہے۔ مغلوقات کو اگرچہ ان سے بہت فائدے مال ہوتے ہیں گران کاعلمان کے اپنے حق میں نافع نہیں ہے۔ اگر ج شرویت کی مکذیب اور مذہب کی تعویت ان برسم تب ہے۔ گرجی الیسا بھی ہوتا ہے کہ یہ تائید و تقویت فاجرادی کی تائید کی نسبت ہوجاتی ہے۔ جیسے کہ سیدالا نبیا ہوتی النّہ علیہ وسلم نے فاجرادی کی تائید کی نسبت خبروی ہے اور فرمایا ہے کہ اِتَّ اللّهُ ا

دو مخفیق لوگوں میں سے زیادہ عذاب کا ستحق قیامت کے دن وہ عالم ہے جب کو این علم سے کچھ نفع حاصل مذہوا "

اور کیونکرم مفرط مو وہ علم جو ضرائے تعالیٰ کے نزد کین عزیز اور موجودات میں المرن ہے اس کو و نبائے کی مال وجاہ و ریاست کے مال کرنے کا وسیلہ بنایا ہے۔ حالانکہ دنیاحت تعاسلے کے نزد کیس خواد اور مخلوقات میں سے ۔ حالانکہ دنیاحت تعاسلے کے نزد کیس خواد اور مخلوقات میں سے

بارترسے ۔

بی الترتعالے عزیز کوخواد کرنا اور آس کے ذلیل کوعزت دینا بہت برا ہے جعیقت بیں الترتعالے کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے تعلیم دینااور فتو کی لکھنا آس وقت فائدہ مند ہے جبکہ خالص الترجی کے لئے ہمو اور قب جاہ و دیاست اور مال وبلندی کی آمیزش سے خالی ہمواور اس خالی ہمونے کی علامت برہے کہ دُنیا بیں ذا برہموا ور دُنیا و ما فیہ اسے بے دغبت ہمور وہ علا وجواس بلا میں مبتلا ہیں اوراس کمینی دنیا کی مجت میں گرفتا دہیں وہ دُنیا کے عالموں میں سے ہیں اور رہنے والی المرب عالم ہیں حالا نکہ بدلوگ اینے آپ کو دین کا بیشوا جانتے ہیں اور مخلوقات میں سے اسبے آپ کو بہتر خیال کرستے ہیں ۔

وَيَحْسَبُونَ اَلَّهُمُ عَلَىٰ شَى ءَ ﴿ اَنَ إِنَّهُمْ هُمُ الْكُذِبُونَ ۚ اِسْتَهُ وَدَعَلَيْهِمُ الشَّيْطُنِ السَّنَحُوذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطُنِ ﴿ النَّالِثَ عَزُبُ الشَّيْطُنِ ﴿ النَّالِثَ عَزُبُ الشَّيْطُنُ هُمُ الْخُلِيمُ وَنَ - ثِبَّعَ ٣ الشَّيْطُنُ هُمُ الْخُلِيمُ وَنَ - ثِبَّعَ ٣

ود اور گمان گرتے ہیں کہ ہم میں کچہ ہیں رخبردار برلوگ جمور فے ہیں - إن برشیطان نے غلبہ یا لیا ہے اور ان کو الشر تعاسلے کی یا دسے غافل کر دیا ہے میدلوگ شیطان کا گروہ ہیں ، خبردار دہوشیطان کاگروہ گھاٹا کھانے والا ہے "

کسی عزیزن شیطان لعین کودیکھا کہ فارغ بیٹھا ہے اور گراہ کرنے اور بہا سے فاطر جمع کیا ہموا ہے۔اس عزیز نے اس امر کا بھید نوچھا لعین نے جواب دیا کہ اس وقت کے بڑے عالم میرے ساتھ اس کام میں میرے مرد کا دہیں اور محم کواس

مزوری کام سے فادغ کر دیا ہے۔ اور واقعی اس نہ مانے میں پوکسستی اور غفلت کہ امور تمری میں واقع ہوئی ہوئی ہے اور جونتور کے فرہب و دین کے دواج دینے ہی ظاہر ہموا محواہے سب كيهان مرك عالمون كم بنتى اورأن كى متتول ك مجر جان كى باعث بعد با وه علماء جو دُنیا سے بے رغبت ہیں اور جاہ وریاست و مال وبلندی کی محبّت سے أذادين علاق أخرت سعين إورانبيا معليه الصالوة والسلام ك وارتبي اور مخلوقات میں سے مبتر یہی علماء ہیں کہ کل قیامت کے دوزان کی سیاہی فی سیل التّرشهدوں کے خون کے سا تعرّولی جائے گی ۔اوراُن کی سیاہی کا لِرمجادی ہوجائے كا-اور نَوْمُ الْعُلَمَاءِ عِبَادَ الله الذي كم عن من ابت بدريه وه لوك بي جن كى نظوں میں اُنرت کاجمال بیسند آیا اور دُنیا کی قباحت اور برا ٹی معلوم ہُو ئی ۔ اُس کو بقاء کی نظرہے دیجھا اوراس کو زوال کے داغےسے دا غدار معلوم کیا۔ إس وإسطے اپنے آپ کو باقی رئے مبرد کیا اور فائی سے اپنے آپ کو ہٹالیا ۔ انو<sup>ت</sup> كى بزرگى كامشابره الشرتعاكى بزركى كيمشابده كائمره بساوردنيا ومافيها کودلیل وخواد جانا آخرت کی بزرگی مشا بده کرنے کے لوازم سے ہے -رِلاَتَّ اللَّهُ نَيَا وَالُهُ حِرَةَ صَلَّ تَابِ إِنُ رَضِيَتُ إِحُدُ هُمَا سَخِطَتِ الْأَخْدَىٰ .

کیونکہ تونیا اور آخرت دونوں سوکنیں ہیں۔ بینی دوعور تمیں اکیہ مرد کے نکاح میں ہیں۔ ایک داگر ونیا عزیز ہے تو اکاح میں ہیں۔ ایک دائی ونیا عزیز ہے تو اخرت خوار ۔ اور اگر ونیا خوار ہے تو اخرت عزیز ۔ ان دونوں کاجمع ہونا گویا دومنیدوں کاجمع ہونا گویا دومنیدوں کاجمع ہونا ہے۔

مَا آخَنَ الدِّينَ وَالدُّنيا لَواجُمَّعَا

ترجہ: دین ودنیا گرجمع ہو جائیں توکیسا نوب ہے ۔ ہاں بعض مشائخ نے جوابئی اُدزواورخواس سے بالکل کل میکے ہیں ۔ بعض بیک میتوں کے باعث اہل و نیا کی مورت اختیار کی ہے اور مبلا ہر خبت کرنے والے دکھائی دیے ہیں لیکن حقیقت میں کو پیعلی نہیں رکھتے اور سے کہ مام سونا بی جادت ہے۔

فادغ اور آزاد بي -

دِ جَالُ لَهُ مَلْهِيهِ هُ تِبِحَارُةً وَّ لَهُ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ . " يهوه بها درلوگ بي جن كو تجارت اوربيع الشرقعا في يادس غافل نهيں كرتى "

بخارت وبیج ان کو ذکر خداسے مانع نہیں ہے اور ان امود کے ساتھ تعلّق دکھنے کی حالت میں بے تعلّق ہیں۔

#### مکتوب مهر

## سلوك كامقصد

سیروسلوک سے مقصودنفس امّارہ کا تزکیہ اور نا باک کرنا ہے ماکہ مجوسے خلاؤں کی عبادت سے جونفسانی نواہشوں کے وجودسے پیدا ہوتی ہیں ، نبات صامل ہوجائے اور حقیقست میں نمدائے وا حد برحی سے سواکوئی توجہ کا قبلہ مذہرہے اور دینی یافنیا وی مقصودوں اور مطلوبوں سے کوئی مقصودوں انتیاد مذکریں ۔

#### مكتوب لأ٣

# احوال ومواجبه مقصود نهين كمال اخلاص ورضائق فتودع

شربیت کے بین جزوہیں علم وعمل واخلاص ۔ جب مک بیمینوں جزو متعقق ندہموں شربیت علم معلی ہوئی اور حبب شربیت حاصل ہوگئ توگویا می تعالیٰ دمنامندی حاصل ہوگئ جو دنیا اور آفرت کی تمام سعادتوں سے بڑھ کر ہے ۔ وَ رِفْنَوَانَ مِّنَ اللّٰهِ اَکْسَبَرُ ۔ اور اللّٰہ تعالیٰ کی دمنامندی مسیب سے بڑھ کر ہے ۔

سیس شریعت دنیا اور آخرت کی تمام سعاوتوں کی منامن ہے اور کوئی

ابیامطلب باقی نمیں حب کے حاصل کرنے کے لئے شریعیت کے سوااورکسی اور چیزی طون حاجب بڑے ۔ طریقیت اور حقیقت جن سے صوفیا دمماز ہیں، تبسر ہے جزویعنی اخلاص کے کامل کرنے میں شریعیت کی خادم ہیں ۔ بیں ان دونوں کی تکمیل سے تعدود شریعیت کی تکمیل ہے مع کوئی اور امر شریعیت کے سوا۔

احوال ومواجدا ورغلوم و معارف جومونیا رکواننائے راہ بین حالی ہوئے
ہیں املی معمود نہیں ہیں بلکر وہم و خیالات ہیں جن سے طریقت کے بچوں کی تربیت
کی جاتی ہے۔ ان سب سے گزد کر مقام دمنا تک بہنچنا چا ہیئے جومقام جذب اور
سلوک کا نہا بہت ہے۔ کیونکہ طریقیت اور صقیقت کی منزلیں کھے کرنے سے
بیمن قسم
می تعمید و ہے کہ انملام حاصل ہو جائے جومقام دمنا کومستنزم ہے۔ ہمین قسم
کی تجلیوں اور عادفا ندمشا ہروں سے گزاد کر ہزادوں ہیں سے سی ایک کو

اخلاص اورمقام دمناکی دولت تک بہنچاتے ہیں۔ بے سمجولوگ احوال ومواجیدکواملی مقصود جانتے ہیں اورمشا ہاست اور تجلیات کواصل مطلب نیال کرتے ہیں اس واسطے وہم وخیال کی قید میں گرفتار دہتے ہیں اور شریعیت کے کمالات سے محوم ہوجاتے ہیں۔

كُنْ بِرَعَلَى الْمُشْرِكِ مِن مَا تَدْعُنُ هُمِدُ اللَّهُ لَهُ يَجْتَبِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ م

"مشرکین کووه بات بڑی مجادی اور شکل معلوم ہوتی ہے جس کی طرف توات کو بلاتا ہے۔ اور الشرتعالیٰ جس کو جاہتا ہے ابنی طرف برگزیدہ کر ایت ہے اور ابنی طرف سے اسی کو ہدا ہے۔ ویا ہے جواس کی طرف تھ کہ تا ہے "

پاں مقام اخلاص کا مامل ہوتا اور مرتبہ رونا تک بنجینا ان احوال و واجید کے طے کرنے اوران طوم و معادف کے ثابت ہونے مروابستہ اور تحصر ہے ۔
پس بیرسب باتمین مطلوب حامل کرنے کے لئے اسباب اور مقصود کہ سینے بنجینے کے لئے اسباب اور مقصود کہ سینے ہیں ہے ہے۔

اس مطلب كى حتيقت حعزت جيب الترمستى الترعليه ولم كالمغيل اس فقيرب

اس راستهی بورسے دس سال کے بعد واضح وظاہر ہموئی اور شریعیت کا عشوق کماحقہ ، جلوہ گرفتاری بند کھی متن کماحقہ ، جلوہ گرفتاری بند کھی متن اور شریعیت کا متن متن اور شریعیت کی حقیقت سے متنقق ہمونے کے بغیراور کوئی مطلب مترفظ رند متنا بیکن دس سال کے بعد اصل حقیقت کماحقہ ، ظاہر ہموئی ۔
دس سال کے بعد اصل حقیقت کماحقہ ، ظاہر ہموئی ۔
دے ۔ یس المحمد ملته علی ذالت حدد اکٹ منا دشا فد له

مكتوب ي المعدلله على ذلك حدّاكث يراطيباً مبادكا فيه مكتوب ي مرادكا اليه و مبادكا اليه و البياري المرود البياري الزو

ینفیراب نقدوقت می موجوده حال کی نسبت ککھتا ہے کہ بهرت کرت دہے کہ معادف اور احوال ومواجید بہادی بادل کی طرح گرت دہے اور جو کام کرنا جا ہیں تھا ، اللہ تعاسلے کی عن بہت سے کر دیا ۔ اب موائے اس کے اور کوئی اور وہ ہیں دہی کہ بی کریم صلی اللہ تعاسلے علیہ وسلم کی منعتوں میں سے کوئی شنت زندہ کی بمائے اور احوال ومواجیدا بل ووق کے لئے مستم دہ در دیا ۔

اب کوچا ہیئے کہ باطن کونواجگان قدّس مترہم کی نسبت سیم ممور دکھیں اور خلا ہر کونبی باکستی التٰرتعا سلاعلیہ وا کہ وسلتم کی تا بعدادی سیے اُرائنتہ و ہیرانستہ بنائیں عے۔

کار این است غیر این ہمہ ہیج میں مربی است غیر این ہمہ ہیج ہیں ہمہ ہمہ ہمرا کی عشاء کہ دات مانے بنج کان اقل وقت میں اداکی کریں ۔ گرموسم مرا کی عشاء کہ دات کے تعیم سے محتمد کے اس میں تاخیر کرناستی ہے ۔ فقیراس امریس ہے اختیاد ہے ۔ نہیں جا ہتا کہ نماذ کے اواکر نے میں مربر واقع ہوا ور دشریت کا عجز اس سے مستنی ہے ۔

#### مکتوب ۱۳۵

معرفت خراوندی کے لئے فنالازم ہے۔ امام السلمین امام عظم کوفی دشی السّرتعا لئے عند نے فروایا ہے : سُبِهَ عَالَمَ مَا عَبْدُ مَا لَقَ حَقَّ عِبَادَ زِكَ وَالْكِنْ عَرَّفْنَاكَ حَتَّ

حق عبادت کا دا منه مونا نود ظام رہے لیکن می معرفت کا حاصل ہونا اس بنا در ہے کہ حق تعالے کی ذات بیں نها بہت معرفت اس سے سوا اور کچھ نہیں کہ اس کو بیجونی اور بیج کی نی کے ساتھ پہجان لیں ۔

ید کوئی بے وقوف سے کمان مذکر سے کہ اس معرفت میں عام و خاص اور متری

اور منی برابر ہیں۔

فرماسے ہیں ہے بیبچکس را تانگرد د او نت نیست دہ دربارگاہ کبریا ترمبہ: جب ملک کوئی نہ ہو جاسے فنا تب ملک ملتانہیں اس کو فعدا

ہیں جب عرفت ملم سے الگ ہے تو بھر جا ننا چا ہیئے کہ مشہور دانش کے مواوہ ایک ایسا امر ہے جس کو موفت سے تعبیر کرتے ہیں اور اس کو ادراک بسیط می کہتے ہیں ہے

ہم قعد غریب وصدی جمیب عجب ہے ماجرا اس کا سراسر

فرادهافظای بهمانخرمبرده نیست ترحمه: نبیس مانظ کی به به بوده فراد

له فناكامعب التيجم اورملي برم اهالي اخلاق كابالكاينتم وكرتلب كالشرتعال كعطرف كيوم وجانا ١٧٠

مثنوی ے اتعالے بے تکیت بے قیاس بمست بالناس را باجان اس ناس غيراز مان جال شناس ن ليكفتم ناس را نسسناس بذ ترممه: بصف كالبن بندول اكليااتما حبكى كيفيت كايا فالورجعنا سيمال ناس خيرازعارف كالمنس برواكس وكرب إن اس كان س كا بركرنس اورجب فنايس مجى مرتب مختلعت بي تواس وأسط منهبول كوهي معرفت میں ایک دومرے مرففنیلت بہوگی معیی جس کی فنانہ یادہ کامل ہوگی اکس کی معرفت مبی ذیاده کامل ہوگ جس کی فن کم ہوگی اس کی معرفت جی کم ہوگی -على نرا القياس . سبحان الله! باستكس طرون حلى گئى . بياسيّے توبه تھاكدا بنى بے حالى اورنامرادی اوربیاستقامتی اورنا باتی کی نسبت تجیه مکعت اور دوستوں سے مرد طلب كرنا - محياس قسم كى باتون سے كيانسبت ؟ أكرا زخوسين جونسيك جنين مجرخروارد از حيث ونبي ترمم، واتعن ليف سعب نيس بعين ميموه مان كي جنال وجنس لیکن مبند بهت اور داتی خصلت اجازت نهیں دیتی که کینے مرتبوں اور سفلی مراید کی طرف اکر استے یا آن کی طرف التفات کرے۔ اگر کھے تو اسی کے نسبت کے اگریہ مینس کرسکتا - اور اگر دھونڈے تواس کو دھونڈے اگرج كجدنه بائته اور اگر تحيه ما صل موويي موا اگري تميد مال نزمو-اور اگرواصل مو تواسی کے ساتھ واصل ہو۔ اگرج بے مامل ہی دیے۔

معن بزرگواروں قدس متر ہم کی جمادتوں میں جوشہود واتی واقع ہے اس کے معنے کا ملوں سے سواکسی اور ریز ظاہر نہیں ہیں ۔ ناقصوں کے لئے ان معنوں کا سمجھنا مشکل ہیں۔ ہے

مال بخته در نیا بر بیرج خام پیسخن کوناه باید وانسلام ترحم: حال کامل کانبیں جانے ہے خام پیسخن کوناه چاہیئے والسلام اب نے خط کے عنوان کوکلمہ تھوال خلاص حوالبا طن سے آداستہ کیا مجوا

مقارميرك مندوم! هُوَالْنَظَاهِرُ هُوَالْبَاطِنُ ورست بعديكن كيد مرت كزرى ہے کہ فقیراس عبارت سے توحید کے معنی نہیں بھتا ، اور اُن کے معنے تنجینے میں علماء كے موافق سے اور توحيدوالوں كى درستى سے اُن كى درستى بہترو برط كرمعلوم ہوتى ہے۔ کُلُ مُیسِّ لِمَا خُلِقَ لَهُ ہرائی کے لئے ایسی چیز کا مال ہونا اُسان ہے جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے گ

سركسے دا بهركادسے سانقند

ترمد: براک کوبنایا ہے براک کام کی خاطر جو کھیداس انسان برصروری ہے اوراس سے سامتے مملف ہے وہ اوام كى تابعدادى كرنا اورنوابى سے دُك جانا ہے: مَا اللّٰهُ كُولاتِ سُولُ فَخَدُولا وَمَا نَهُ كَمْ عَنْدُ فَانْتَهُولا وَاللَّهُ لَاللّٰهَ ـ

دد جو کیدرسول تمهارسے پاس لاستے اس کو کیٹر نوا ورجس سے تم کوننع كريد به من بما و اور الترتعالي سے درو "

اورجب انسان اخلام سے مامور ہے اوروہ بغیرفنا کے ماصل نہیں ہوتا اور مجتب واتی کے بغرمیتر نہیں ، تواس واسطے فنا کے مقدمات بعنی دس مقامات كوماصل كرناچاجية اگرجي فنا مداكى محف عبشش سي كين أس ك مقدمات اورمهادی کسب سے علق دکھتے ہیں ۔ بال بعض ایسے می لوگ ہیں جن كوفناك حقيقت سيمشرف كرت بي بغيراس بات ك كرمقدات كومامل كربي اوررباضتوں اورمجاً ہدوں سے اپنی حقیقت کومعتقا کریں اور اکس وقت اس كاحال دوموريت سے خالى نس سے . يااس كونمايت بے نهايت میں کو ادکھتے ہیں یا ناقصوں کی میل کے لئے عالم کی طرف اس کولو اتے ہیں۔ برتقدير اول اس كاسير مقامات مذكوره مي واقع نيس بهوتا اوراساني اورمناتى تجليات كاتفسيلون سيد باخبرد متاسية اوربرتقدر وأفي جب

اس کوعالم کی طرف لوٹا ہے ہیں تواس کے سیرمَقا اسٹ کی تفصیل ہرواقع ہوتی ہے اورب نهاست تجلیات سے اس کومشرف کر تے ہیں ۔ ظاہریں جاہدہ کی ور دكمة سے يمكن حقيقت من كال دوق اور لذت ميں سع بظامر دياضت

بیں ہے اور باطن میں عمست ولقیت میں ۔ عمر اس کار دولیت است کنوں تاکیا د

ای کاد دولت است کنول تاکوا دہند

ترمہ: بڑی اعلام یہ دولت ملے اب دیکھئے کس کو

ینیں کہا جاتا کہ جب انحلاص اس قسم کے امود میں سے ہے جن کا لبدار

واجب ہے اور بغیر فنا کے اس کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی ۔ نیس علائے ابرار

اور صلحائے اخیاد حجوفنا کی حقیقت سے مشرف نہیں ہوتی ۔ اصلام کے ترک

سے عامی ہوں ۔ کیونکہ ہم کتے ہیں کہفنس اخلاص ان کو حال ہے ۔ اگر جبا خلاص

بعون افراد کے ضمن میں ہو۔ اور فنا کے بعد کمال اخلام مال ہو جاتا ہے۔

اور اس کے تمام افراد کو شامل ہو جاتا ہے۔ اسی واسطے بید کہا گیا ہے کہ

اخلاص کی حقیقت بغیر فنا کے متعقور نہیں ہوتی اور بینہیں کہا کہفنس اخلاص

بغیر فنا کے متعقق نہیں ہوتا ۔

### مكتوب مالا

## دل كاصلاح ظاهري عمال كوبجالات بغير كمنس

کام کا ملاردل برسے واگردل حق تعاسلے کے غیرسے گرفتا دہے تو خواب اور ابتر سہے و صدی ۔ اور ابتر سہے و صدی ۔ اور ابتر سہے و صدی ۔ ماسوائے حق کی طون تو قبر کرسنے سے دل کو سلامست دکھنا اور اعمال صالحہ جو بدن سے حلی دی اور شمر بیعت نے جن کے بجالانے کے لئے حکم کیا ہے دونوں در کا دہیں ۔

یدنی نیک عملوں کے بجالانے کے بغیردل کی سلامتی کا دعویٰ کرنا باطل ہے حب طرح اس جہان ہیں بدن کے بغیردوں کا ہونا نامکن ہے ویسے ہی دل کے احوال بدنی نیک عملوں کے بغیر محال ہیں ۔ اس نہ ماسند میں اکثر ملی اس قسم کے دعوں کے بغیر محال ہیں ۔ اس نہ ماسند میں اکثر ملی اس قسم کے مستقان کے دعوں نے بیٹے ہیں ۔ حق تعالی اپنے جبیب مسلی انٹر علیہ وسم کے مستقان کے الیے میں مارے عقا مگرسے بخات بخت ۔

## مكتف ييم

اگرہجرت ظاہری میشرنہ ہوسے تو باطنی ہجرت کو ترِنظردکھنا چاہیئے .خلقت کے درمیان دہ کراُن سے الگ دہنا چاہیئے ۔

> مكتوب مذيم تصوّون كالمقصود

پس سروسلوک اور تزکینفس اور تعنیہ قلب سے مقعود یہ ہے کہ ہالمی آفیق اور دلی امرامن کہ جن کی نسبت نی قد کو بھٹ مترحن کی سبت نی قد کو بھٹ مترحن کی سبت ای قات کے ہوجائے اور ان امرامن و آفات کے باوج داگر ایمان ہے توصوت ظاہری اور رسی طور پر ہے۔ کیونکونفس ا مارہ کا وجان آس کے برخلاف متم کرتا ہے اور اپنے کفر کی صقیقت پر اڑا ہمواہے۔ اس قسم کے ایمان اور ظاہری تعدیق کی مثال ایسی ہے جیسے قندونیا سے مشعاس کے ماعظ موری مزاج واسلے کا ایمان کہ اس کا وجران اس کے برخلان مشعاس کے معامق مقیقی تقین کا حاصل ہونا مرض صفاوی کے دورہ وجانے کے بعد مقتورہے۔ ورہ وجانے کے بعد مقتورہے۔

نس تزکیدننس اور اس کاطمینان کے بعدایان کی تقیقت ظاہر ہوتی ہے۔ اوراس قسم کا ایمان ندوال سے محفوظ ہے :

ٱلدَيْنَ ٱوْلِيَاعُ اللهِ لِلاَحْمَاتُ عَلَيْهِمُ وَلاَ هُمَّ يَعْزَلْنَ مَ

اليعايان والياوكوں كي يس مادق سے ـ

شَرِّفَنَا اللهُ سُبِعَا لَهُ بِشَرُفِ حُذَ الدِيمَا فِالْكَامِلِ الْحَقِيْقِي بِحُرَمَةِ النَّبِيِّ الْكَامِلِ الْحَقِيْقِي بِحُرَمَةِ النَّبِيِّ الْكَرْجِي الْفَلْوَاحِ الْفَلْلَ الْمِلْوَ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ مِعنَ القَلْوَاحِ الْفَلْلَ الْمُعَلِيمَ الْفَلْلُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّ

#### مكتوب ١١٨

### علماء كاصوفياء ساور مربعيت كاطريق أفعنل بهونا

اود طالب علموں کے مقدم شمینے ہیں نمریت کی ترویج ہے۔ شمریت کے اعمانے والے ہیں اور معلفوی ندہ ب صلی الشرعابہ وسلم النی کے معامئے قائم ہے رکل قیامت کے دوزشر نیعت کی بابت ہوجیس مے اور تعقوب کی بابت کچر ندبوجیس مے اور تعقوب کی بابت کچر ندبوجیس مے اور تعقوب کی بابت کچر ندبوجیس مے دور تعقوب کی بابت کچر ندبوجیس مے دور تعقوب کی بابت کچر ندبوجیس مے دور تعقوب کے مسابق الدر دوزرخ سے بین شریعیت کے حکم بجالانے بہنے عرصہ میں میں داخل ہونا اور دوزرخ سے بین شریعیت کے حکم بجالانے بہنے عرصہ میں میں داخل ہونا اور دوزرخ سے بین شریعیت کے حکم بجالانے بہنے عرصہ میں میں داخل ہونا اور دوزرخ سے بین شریعیت کے حکم بجالانے بہنے عرصہ میں میں داخل ہونا اور دوزرخ سے بین شریعیت کے حکم بجالانے بہنے عرصہ میں دور نہیں دور نوب سے بین شریعیت کے حکم بجالانے بہنے عرصہ میں دور نوب سے بین شریعیت کے حکم بجالانے بہنے عرصہ میں دور نوب سے بین شریعیت کے حکم بین الین دور نوب سے بین شریعیت کے حکم بین نوب سے بین شریعیت کے دور نوب سے دور نوب سے بین شریعیت کے دور نوب سے

انبیائے میہ العسوۃ والسلام نے جو تمام مخلوقات میں سے بہتر ہیں۔ ٹمرائع کی طون دعوست کی ہے اور ابن تمام زندگی میں اسی بر دہدے ہیں اور ان بزرگوادوں کی بیدائش سے مقصود ہی احکام تمریعیت کالوگوں کے مہنی ناہے۔

پی سب سے بڑی بھادی نئی ہی ہے کہ ٹر بعیت کو دواج وینے اور اس محمول ہیں سے سے کہ ٹر بعیت کو دواج وینے اور اس محمول ہیں سے سے میں کوشٹ ش کی جائے۔ خاص کر ایسے ذمان کر ایسے ذمان کر اس کے دندان با مکل مے گئے ہوں۔ کر واز با دو بہد انٹد کے دست ڈہی خرج کرنا اس کے برا بہبیں کہ ٹر عی مسائل ہیں سے ایک مسلے کو دواج دیا جائے۔ کیونکہ اس فعل ہیں انبیائے علیم السلام کی اقتدار ہے جو بزرگ ترین مخلو قاست ہیں - اور اس فعل ہیں ان بزرگوادوں کے ساتھ ٹر کہ ہمونا ہے اور میہ بات ٹابت ہے کہ سب اس فعل میں ان بزرگوادوں کے ساتھ ٹر کہ ہمونا ہے اور میہ بات ٹابت ہے کہ سب سے بڑود کر ذیکیاں انبی لوگوں کو عطا ہوئی ہیں اور کر دول یا دو بیر خرج کر نا توان بزرگار و

ہے کیونکہ تمریعت نفس کے برخلاف وارد ہوئی ہے اور مالوں کے فرچ کرسنے ہیں تو کہ میں خوجی کرسنے ہیں تو کہ میں نفس می موافقت کر لیتا ہے۔ ہاں ان مالوں کے فرچ کرنے میں جو شریعیت کی تا تیدا ور فرہب کی ترویج کے لئے ہوں بہت درجہ ہے اور اس نیت پر ایک ہیں کا فرج کرنا کسی دومری نیت سے کئی لاکھ فرج کرنے کے برابر ہے ۔

بهاں کوئی بیہ واک دہ کرسے کہ طالب عَلم گرفتا دکوھوٹی آ ذادسے کیوں مقدم
کہا ہے ؟ تواس کا جواب ہے ہے کہ اس نے ابھی بات کی حقیقت کو علوم ہیں گیا۔
طالب علم با وجود گرفتا دی کے خلقت کی بنی ت کاسبب ہے کیونکہ اسکام شرعی کی تبلغ
اس سے حاصل ہے ۔ اگر چپاس سے خود اس کو کچپ نفع نہیں ہے اورصوئی نے با وجود
اُذادی کے اپنے لفن کو خلاص کیا ہے خلقت سے اس کا کچھ تعلق نہیں ۔ اور بربات
ظاہر ہے کہ جب شخص پر بہب اوگوں کی نجاست والب تہ ہو وہ اس شخص سے بہتر ہے
جوم دن ابنی نجاست سے خیال میں ہے۔ ہاں وہ صوف جو فن و بقا اور سیرعن التروبابیہ
کے بعد مالم کی طوف دارج ع ہموا و رخلق کی دھوست میں شغول ہم و وہ مقام نہوست
سے حقیہ مصل دکھتا ہے ۔ اور شر بعیت کے حکم بہنچا نے والوں میں داخل ہے ۔ اور
علائے شریعیت کا حکم دکھتا ہے ۔

لْدِياتُ مَصْلُ اللّٰهِ يُقُرِّبَيُهُ مَنْ يَشَاء و اللّٰهُ ذُوالْفَضِّلِ الْعَيْظِيمِ - مِن يَشَاء و الله ووالفَضِّل الْعَيْطِيمِ - مِن يَدَاللّٰهُ وَمِنا مِن اللّٰهِ الرَّاللّٰهُ لَكُ وَمِيا مِن اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ الرَّاللّٰهُ لَكُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

#### مكترب م<u>هم</u>

### شربعیت اورطراقیت کوجمع کرنا کمال ہے

حقیقت بین ظاہری دولت یہ ہے کہ اپنے ظاہر کوٹر لویٹ عملغوی ستی اللہ علیہ وسے کہ اپنے ظاہر کوٹر لویٹ عملغوی ستی اللہ علیہ وسے کہ استہ کیا ہوائے اور سعا دت باطن ہو ماموا سے توق کی گرفتا دی سے خلاص اور آزا و کیا جائے۔ دیجے کس مامون میں میں میں کوان دونوں کرامتوں سے مشرف کرتے ہیں۔ عہد

کارای است وغیرای ہمہ پہنچ ترجہ : کام اصلی ہے ہیں یاتی ہے ہیں زیادہ لکھنا موجب تکلیعت ہے ۔

#### مكتقبين

## مسععقامندكون ؟

دُینا ظا ہریں میٹی ہے اورصورت یں کاڈگی رکھتی ہے۔ ایکن صقیقت یں نہرقائل اور جھوٹا اساب اور ہے ہودہ گرفتا دی ہے۔ اس کامقبول نواداوراس کا ماشن مجنون ہے۔ اس کاحکم اس نجاست کاساہے جوسونے میں منطبعی ہو۔ اور اس کی مثال اس نہ ہرک ہی ہے جشکریں ملا ہوا ہو حقلمندو ہی ہے جوالیے کھوٹے مثاع پر فرلیفتہ بنہ ہو اور دا ناؤں نے کہا مثاع پر فرلیفتہ بنہ ہو اور دا ناؤں نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص وصیت کرے کہ میرا مال نمانہ میں سیکسی عقلمتہ کو دیں توزا ہو کو دینا چاہیے جودنیا جا ہیں جو دینا جا ہیں ہو ۔ اور اس کی وہ بے نیبتی بور دینا اور اس کی وہ بے نیبتی بور دینا اور کائی ہے۔ اور اس کی وہ بے نیبتی بور دینا اور اس کی وہ بے نیبتی بور دینا طول کلامی ہے۔ میں سیسے دیا دو اس کی وہ بے نیبتی بور دینا طول کلامی ہے۔

### مكتوب مك

## منكبرام الامراض <u>م</u>

میرے مخدم و کرم انفس آمادہ انسانی صب جاہ و دیاست پر پیداکیا گیہ ہے اور اس کامقصود ہمہ تن ہم سروں پر بلندی کا حاصل کرناہے اور وہ بالذات اس بات کا خوا ہاں ہے کہ تمام مخلوقات اس کی محتاج اور اس کے امرونتی کے تابع ہوجائے اور اس کے امرونتی کا محتاج اور محکوم مذہو ۔ اس کا یہ دعو سے خدائے ماریش کے ساتھ الوہ بیت اور شرکت کا ہے ۔ بلکہ وہ بے سعادت ٹرکت بریمی باکم مرون آ ہے ، بلکہ وہ بے سعادت ٹرکت بریمی مامن نہیں ہے ۔ جا ہمتا ہے کہ حاکم مرون آ ہے ہی ہواور سب اسکے محکوم ہوں ۔

صريفِ قرسى مين آيا ہے:

عَادِ نَفْسَكَ فَاتَّهَا إِنْتُصَبِّتُ بِمُعَادًا فِي -

مديعى البينفس كوشمن المكيونكرو ميرى شمني مي كعراب،

بس جاه وریاست اور مبندی اور تکبروغیره جیسی مرادوں کے مال کرنے بین فنس کی تربیت کرنا حقیقت بی اس کو خدائے کہ دشنی بیں مرد اور تقویت دینا ہے اس امر کی مرانی ایجی طرح معلوم کرنا چاہ مینے۔

مدسی قدسیس وارد سے:

الكِبُرِيَاءُ دِدَانِي وَالْعَظْمَةُ إِذَادِى فَمَنَ تَاذَعَنِي فِي شَيْقُ مِنْ الْمَعْنِي فِي شَيْقُ مِ

دُنیا کمینی جُوفدائے تعاسلے کی ملعونہ اور مبغوضہ ہے اسی باعث ہے ہے کہ و نیا کا ماصل ہونا نفس کی مرادوں کے مامل ہونے ہیں مرد دیتا ہے۔ ربی جوکوئی وشمن کی مدد کرینے وہ لعنت ہی کے لائق ہے اور فقر محری متی اللہ علیہ وسلم ہے کیونکہ فقریس نفس کی نامرادی اور عاجزی ہے۔

انبیائے علیم العدادہ والسلام کے پیدا ہونے سے مقعود اور شرعی تعلیفوں بی محمت بی ہے کنفس ا مادہ عاجز اور خراب ہوجائے۔ شرعی احکام نفسانی خواہ شول کے دفع کر سف کے سانے وارد ہوستے ہیں جس قدر شریعت کے موافق علی کیا جائے اس قدر نفسانی خواہ شیں کم ہوتی ہیں۔ بی وجہدے کہ احکام شرعی میں سے ایک حکم کا بجالانا نفسانی خواہ شوں کے دور کر سنے یہ اُن ہز ارسالہ دیا ضنوں اور مجاہل سے جا ایک میں درجہ بہتر ہے۔ بلکا ایسی دیا صنتیں اور مجاہدے جو شریعت غرابے کے موافق مذرکے جا ہیں نفسانی خواہ شوں کو مدد اور قوت دینے جو شریعت غرابے ہیں۔

سریمنوں اور حوگیوں نے دیا ضنوں اور مجا بدوں میں کی نہیں گی ۔ نیکن اُن ہی

سے کوئی فائدہ مندنہ ہوا۔ اور اُن سے نفس کی تقویت اور تربیت سے سوا عمرے مامل نہ ہموا۔

مثلاز کوة کے طور برجس کا شریعت نے حکم دیا ہے ایک دام خرج کوانفس کے خواب کرنے میں آن ہزار دینا دوں کے خرچ کرنے سے بہتراور فائدہ مندہ ہے جوا بنی مرضی کے موافق فرچ کے جائیں اور شریعت کے حکم سے عید فطر کے دن کا کھا نا نواہش کے دور کرنے میں اپنی مرضی کے موافق کئی سال روزہ لا کھنے سے بہترہ اور میا دور کھنے سے بہترہ اور میا تھ اوا کرنا جو سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ اور میں کی دور کھنوں جا سے بہترہ کے کہ تمام دات نماز نفل میں قیام کریں اور مبیح کی نما ذرجے اس بات سے بہترہ کے کہ تمام دات نماز نفل میں قیام کریں اور مبیح کی نماز درجے اس بات سے بہترہ کے کہ تمام دات نماز نفل میں قیام کریں اور مبیح کی نماز درجے اس بات سے بہترہ ہے کہ تمام دات نماز نفل میں قیام کریں اور مبیح کی نماز بیادہ میں اور مبیع کی نماز بیادہ میں اور مبید کی نماز بیادہ میں اور مبید کی نماز بیادہ کی نماز بیادہ میں نماز بیادہ کی نماز

مارسد، ما سب الراحدی و می است می است اور سرداری کے مالیخولیا کی ہلیدی سے عرص عب کرنفس صاف نہ ہوجائے اور سرداری کے کافکر منروری ہے پاک نہ ہوجائے تا کہ ہیں ہے۔ اس مرض کے دور کرنے کافکر منروری ہے ماکہ ہیشہ کی موت تک نہ بہنی دسے ۔

مکنقب سے سب سے افضل سب سے برتر

مناگیا ہے کہ بادشاہ اسلام نے سلمانی کی نیک نیست سے جوائی واست میں دکھتا ہے۔ آب کو فربایا ہے کہ جارا وی علمائے دیندا دہدا کریں تاکہ ور بار ہیں ملائم ایس اور مسائل شرع یہ کو بیان کرتے دہیں تا کہ فلانٹ شرع کوئی امرصا ور نہ ہو۔ الحد للہ اسمانوں کو اس سے بر ھے کہ کوئسی ہوگی اور ماتم ندوں کو اس سے زیادہ کیا نوشخبری ہوگی اور ماتم ندوں کو اس سے ذیادہ کیا نوشخبری ہوگی دفواس امر کا اظماد کیا گیا ہے۔ اس کئے اس کئے اس کئے اس کئے اس کئے اس کے معدور فرائیں میں کہنے اور کھنے سے اپنے آب کومعاف نہیں دکھ سکے گا۔ آمید ہے کہ معدور فرائیں کے معاور بیا تھو ہے کا دائمید ہے کہ معدور فرائیں میں جو شب بعاہ و دیا در سے معدوم ن کہ تاہے کہ ایسے علمائے دیندا دہر سے تعویر کے اور مست کی ترویج اور مست کی ترویج اور مست کی تاری ہوں اور شریعت کی ترویج اور مست کی تائید کے سوا اور کچی معدورت میں ہم

ایک عالم ابنی طرف کیسینے محا - اور ابنی بزرگی کوظا ہر کرنا جا ہے گا اور اختلافی ہاتیں درکیا لاکران کو با دشاہ کے قریب کا وسیلہ بنائے گا تو نا جارمعا ملہ بگر مبائے گا -

منشندا نیس آیسے علما د کے اختلافوں نے جمان کوبلا بیں طوال دیااوراب میں وہی مجبت دربیش ہے۔ ترویج کیا ہوگی۔ بلکہ بیتوخرا بی کا باعث ہوگا۔ اللہ تعالیٰ برے علما رکے فتنہ سے بچائے۔ اگراس غرض کے لئے ایک علم مل جائے تو بہتر ہے اور اگر علمائے انحرت بیں سے کوئی دسٹیباب ہوجائے تونہایت ہی سعادت ہے کیونکہ اس کی محبت اکسیر ہے اور اگر ایسا آئی منہ سلے توسیح غور و فکر کے بعد اس قسم کے ادمیوں میں سے کسی کوبہتر کو اختیا ایک بن و

کین نیس مان کیا تھوں بحس طرح مخلوقات کی خلامی علمار کے وجود بروابستہ ہے جہان کا خسارہ مجمان کے انسانوں ہے جہان کا خسارہ مجمان کے انسانوں میں سے بہتر عالم تمام جہان کے انسانوں میں سے برتر جہاں کے انسانوں میں سے برتر جہاں کے انسانوں میں سے برتر جہاں کیونکہ تمام جہان کی ہرایت و گراہی انہی برمونون ہے ۔

مكترب يمك

## صحائبرگرام کی عظمت واہمبت اور ان کی شان بیں گستانی کرسنے والوں کا بدترین ہونا

یقینی طور پرتفتور فرمائیں کہ برعتی کی صحبت کا فساد کا فرکی صحبت کے فسادسے نہا وہ ترہدے اور تمام بری ہونوں ہیں برتراس گروہ کے لوگ ہیں جو پیغیر العلق الله میں ان کا نام کف ارکھتا ہے۔ الشر تعالی البنے کلام ہمی ان کا نام کف ارکھتا ہے۔ دیکھی خطی ہے۔ اور اگر آن گفا کہ قرآن اور شریعت کی تبلیخ اصحاب ہی نے کی ہے۔ اور اگر آن پرطعن لگائیں توقرآن اور شریعت پرطعن آتا ہے۔ قرآن کو معر عثمان مطعون ہیں توقرآن مجید عثمان مطعون ہیں توقرآن مجید مجی مطعون ہیں توقرآن مجید مخالف مطعون ہیں توقرآن مجید مخالف مطعون ہیں توقرآن مجید مخالف مطعون ہیں توقرآن میں مغالفت اور مجد بجائے۔

موٹ ہیں۔ نفسانی خواہشوں پرمحمول نہیں ہیں۔ کیونکہ خیرالبشر مستی الشرعیہ وسلم کی مجہت میں اُن کے نفسوں کا تزکیہ ہو جہا تھا۔ اور اقارہ پن سے آنیا و ہوگیا ہموا تھا۔ اس قدر جانتا ہموں کہ حمنرت امیر رضی الشرعنہ اس بارہ ہیں حق پر ستنے اور ان کے مخالفت خطا پر۔ لیکن بیخطا و اجتمادی ہے۔ جوفنق کی مدتک نہیں ہینجاتی۔ بلکہ اس قسم کی خطا و ہیں ملاست کی جی بحال نہیں کیونکہ ایسی عملا کرنے والے کو بھی ایک ورجہ ٹواب کا مامل مے اور کم بخت کی جن بارختی میں کس کو کلام ہے۔ جو کام اس بر بخت میں کرتا۔ یہ باہ کوئی کا فرفر تھے۔ جو کام اس بر بخت میں کس کو کلام ہے۔ جو کام اس بر بخت میں کرتا۔

اہل سنت وجماعت بی سے بعن علماء نے اس کے لعنت کرنے میں جوتوقعت کما ہے تواس لحاظ سے نہیں کیا ہے کہوہ اس سے دامنی ہیں بلکراس کی دجوع اور توب کے

احتمال بركياسه .

ان کوچاہیے کے قطب نماں بندگی مخدوم جہانیاں قدس متر ہوگاہیں کچھ کے جمہر اور اپ کی جسر کی معتبر کماہیں کچھ ہوا کے کہ انہوں نے ہی غیم علیہ العملاۃ والتلام کے اسماب کی سرطرے تعریف کی ہے اور کس اوب کے ساتھ یا دکیا ہے تاکہ بنواہ کری شرمندہ اور خواد ہوں ۔اس نہ ماس برخواہ گروہ کا بہت نہ ور بسے اور اوھ اور فرار و نواح میں بہت پھیلا ہوا ہے ۔اس سے چند کھے اس فرر ہے اور اوھ اور فراح میں بہت پھیلا ہوا ہے ۔اس سے چند کھے اس بادے میں نکھے گئے تاکہ اپ کی بزرگ مجست میں اس قسم کے بداندیش وخل نہ پائیں ۔ ایش میں اس قسم کے بداندیش وخل نہ پائیں ۔ ایش میں اس قسم کے بداندیش وخل نہ پائیں ۔ ایش میں اس قسم کے بداندیش وخل نہ پائیں ۔ ایش میں اس قسم کے بداندیش وخل نہ پائیں ۔ ایش میں اس قسم کے بداندیش وخل نہ پائیں ۔ ایش میں اس قسم کے بداندیش وخل نہ پائیں ۔ ایش میں اس قسم کے بداندیش وخل نہ پائیں ۔ ایش میں اس قسم کے بداندیش وخل نہ پائیں ۔ ایش میں اس قسم کے بداندیش وخل نہ پائیں ۔ ایش میں اس قسم کے بداندیش وخل نہ پائیں ۔ ایش میں اس قسم کے بداندیش وخل نہ پائیں ۔ ایش میں اس قدم دی ہے ۔

#### مکتنب سے

بھی سے مجتب ہوا سے بتا ویٹا سندین بہوئی ہے کے مدت سے فقر کے دل میں آپ کے ملازموں کی نسبت محبت بیدا ہوگئی ہے سوائے اس دابطر کے جو پہلے ٹا بت تھا ،اسی واسطے آپ کے حق میں فائبانہ کو مائیں مشغول ہے اور عبب سرور کا ننات ، فخر موجودات ملی الٹرعلیہ وسلم سنے فرایا کہ مشغول ہے اور عبب سرور کا ننات ، فخر موجودات ملی الٹرعلیہ وسلم سنے فرایا کے مقت آ تھا گا فلی علیہ لیا گا جوشی اسپنے بھائی کو دوست ا کھے تو کسے باہئے

کراس کو خبلاد سے - اس سے اپنی مجت کا ظام کرزا بہترا ورمناسب بمانا - اوراس مجت سے جو ان - اوراس مجت سے جو اس میں انٹر علیہ وسلم کے درشت داروں کے ساتھ بہدا ہوگئی ہے۔ بھری امید لگ اس مے بی تعالی اپنے جدیب ستیدالبیٹر ساتی انٹر علیہ وسلم کی طفیل ان کی محبت برا سستھا مت عطا فروا ہے ۔

مكتوب مؤه

### شربیت اور طربقیت ایک ہیں

نعیوت کے بارہے بین نم محراد میں کی طون لکھا ہے:
در می تعالیٰ اپنے جیب سیدالمرسلین میں اللہ علیہ وسلم کی طفیل آپ کو ہزرگ

باپ دادوں کے درستہ بر ٹابت قدم دکھے۔ بزرگی آپ کے خاندان میں موروثی ہے

اس طرح ندندگا نی بسرکریں کہ اس ورا ہے۔ کا استحقاق مال ہو۔اپنے ظاہر کوظاہر
شراعیت سے اور باطن کو باطن ٹر بعیت بین تقیقت سے آداستہ پر استہ دکھیں کیونکہ
مقیقت اور طراقیت دونوں ٹر بعیت ہی کی حقیقت اور طربقت سے مراد ہیں۔
مذیب کہ ٹر بیت اور سے اور طربقت وحقیقت کچھ اور یہ کہ بیا لحاد اور ندندقہ ہے۔
فقیر کا کمان آپ کے میں بہت نیک ہے۔

مكتوب موه

اہل اسنت بجاعت ابناع می میں بجات ہے اہل اسنت بجاعت ابناع می میں بجات ہے اس می میں بجات ہوں میں ہو میں ہو میں ہو میں ہوں سے جارہ نہیں ہے تاکہ بجات ابدی می می ہو مائے میں والمدائی ۔
مائے میں وقت می ایک وہ علم ہے جس سے تقعود عمل ہے جس کا متلفل علم فقہ ہے ۔
ووشروہ ملم ہے جس سے مقعود مرون اعتقاد اور دل کا یقین ہے جو کلم

کلام میں مفقل مذکور ہے۔ اور فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت کے قیاس مجمح اور عندیدے کے قیاس مجمح اور عندیدے کے موان ہے۔ اور اور عندیدے کے بغیر محال ہے اور المام مربع اور المام مربع اور المام مربع میں مخالفت ہے۔ یہ بات کشف مجمع اور المام مربع سے تعینی طور بر وصل ہو میکی ہے۔ اس میں مجمع مطلان جیس ہے۔

بین نوشخبری ہے اس شخف کے لئے جس کوان کی متابعت کی توفیق مال میں نوشخبری ہے اس شخف کے لئے جس کوان کی متابعت کی توفیق مال میں ہوئی اور اُن کی تعلیہ سے مشرف ہوگیا اور اُن کے اصول سے ممنہ چیرا۔
افران کے گروہ سے نکل گیا ۔ نیس وہ نودجی کمراہ ہوا اور اُس نے دوسروں کو بھی گراہ کیا ۔

مكتقب ملا فنافئ السيسنخ ہونا

محرسیة علور برالتی اور تعنی عاصل به ہوتو ظاہری تعنی اور نیازمری کوجی باعقہ سے نہ جور نم ایا ہیں۔ قدان آخہ تبشک ا فَتَبَا کُوا۔ اسی عمون کی طوف اشارہ ہے۔ بیم محافظت شیخ کا مل کے طبعے کہ بعدازال بی سب مرادی اس بزرگ کے سپرد کر دبنی جا ہیں اور اس کی خدمت میں مردہ برست غسال کی طرح ہونا جا ہیں۔

اول فنافی اسیخ سے اورسی فنا بھرفن نی الٹر کا وسیلم بن جاتی ہے۔

### مكتوب سير

### معائب ورعتراضا تركيهنفس كا دربيه بي

اورجب المجی طرح خور کیا جائے تومعلوم ہوتا ہے کہ اگر دنیا ہی درد اورالم دمعیب نہ ہوتے تو بحوے برابراس کی قدر نہ ہوتی اس کی طلمتوں کو واقع سے اور حادثے دور کر دیتے ہیں معادثوں کی کئی دارو سے تلخ کی طرح نافع ہے جس سے مرض کو دور کرتے ہیں ۔

فقیکوستجربہ سے علوم ہوا ہے کہ عام دعوتوں ہیں جو کھا ناپکاتے ہیا و خالص نیت ہیں کہ سکتے ۔ اور بعض لوگ اس کھانے کی نسبت گلہ وشکایت کرتے ہیں اور طعام اور صاحب طعام کا عیب اور نقصان ظاہر کرے ہیں اور صاحب طعام کواس بات سے دل کی شکستگی مصل ہوجاتی ہے ۔ توصاحب طعام کی ہی تگی اس ظلمت کو جو خالص نیت کے نہ ہونے سے کھانے ہیں آگئی تقی دور کر دیتی ہے۔ اور معرض قبول میں لے آتی ہے ۔ اگر وہ لوگ شکایت نہ کرتے اور معاصب طعام کادل شکستہ نہ ہوتا تو طعام مرام ظلمت اور کدورت سے محمول ہمتا اور اس موت میں قبولیت کا احتمال نہ ہونا ۔

بس کام کاملات کی اورا وارگی برہے۔ لیکن ہم نازسے بلے ہوئے عیش وارام کے طالبوں کو رہے کام مشکل ہے۔ قد مَا خَلَقَتُ الْجِتِ وَالَٰذِ لَسِ عَیش وارام کے طالبوں کو رہے کام مشکل ہے۔ قد مَا خَلَقَتُ الْجِتِ وَالَٰذِ لَسِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰلِي اللّٰلِمُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰلِي اللّٰلّٰلِي اللّٰلّٰلِي اللّٰلِمُ اللّٰلّٰلِمُ اللّٰلّٰلِمُ اللّٰلّٰلِمُ اللّٰلّٰلِمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰ

مكتىب ٢٥٠

## حصرت خواحبالرار كا ابك مقوله

معزت تواجرا مرار قدس سرة فرما یا کرتے سطے کہ اگر بین شیخی کروں توجها میں کسی شیخ کا کوئی مرید مذہر ہے میں میر سے متعلق کچیدا ورکام ہے اوروہ مراب کو دواج دینا اور فدم ہو کی تائید کہ ناہیں واسطے بادشا ہوں کی مجمت ہیں مبایا کرتے اورا ہے تقرف سے ان کویلیع کرتے سے اور آن کے دریعے شریعیت کودواج دیتے مقے م

#### مكتوب سالا

## صحابی رسول ہونے کا شرف

ایک مخص نے عبداللہ بن مبادک قدس سر و سے بوجہاکہ صن اون افضالے،
یا عرام بن عبدالعزیز - تو اس نے جواب دیا کہ وہ غباد جو دسول الٹر صلی الٹر علیہ وہ عباد جو دسول الٹر صلی الٹر علیہ وہ عبدالعزیز سے
کے ساتھ معاور کیے کھوڑ ہے کے ناک میں داخل ہموا ، وہ عمر بن عبدالعزیز سے
کئی درجے بہتر ہے ۔

#### مكنتيب سنه

### خان خانال كونصيحت

ابنی چندروزه زندگانی کومه حب شریعیت ملی الله علیه وسلم کی تابعداری بب بسركرنا جاسية كيونكه آخرت كے عذاب سے بينا اور بيشه كي متول سے كامياب ہونا اُسی تا بعداری کی سعا دست بروا بستہ ہے ۔ سس بڑھنے واسلے الوں اور يرف والول چار إول كى ذكوة بورس طور ميراداكرنى چامية اوراس كوالول اور جاديا وُں كے ساتھ تعلق نہ ہونے كا وسيلد بنا نا چاہنىتے ۔ اور لذيذكعا نوں اورتغیس کیروں میں نفس کا فائرہ مرنظر سرکھنا جا ہیئے بلکہ کھا نے پینے وغیرہ سے اس کے سوا اور کوئی نتیت سرہونی جا ہیئے کہ ملاعت کے ادا کرنے برقوت حال مولفيس كيرول كوتحذَّة ا ذينتَ كُمُرعِنْ كُولُ مَسْجدِ اعِنْدَ مُحِلّ صَلَوْكِ ) كموافق مَركوره بالا زينت كي نيّت بربينن جاسيّة اوركسي اورنيست كواس مين مدملانا جاسية اورا كرحقيقي طور مرزيت ميتريز مو توابين آب كوت كلفت سے اس نيت پرلانا جا سيئے فيات گھ تبسكى ا فَتَبَاكُنُ الْ الْمُرْتَم كورونا مَ ٱستُ توروسن والول كي صورست بنا لو" اور ہمیشہ ق تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا اور زاری کرنی چاہیئے کہ قیقی نیت ماک ہوجائے اور تکلف دور ہوجائے سے

عة واندكه دهرا شكم المتقابل الكرم ورساخة است قطرة بالأرا ترمه بعبنين كروه كرية ولكريم ويله قطرة بالران كوس ني وتى بنا على نه القياس تمام امورس على تديندا و معنق سلط كرموافق جنمون في على نه القياس تمام امورس على تديندا و معنق سلط كرموافق جنمون في عزيمت كواختياد كياسي الوراس كو تمينا وكري المناسية باناج المبينة و المنات كاوسيله بناناج المبينة و المنات في عقدا بسالة من الريم شكر كرواور الميان في آوانشد تعاسلاتم كوعذا ب در الريم شكر كرا كما كوعذا ب

مكتوب ملك

## خان نماناں کے بیٹے کونصبحت

عقلی اور شرعی طور بربنعم کاشکر منعم علیه پرواجب ہے اور تعلوم ہے کشکر بھی اسی قدر واجب ہوتا ہے جس قدر نعمت بہنچ ۔ سبن بن قدر نعمت بہنچ گی شکر بھی اسی قدر ندیا دہ واجب ہوگا۔ بیس اس اعتباد سے فقرار کی نسبت دولت مندوں بران کے درجوں کے اختلات کے مجوجب کئی گنا زیادہ شکر واجب ہے ۔ کیونکہ اس امت کے نقرار دولتمندوں سے پیلے الجہو کنا زیادہ شکر واجب ہے ۔ کیونکہ اس امت کے نقرار دولتمندوں سے پیلے الجہو سال بہشت میں جائمیں گئے اور نعم حقیقی معینی حق تعاب کے کاشکراول میہ سے کہ فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کے موافق ا سے نعمقیدوں کو درست کہ اجماعات کے عقائد کے موافق ا سے نعمقیدوں کو درست کہ اجماعات کے عقائد کے موافق ا سے نعمقیدوں کو درست کہ اجماعات کے اجماعات کے عقائد کے موافق ا

اقردوسرے یہ کہ اسی فرقر ناجیہ کے ائمہ مجتمد سی کے اقوال کے موافق شرعی عملی احکام بجالائے مائیں -

تیرسے یہ کہ اسی بلندگروہ کے صوفیا رکرام کے سلوک کے مطابق تعنفیہ تزکیہ کیا جائے اور اس رکن کا وجوب سخسانی واستحبابی ہسے بخلاف پہلے دو دکنوں کے رکیونکہ اصل اسلام اپنی دو دکنوں سے وابستہ ہے اور کمال اسلام اسی ایک رکن معینی اخیر سے علق سے جوعل ان ارکان ثلاثہ کے مخالف ہو نواہ وہ سخت دیا منائہ کی نافرانی اور نواہ وہ سخت دیا صنت اورشکل مجا برہ ہونعم مقیقی مبل شائہ کی نافرانی اور گئنگاری اور ناشکری ہیں داخل سے ۔

گنگاری اور ناشکری میں داخل ہے۔ ہندو برہمنوں اور بونانی فلسفیوں نے دیا ضتوں اور مجاہدوں میں کمی نہیں کی ۔ چونکہ وہ سب کے سب انبیاء عیمہ العمالوۃ والسّلام کے احکام کے موافق نہیں ہوئے کے ہیں اس لئے مردود ہیں اور آخرت کی نجات سے بے نصیب ہیں۔

### مكتوبيك

### طالب أخرت طالب ونبانبين بموتا

دین و دنیا کا جمع کرنا دو صدوں کا جمع کرنا ہے۔ بس طالب اُفرت
کے لئے دُنیا کا ترک کرنا صروری ہے اور چبی اس وقت اس کا حقیقی ترک
میتہ نہیں ہوسکت بلکہ شکل ہے تو نا جارترک حمی بہری قرار کیٹنا ہا ہیں اور
ترک حمی سے مرا دیہ ہے کہ دنیا وی امور میں شریعیت دوشن کے حکم کے موافق
چان جا ہیں اور کھانے پینے اور رہمنے مہنے میں شرعی صدوں کو قرنظر کھنا جا ہیے۔
اور حدوں سے سجا وزرز کرنا جا ہیں اور رہم صفوا نے مالوں اور جرنے والے جاراؤں
میں ذکوہ مفروصہ کوا واکرنا جا ہیں ۔

اور حب احکام شرعی سے آ ما ستہ ہونا نصیب ہوا تو گویا دنیا کی تکا ہے سے بچات ماصل ہوگئی اور آ فرت سے ساتھ جمع ہوگئی اور سی کو اگراس قسم کا ترک ضمی جمی میشرند ہو تو وہ اس بحث سے خادج ہے وہ منافق کا حکم رکھتا ہے کیونکہ مرون ظاہری ایمان آ فرت میں فائدہ مندنہ ہوگا ، اس کا نتیج مرف دنیاوی خون اور الوں کا بچاؤ ہے سے

اوروں ہا بی وسہت کا تومیگویم نوٹواہ از سختم بندگیرونواہ و ملال من آئی تا مست کا ہے کہتا ہوں تجھ سے اے می مشغق میں مشغق نعیں من آئے ان با توں سے یا بچھ کو ملال آئے ۔

نعیب سے ان با توں سے یا بچھ کو ملال آئے ۔

#### مكتوب سيء

ونياكى مذمت اور مذموم ونيا كامطلب

سروركائنات مبيب رتب العلمين منى الترعليه وسلم في والاسمه : ما الدُّنيَا وَالْ خِرَةُ إِلَّهُ خَرَرًا بِإِنْ مَخِيبَتُ اِحْدُ هُمَا سَخْطَتُ الْدُخِرَةُ لِيَّ خَرَيًا بِالْمُ الْمُخْرَى .

دد ونیا اور افرت دونوں ایس بیں سوکن ہیں۔ اگر ایک دامن ہوگی تو دومری نا رامن ریس جس نے ونیا کو رامنی کیا آ خرست اس سے نادامن ہوگئی " بیں اخرت سے بنصیب ہوگیا۔

حق تعاسل مركورنيا اورابل ونياكى محتسب بجاست -

اسے فرزرند! کیا توجانا ہے کہ ونیا کیا ہے ؟ ونیا وہی ہے جو کھے حق تعالیٰ کی طون سے ہو گئے می است ولد و می تعالیٰ کی طون سے ہوار میں نرن اور مال وجاہ وریاست ولد و لعب اور بہودہ کا دوبار میں شغول ہو ناسب و نیا ہی داخل ہے اور وہ علوم جو اخرست میں کام انے والے نہیں ہیں یسب و نیا ہی میں واخل ہی اگر نجوم و ہمندسہ ومنطق و صاب وغیرہ بے فائدہ علوم کا حال ہونا مفید ہوتا توفلاس فی سب اہل نجات میں سے ہوئے۔

اً مخفرت ملى الشرطيروسلم نے فرما پاست كه عَدَّمَةً اِعْرَاحِدَ اِ تَعَا لَىٰ عَنِ الْعَبْدِ اِشْرِتْعَا لُهُ بِمَالَةَ يَعْنِيبُهِ -دم بنده كافعنول كاموں ميں شغول مونا الشرتعا سے كى دوگروائی كى علامت سے "

مكتقب مهك

مباحات مینقبل (کمی کرنا) مطلوب ہے

اع فرزند! غرص میں سے کففول مبلحات سے بر ہیز کیا جائے اورماما

مع مزورت کے موافق برکفایت کرنی چاہئے اور ان بیں یہ نیت ہونی چاہئے کہ وظائف بندگی سے اواکر نے کی جمعیت مال ہو . مثل کھانے سے مقصود طاعت کے اداکر نے کی قوت اور بوشاک سے ستر عورت اور گرمی و مردی کا وور کرنا ہے۔ باتی مباحات صروریہ میں بھی قیاس ہی کر لو۔

نقشبندر بزرگواروں قدس سرہم نے اپناعل عزیمت پراختیار کیا ہے اور نفست سے متی المقدور برہ بزرگی ہے۔ اور نجملہ سب عزیمتوں کے قدر مزود پر کفایت کرنا ہے۔ اگریہ دولت سیسر نہ ہو تو مباحات کے داکرہ سے باقد ل باہر نہ نکالن چا ہیئے اور حوام و مشتبہ کے نزدیک نہ جانا چا ہیئے ۔ حق تعالیٰ باہر نہ نکالن چا ہیئے اور حوام و مشتبہ کے نزدیک نہ جانا چا ہیئے ۔ حق تعالیٰ فیا نی کما الحجنہ ش سے امور مباحہ کے سامتہ کا مل اور کورے طور پر لذت کا حاصل مرنا جا کر فوا یا ہے۔ ان عاصل مرنا جا کر فوا یا ہے۔ ان فیمتوں اور لذتوں سے قطع کر کے کونسا عیش اس کے برابر ہے کہ بند کے کا مولی اس کے برابر ہے کہ بند کے کا مولی اس کے برابر ہے کہ بند کے کا ماک اس کے اور کون ساتھ ہو جا ئے۔ جنت بی الشرتعالی کی کا دائرہ و شاکل و رفا کی نا دائن ہو جا ئے۔ جنت بی الشرتعالی کی نا دائری و زن کے دونا مندی جنت سے بہتر ہے اور دو زرخ میں الٹرتعالی کی نا دائری وزن

سے برتر ہے۔
یہ انسان اپنے مولاکے کم پیکوم غلام ہے۔ اس کونود مخدا زہمیں بنایا
کرجو جا ہے کرسے اس کو کچید باز رہیں نہ ہوگی ۔ فکر کرنا چاہیئے اورعقل دور
اندیش سے کام لینا چاہیئے۔ کل قیامت کے دن ندامت اورضادہ کے سوا
کچھ حال نہ ہوگا ہے م کا وقت جوان کا ذما نہ ہے ۔ جوانم دوہ ہے جواس
وقت کومنا نع نہ کرسے اور فرصت کوغنیت جانے جمکن ہے کہ اس کو جھالے
کہ ہنچنے نہ دیں۔ اور اگر ہمنچنے ہی دیں توجمعیت حاصل نہ ہوگی۔ اور
اگر حال ہوگی توضعف اورستی کے وقت کچھ حال نہ کرسکے گا۔

اس وقت جمعیت کے اسباب متیا ہیں اور والدین کا وجو دہمی الندتعالیٰ کے طرید انعاموں میں سے ہے کہ معاش اورگزارہ کاعم اُن کے سر پرسے اور فرمت کا موسم اور قوت واستطاعت کا زمانہ ہے کسی عذر سے آج کے کام

کوئل پرسر فحالن جا بینے اور ابنا اساب تسویفی اینی مال محول میں دکھینجنا جا ہیئے۔

انخفرت ملی الشرعلیہ وسلم نے فرما یا ہے کہ تھلگ المستوفی کی سفو ف اَفعلَ معنی آج کل کرنے والے ہلاک ہو گئے '' ہاں اگر و نیا کینی کے کاموں کوکل پر وال دیں اور آج کو کرت کے کلوں میں شغول ہو جا ہیں تو بہت ہی اچھا ہے جیسے کہ اس کا عکس بُہت ہی برا ہے ۔ جوانی کے وقت جبکہ دینی تشمنوں مینی نفس وسیطان کا علیہ ہے ۔ محقورا عمل بھی اس قدر معتبر ہے کہ اُن کے غلبہ منہ ہونے کے وقت کا مکری میں تشمنوں کے غلبہ کے وقت کا دگر ادسیا ہیوں کا محقورا ساتر قدواس قدر معتبر اور نما ہاں ہوتا ہے کہ قرمنوں کے مرتب ساتر قدو و بیا نہیں ہوتا ہے کہ قرمنوں کے مرتب ساتر قدو و بیا نہیں ہوتا ہے کہ قرمنوں کے مرتب ساتر قدو و بیا نہیں ہوتا ۔

اسے فرند! انسان کے نپدا کر نے سے جو فلامتہ موجودات ہے صرفحیل کو اور کھا ناسونا مقصود نہیں۔ بلکہ اس سے مقصود بندگی کے وظیفوں کوا وا کرنا۔ ذکت و انکسالہ وعجزوا حیناج والتحا اور فلائے تعالیٰ کی جناب ہی گربہ و زاری کرنا ہے۔ وہ عبا دات جن سے شرع محرصلی الٹرعلیہ وستم ناطق ہے اور ان کے اوالی کرنے سے مقصود بندوں کے فائد سے اور نفعے ہیں اور الٹر توالیٰ کی جناب میں ان جس سے کچھ عائد نہیں ہوتا۔ جان سے اصان مند ہو کہ ا داکر نی چاہیں اور بری فرما نبرداری سے اور و نواہی سے بھے کی کو شعش کرنی برائی ہونے ہی تعالیٰ نے اور نواہی سے بھے کی کو شعش کرنی برائی ہوئے ہی تعالیٰ نے یا وجود غنی مطلق ہونے کے بندوں کو اوامرونواہی سے مفراز فرمایا ہے۔ ہم مختا ہوں کو اس فعمت کا شکر بوری طرح ا دا کہ نا چاہئے اور نری اسے نامی اور مرائی ہونے کے بندوں کو اوامرونواہی سے مرفراز فرمایا ہے۔ ہم مختا ہوں کو اس فعمت کا شکر بوری طرح ا دا کہ نا چاہئے اور فرمانی نے۔ مرکز اور میں اسے نیک ہوئے کے بندوں کو اوامرونواہی سے بڑی احسان مندی سے املام کے بحالانے میں کو شعر بوری طرح ا دا کہ نا چاہئے اور فرمانی نے۔ بہ محتا ہوں کو اس فعمت کا شکر بوری طرح ا دا کہ نا چاہئے اور فرمانی میں اسے نیک ہوئے۔ کے بندوں کو اوام کے بحالانے میں کو شعر کو کری خواہی ہے۔ ہم محتا ہوں کو اس فعمت کا شکر بوری طرح ا دا کہ نا چاہئے اور نی اس ماندی سے احکام کے بحالانے میں کو شعر کی کھیلی کری تھیا ہیں کے۔

مكتوب سي

### دین میں اصل تقوی ہے

بخات کا مرار دو چیزوں پر ہے۔ اوآمر کا بجالانا اور نواہی سے کہ کہ جانا۔ اوران دو چیزوں میں سے بزرگ ترجزوا خیر ہے جو درجے وتعویٰ سے تعیبر کیا گیاہے۔ ُ دُكِرَهُ جَلُ عِنْدَهُ مُ وَلِيلًا مِسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِيَادَةٍ وَالْحِتَهُ وَ وَكَرَّا الْح وَدُكِرَ الْحِرُ مِرعَةِ فَعَالَ النِّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَكِيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ لَا يُعُدَلُ بِالرِّعَةِ شَمْعُ ثَيْعِنِى الوَدَعَ - .

دو ارمول التدصّتى الله عليه وسلم كي باس ايك شخف كا ذكرعبا دت اوراجها المي شخف كا ذكرعبا دت اوراجها المي الكي تقا راور دومر ي فعل كا ذكر وقدع كي سائف، تونبي ملى الله عليه والم في في الله عليه والم في في في الله على الله على مرابركو في چنه نهيس "

اور نیز نبی ملی الٹرعلیہ وسلم نے فرمایا مِلَا لَتُ دِینِ کُمُ الُوسَ عُ تمهادے دین کامقعبود برہیر کادی ہے اور انسان کی فضیلت فرشتوں براسی جزو سے عابت ہوتی ہے کیونکہ عابت ہوتی ہے کیونکہ فرشتے بہلی جزویں فرریس اور ترقی ان بین مفقود ہے ۔

پس ورع وتقوی کے جزوکا مِدِنظر کھنا اسلام کے اصلی تقصودوں اور بڑی مزور بات میں سے ہے۔ یہ جزو کہ جس کا ملائم کوات سے بچنے پر ہے کا مل طور پر اس وقت حاصل ہوتا ہے جب کو نفنول مباحات سے بر بہنر کیا جائے۔ اور بقدرِ فررت مباحات بر کفاسیت کی جائے۔ کیونکہ مباحات کے اختیاد کرنے میں باک کا دھیلا جو ڈنا مشتبہ امود تک بہنجا دیتا ہے اور مشتبہ حرام کے نزدی ہے۔ باک کا دھیلا جو ڈنا مشتبہ امود تک بہنجا دیتا ہے اور مشتبہ حرام کے نزدی ہے۔ میں خام حول الگرے ملی ای شاک آت یقنع فیٹ و

« بنخف جرا گاہ کے گرد مجراقریب ہے کہ اُس میں جا پہلے "

پی کما گفتوط کے مامل ہونے کے لئے بقدرِ صرورت مباحات پر کفایت کرنا صروری ہے۔ اور وہ بھی اس شرط بر کہ اس میں وظا تھن بندگی کے ادا کرنے کی نتیت ہو۔ ور بنراس قدر بھی و بال ہداور اس کا قلیل بھی کٹر کا حکم رکھتا ہد اور جب فغنول مباحات سے بچدر سے طور بر بجنا تما او قات میں اور فاص کر اس وقت بہت ہی دشوا دہدے ۔ اس واسطے محرات سے بچ کرمتی المقدود فغنول مباحات کے اختیاد کرنے کا دائرہ بہدت تھ کرنا چاہیئے اور اس اد تکاب میں ہمیشہ پشیان ہونا جا ہے اور تور ہو تخب شس طلب مرتی چاہیئے اور اس کو محرات میں داخل ہوئے کا دروازہ جان کر بمید شہیا می تعالیٰ کی جناب میں التجا اور گردید و زاری کرنی جا ہمینے۔ شایر کہ ندامت و استخفاد اور التجا و تصنول مباسات سے بینے کا کام کرجائے اور اس کی افت سے خفوظ کر دسے۔
کی افت سے مفوظ کر دسے۔
ایک بزرگ فرماتے ہیں :

اُنگِسَارُ العَاصِبِينَ آحَبُ مِنْ صَوَلَةِ الْمُطِيْدِينَ -رومنه گاروں كى عاجزى فرما نبرداروں كے دہدہ سے بہترہے "

اور محوات سے بچنا بھی دوقسم بریہ ہے۔ ایک وہ قسم ہے جوالٹر تعالے کے حقوق سے علق کے حقوق سے علق ہے۔ حقوق سے علق ہے۔ اور دوسری وہ ہے جو بندوں کے حقوق سے علق ہے۔ اور دوسری قسم کی دعا بیت نمایت مزوری ہے جی تعالیٰ خنی مطلق اور برادم کرنے والا ہے ۔

سول النوملى الشرعلي وسلم نے فرطیا ہے کہ اگرشی خص براس کے ہمائی کا مالی یا اورکسی سم کا حق ہے تو اس کو بیا ہیئے کہ آج ہی اس سے معاف کا لے قبل اس کے کہ اس کے باس دینا دو درہم منہ ہوں ۔ اگراس کا کوئی نیک عل ہوگا توحق تعالے کے موافق لے کرصا حب می کو دیا جائے گا اور اگراس کی نیجیاں منہ ہوں گی توصا حب می کی برانیاں اس کی برانیوں برزیا دہ کی جائیں گی ۔

اور نیز بی مسلی النزعلیہ وسلم نے قربایا ہے کہ کیا تم جانتے ہو کہ فلس کون، حامزین نے عوش کیا کہ ہمارے نزدیم فلس وہ ہے جس کے باس درہم واسب وغیرہ کچھ نہ ہو۔ تو نبی مسلی الندعلیہ وسلم نے فربایا کہ میری امت میں سے فلس وہ شخص ہے جو قیا مت کے دن نماز وروزہ و زکوۃ سب کچھ کر کے آئے۔ گرساتھ ہی اس نے اگر کسی کو گالی دی ہوا ورکسی کو تہمت لگائی ہوا ورکسی کا مال کھایا ہوا ورکسی کو مادا ہو تو اُس کی نیکیوں میں سے ہرایک می داد کواس کے خون گرایا ہوا ورکسی کو مادا ہو تو اُس کی نیکیوں میں سے ہرایک می داد کواس کے حق داد کواس کے حق داد کواس کے مقابل کے ناہ لے کہ اس کی برائیوں میں شامل کئے جارا برنہ ہوئیں تو اُن می داور اگر اس کی برائیوں میں شامل کئے جارا برنہ ہوئیں تو اُن کو دوز نی میں ڈالا جائے گا۔ دسول النہ صلی النہ علیہ وسلم نے برائی فرمایا ہے۔

مكتوب

## فرقة ناجيه إلى سنت والجاعت كافرقهب

تهتر فرقوں میں سے ہرایک فرقہ شریعت کی تابعداری کا مرعی ہے اور اپنی بخات کا دعویٰ کرتاہے۔ محل چرب بِمَا لِدُنہ بِمَ فَرِحُونَ اُن کے حال کے شامل ہے دیکین وہ دلیل جو پیغیر مِا دُق علیہ العمالیة والسّلام نے ان تعدد فرقوں میں سے ایک فرقہ ناجیہ کی تمیز کے لئے بیان فرق کی ہے ہے :-

اللَّذِينَ هُمْ عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْعَا بِي مَعِنَ وَهُ الكِ فَرَقَرْ نَاجِيرُوهِ

لوگ بین جواس طراق بر بین جس برئی بہوں اور میرے اصحاب بیں۔
اصحاب کا ذکر معاصب الشریعیت علیالصلوۃ والسلام کے ذکر کے کافی بہو
کے باوجود اس مقام میں اسی واسطے بہوسکتا ہے تاکہ معلوم بہوجائے کہ میراطرات
بعین اصحاب کا طراق ہے اور نجات کا داستہ صرف ان کے طراق کی اتباع سے والبتہ
ہے۔ اص طرح اللہ تعالی نے فرطیا ہے : وَمَنْ يَعِمِ الرّسُولَ وَقَدُ اَ طَاعَ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰمُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ ال

ب رسول الله كى الماعت عبن حق مع الماعث مع اوران كى مخالفت بعينه

حق تعالیٰ کی فافر مانی ہے۔ جن لوگوں نے خدا کے تعالے کی اطاعت کو دسول الٹرصتی الٹرعلیہ وہم کی الما کے برخلاف کیا ہے حق تمالے نے اُن کے حال کی خبردی ہے اور آن برکفر کا حکم سگایا ہے جن تعالیٰ فرما ہے :

يُرِيُدُونَ اَن يُغَرَّقُوا سَبِينَ اللهِ وَسَهُ لِهِ وَيَقُلُونَ ثُقُ مِن سَبِعُعِي وَسَكُفُرُ بِبَعَضِ وَيُرِيْدُونَ اَنَّ يَتَّخِذُوا بَهُ إِنَّ دَلِكَ سَبِيلُهُ اُولُوكَ هُدُدانكا فِرُونَ حَقًا -

معدالی بروی معلا می در اراده کرستی بین کرانشراور آس کے درمیان فرق فرانشراور آس کے درمیان فرق فرانشراور آس کے درمیان درمیان کرمیتر اختیار کرلیں کرتے ہیں اور جا ہے ہیں کہ اس کے درمیان درست اختیار کرلیں ہیں لوگ بینے کا فر ہیں "

پس بہ بوگ فرقہ ناجیہ ہیں۔ کیو کہ بیغیم طیرالصلوۃ والسلام کے اصحاب کو طعند لگانے والے ان کی اتباع سے محوم ہیں جیسا کہ شیخہ اور خارجیہ اور کو تزانود فرم ہیں جیسا کہ شیخہ اور خارجیہ اور کو تزانود فرم ہیں جیسا کہ شیخہ اور کھتے ہیں۔ ان کا اُسس واصل بن عطا، امام صن بھری دحمتہ الشرعلیہ کے شاگردوں ہیں سے جو ایمان اور کفر کے درمیان واسطم ٹا بہت کرنے کے باعث امام سے مجدا ہوگیا اور امام نے اس کے حق میں فرایا اِنْ تَنَوَلَ عَنَا ہم ہم مجدا ہوگیا اور امام نے اس کے حق میں فرایا اِنْ تَنَوَلَ عَنَا ہم میں مُراہ وگیا۔ اس طرح ماتی فرق کو قیاکس کرلو۔

اقرامی اسکے تی میں طعنہ کرنا درحقیق ت پنی برخداصتی الشرطیبہ وسلم کو طعنہ لکانا ہے تما الم مَن بِرَسُولِ الله مَن آلَمُ کیوَ قَرْ اصدا به سیس نے اصحارت کی عزیت وتعظیم نہیں کی وہ سول الشر برایا نہیں لایا یکیونکہ آن کا حداً من کے حدد کا نہیں کی دیا ہے ۔ الله تعالیٰ اس برے اعتقاد سے بچائے اور نبر جواحکام قرآن وصربیٹ سے ہم بک ہنچتے ہیں وہ اپنی کی نقل کے وسیلہ سے ہیں جب بہ بھلامون ہولی کی نقل کے وسیلہ سے ہیں جب بہ بھلامون ہولی کی نقل کے وسیلہ سے ہیں جب بہ بہ بھلامون ہولی کی نقل کے وسیلہ سے ہیں جب بہ سے ہیں جب کے سب عدل اور صدق اور تبلیخ ہیں برابر سوابعن کے مما تعرف میں ایک کا طعن دین کے طعن کو مستملزم ہے ۔ الله تعالیٰ اس سے بھائے اس میں ۔ بی ان بی سے سی ایک کا طعن دین کے طعن کو مستملزم ہے ۔ الله تعالیٰ اس سے بھائے۔

اقدالكرطعنه لكلنه والع بركيس كربم مجى اصحاب كى منا بعت كريت بي بالاذم

نبیں کہ ہم سب اصحاب کے تابع ہوں بلکدان کی داؤں کے متعناد ہوسنا ور فرہوں کے اختلات کے باعث سب کی تابعدادی مکن نہیں تواس کا جواب ہم کہتے ہیں کہ عبن کی متابعت اس وقت فائدہ مند ہوستی ہدیجہ بعض کا انکا داس کے ساتھ شائل نہ ہو۔ ورد بعض کا انکا دکر نے سے بعن کی متابعت ثابت نہیں ہوتی کی فری حقر المری کی انگر توان اللہ تعالی عزت توظیم المیرونی اللہ تعالی عزت توظیم کی ہے ۔ کی ہے اور ان کوا قندار کے لائق مان کران سے بعیت کی ہے۔

یس فلفائے ٹالٹ دونوان الٹر تعالے عیدہ المجعین کا انکاد کرنا اور صغرت ایر مین الٹر تعالے عنہ کی متابعت کا دعویٰ کرنا محن افترا ہے۔ بلکہ وہ انکار در حقیقت صفرت امیر رمنی اللہ تعالی عنہ کا انکار ہے۔ اور اُن کے افعال کا افتوال کا صریح دد ہے اور آن کے افعال کا افتوال کا صریح دد ہے اور تقید کے احتمال کو حفرت اسداللہ دمنی اللہ عنہ کی محفرت اسداللہ دمنی اللہ من اللہ من اللہ دمنی اللہ من اللہ من اللہ دمنی اللہ من اللہ کے بوجود کما لی معرفت اور شیاعت کے نعلف کے نعبی کو بسی سال کہ اور شیاعت کے نعلف کے دعم میں اور آن کے ساتھ دکھیں۔ مال نکہ کو میں اور منا فقائم محبت اُن کے ساتھ دکھیں۔ مال نکہ کو میں اور منا فقائم محبت اُن کے ساتھ دکھیں۔ مال نکہ میں اور آن کے ساتھ دکھیں۔ مال نکہ میں اور آن ہے ہے کہ معرفت امریخ کی طرف میں تعدد نہیں اور فر سیمنسوب برائی کو معلوم کرنا جا ہیئے کہ معرفت امریخ کی طرف میں قسم کی خوابی اور فر سیمنسوب بروی اس میں۔

موتام و افراگر بغرض محال معزت اسدالتر شک می تقید ما نزیمی مجمعی توقعیم افریمی مجمعی توقعیم توقعیم توقیم و توخیر محال معلی و مسلم معلفات منائد کی کرست سفے اور ابتداسے انتہا تک ان کو بزرگ جانے اسب میں اس کا کی جواب دیں گے ، وہاں تقید کی گرفت ہوں ہے ، وہاں تقید کی گرفت ہوں ہے ، وہاں تقید کو گرفی نش نہیں جی امرکی تبلیغ بغیر علیہ العمالي قوالسلام میرواجب ہے ، وہاں تقید کو فیل دینا زندقہ کک بینی و تیاہے ۔

مکتوب <u>مله</u> فناء کامفهوم حقیقی

حق تعالى سيدل بشرستى الشعليدة المرقم كى طفيل جرميلان بشمس يأك بي بهشه

اپنے ساتھ دکھے اور اپنے غیر کے توالہ مذکر ہے۔ جوکچے ہم پراورتم میرلازم ہے تا تعلیم کے غیر سے دل کوسلامت دکھنا ہے۔ اور سلائی اس وقت حاصل ہوتی ہے جبکہ ماسوے اللہ کا دل برعبور مذر ہے۔ اور ماسوے اللہ کا دل برید گزرنا ماسوی اللہ کے نسیان بروابستہ ہے جس کی تعبیل گروہ کے نزدیک فنا سے تعبیر کی گئی ہے اور اگر بالفر من تکلف کے ساتھ می غیر کو دل میں گزادیں تو مرگز ندگز رہے جب تک کام اس درج تک مذہبی خوالی سلائی محال ہے۔ آج کل بہ نسبت کوہ قاف کے عند کا ماس کی طرح نا یاب ہے بلکہ اگر بیان کی جائے توکوئی اس کی طرف تو قربنیں کوا اور مذکوئی اس کی طرف توقر نبیں کرنا اور مذکوئی اس کی طرف توقر نبیں کرنا ہے ۔

عَنْ بُنْ الله النَّعِيْءِ نَعِيْمُهَا ولِلْعَاشِقِ الْمِسُكِيْنِ مَا يَتَجَدَّعُ ترجم، مباركنعموں كومال ودولت مباك عاشقول كودردوكلفت اس سعن ياده كيا لكها جائے - والتده م اقل والخرا

#### مكنوب يمد

شمریبت وطریقیت کو جمع کرلین اکسیر ناباب سیم حق تعالی سیدالسین صلی الشرعلیه وسلم کا طغیل مختلف تعلقات سے بخات بخش کر بالکل اپنی جناب کا گرفتا کہ کرنے ہے ہے ہرچ جزعشی خدا ہے احسن است گرشکو خوردن بودجان کندن آت ترجہ: سوا یعشق خدا ہے احسن است گرشکو خوردن بودجان کندن آت ترجہ: سوا یعشق جی جو چھے ہر جنیا حق الماستہ کہ نا اور باطن کو بحیشہ جی جل شا کہ کے ساتھ دکھنا الرا ماطن کو بحیشہ جی جل شا کہ کے ساتھ دکھنا الرا ماطن کو بحیشہ جی جل شا کہ کے ساتھ دکھنا الرا ماطن کو بحیشہ جی جل شا کہ کے ساتھ دونوں مسیر دن کو بھی ہے ہونے گائی اللہ مون ظا ہر شریعیت براست می مت کرنا بھی بہت شکل ہے اور مرق گھی المین کا میں ہے تی تعالیٰ اپنے کمال کرم سے تیدا وہ بن والح ترین حالی الفرطیر تولم کے میں متابعت برطا ہری باطن استقامت عطافہ طائے ۔

### نماز باجماعت بانحشوع کا اہتمام اور مالدوں کی صحبہ اجتناب

آدی کے لئے جس طرح اعتقادوں کا درست کرنا صروری ہے۔ ویسے ہی اعتاد اور سے اور سب طاعتوں اعتاد کی سے اور سب طاعتوں سے اور سب طاعتوں سے زیادہ مقرب نمانہ کا اواکرنا ہے ۔

حضورعليه العلاة والسلام سن فراياب،

اَلْقَسَالُى الْمَالِدِينِ فَعَلَى اَتَامَهَا فَقَدُ اَتَّامَ الدِّينَ وَمَثُ تَرَكَهَا فَقَدُ هَدَمَ الدِّينَ -

زمتفق علباد )

در نماز دین کاستون ہے جس نے اس کو قائم کیا اُس نے دین کو قائم کیا اورجس نے اس کو ترک کیا اس نے دین کو گرا دیا اور حبریسی کوہمیشہ کے لئے نماز کے اوا کرنے کی توفیق بخشیں اس کو میرائیوں اور بے جیا تبوں سے ہٹا دکھتے ہیں ''

اِنَّ القَالَةَ ثَنُهُ عَلَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَوِ الى بات كَامُولَاتِ الْمُولَاتِ الْمُولِدِتِ مَاذَى مِعِصِ مِن مَقَيقَت مَجَنِينَ الْمُورِينَ مَاذَى مِعِصِ مِن مَقَيقَت مَجَنِينَ الْمُن مَقِيقَت مَجَنِينَ الْمُن مَقِيقَت مَحَالَة وَهُ الْمُم الأَكْرِمِينَ الرُصُورِينَ مَقَيقَت كَ مَلَا لُو يُعْلَى الْمُ وَلَيْنَ الْمُصُورِينَ مَقِيقَت كَ مَلَا لُو اللَّهِ مِن الْمُصُورِينَ مَقِيقَت كَ مَلَا لُو اللَّهُ مَا الْمُرْمِينَ الرُصُورِينَ مَقِيقَت كَ مَا اللَّهُ مَا الْمُرْمِينَ الرُصُورِينَ مَقِيقَت كَ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

نس آب برواجب سے کہ بیشہ نماذکوجاعت کوساتھ خشوع اورضوع است اورخلامی کا بی سبب سے اللہ تعالی فروا آب : سے اداکریں کیونکہ منجات اورخلامی کا بی سبب سبے - اللہ تعالی فروا آب : فَدُ اَفَلَحَ اللهُ وَمُونَ الَّذِينَ هُمَدُ فِيْ صَلَى بِنَهِ مُدَخَا شِعُونَ -

" تعقیق خلاصی پائی آن لوگوں نے جوابی نمازیں عاجزی کرنے والے ہیں ".

بہادری وہی ہے جوخطرے کے وقت کی جائے سپاہی تیمن کے غلبہ کے وقت اگر تقورا بھی ترقرد کرتے ہیں تو بڑا اعتباد پیدا کرتا ہے۔ جوانوں کی نیکی بھی اسی واسطے نہ یا دہ اعتبال رکھتی ہے کہ با وجود غلبہ شہوت نفسانی کے اپنے اپ کو نیک کام میں لگا یا ہے۔ اصحاب کہ عن نے اس قدر بزرگی مرت ایک ہی عمل بیعنی دین کے نخالفوں سے ہجرت کرنے کے باعث مامل کی ۔ اور مدیث نبوی یعنی دین کے نخالفوں سے ہجرت کرنا ہے ۔ اعتبار تھے تی المهوج کھ جَرَة والتسلام میں وارد ہے : عِباد ت فی المهوج کھ جَرة والت میں ما ور مدیث باعث علی المعام میں وارد ہے : عِباد ت کو نا ہے۔ بیس منا فی حقیقت میں عین باعث ہے۔ اس سے زیادہ کیا لکھا جائے۔

فرزندی شیخ به او الدمن کو فقار کی مجست کی ندنهی آتی دولتندوں اور مالدادوں کی طوف ماکل سے اور ان میں ملامجلار متا ہے اور نہیں جانتا کہاں می مبت المال ہے اور ان سے بجیو بجیو۔ نہر قائل ہے اور ان سے بجیو بجیو۔ معربی ماروں میں وارد ہیں :

مَنْ تَوَاضَعَ لِغَنِي لِغِنَائِهُ مُعَبَ يُمُثَا دِيْنِهِ فَوْسُ لُا لِمِنْ تَوَاضَعَ لِغِنَائِهِ مُعَبَ يُمُثَا دِيْنِهِ فَوْسُ لُ

بس افسوس سے استخص برحب نے ان کی دولت مندی کے بب اُن کی تواضع کی الترتعالی ان سے بجنے کی تونیق بختے "

### مكتوبيم

بوانی بن وف ورسرهایدی امیدغالب، ونی جائی یکس قدراعظ نعمت سے کہ کوئی شخص ایمان اور نکی کے مامقہ لینے سیاہ الوں کوسفید کرنے مدسیٹ نبوی صلی انٹرعلیہ وسلم میں ہے : مَنْ شَابَ شَيْبَ أَ فِي الْوِسْلَة هِ عَضِرَلَه - 
در جواسلام مِن بُورْ مِعا بُهُوا وَه بُخشاجاً فَ كَا " 
امید کی جانب کوتر بیج دیں اور منفرت کاظن غالب دکھیں کہ جوانی میں تون 
زیادہ دد کا دسمے اور بیری میں دجانہ یا وہ غالب علیمی ۔
والسّلام اولاً و آفراً

#### مكتىب يمله

### ابك تعزيّت نامه

اور کو کو گار آفس کو المقر ت ( برنفس موت کا مزاعیف والای کی موافق موت سے چارہ نیس سے بین وہ عص کیسا ہی بمادک ہے جس کی عمری کو اور اس کے نیک علی بری ہوت ہے جس سے مشتاقوں کو ستی وہ سے اور اس کے نیک علی بہت ہوتے ۔ ہی موت ہے جس سے مشتاقوں کو ستی وہ یہ بین اور اس کو ایک دوست کے پاس پنچنے کا وسیلہ بناتے ہیں۔ من کا مَن کا مَن کَا وَ اللّٰهِ فَا تَ اَجَلَ اللهِ لَا حَتِ بِوسِمُن اللّٰهِ مِن اللهِ لَا حَتِ بِوسِمُن اللّٰهِ مِن اللهِ اللهِ مِن مِن مِن مِن مِن مِن کَا واللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن اللهِ اللهِ مِن مِن مِن مِن مِن اللهِ مِن مِن مِن مِن مِن اللهِ مِن مَن کَا مَن مَن کَا وَ اللّٰهِ فَا تَ اَجَلَ اللهِ لَا مِن مِن مِن مِن اور مُن ولت کے بغیر خراب و ابتر ہے۔ اب کہ بر لازم ہے کو لی نعمت مرحوم کا وجود اس وقت بہت غیر میت مقا۔ اب آپ بر لازم ہے کہ اصال کے بر لے احمال کریں اور دُما وصد قہ سے ہرگڑی اُن کی مرد کریں۔ فی اِن اَن کَ مِن کَا نَدُورِ تُن کَی لُمَن ظِر دُدَ عُنَ مَنْ مَلْ حَدَ قَد اَن کَ مِن کَ اَن کُورِ کَا وَ صِدَ لَیْنَ اللّٰهِ مِن کَا نَدُورِ تَن کُلُمْ اللّٰهِ کُلُمْ مَن کُلُمْ کُلُولُ کُلُمْ کُلُمُ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمُ کُلُمْ کُلُمُ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمْ کُلُمُ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمُ کُلُم

دد کیونکہ تیت غریق کی طرح ہوتی ہے اور دعا کی منتظرات ہے جو اُسے باپ یا اں یا دوست کی طرف سے اُسے ''

اورنبز جا بینے کہ آن کے مرنے سے ابی موت کی عبرت بکڑی اور ہمہ تن اپنے آپ کو انسری مرضیات بیس میں ہروکر دیں اور ونیا کی زندگانی کو دھوکے اور فریب کا اسباب بھیں۔ اگر ونیا وی عیش و آرام کا اعتبالہ ہوتا توکفا ربرکا دکو الی مجمی نہ دیستے۔ ب

#### مكتوب <u>نا9</u>

### نقشبندرير كے فضائل

اب کا بزرگ محبّت نامہ مع نفیس تفوں کے وصول ہوا۔ آپ نے بڑا کہم

کما اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیردے ۔ وہ نھیجت جو مجوں اور دوستوں کو کی
جاتی ہے سب سی ہے کہ بورے طور ہر اللہ تعالیٰ کی طون توقیم بیشر ہو جائے
اور ماسوائے حق سے دوگردا نی حال ہوجائے۔ عمر
کا دایں است غیراذیں ہمہ ہیں

آج اس دولت کا ماس ہو نالی طریقہ علیہ تمقشبند ہے ساتھ توقہ اور اخلاص پر وابستہ ہے۔ بڑی بڑی سخت دیا ضتوں اور مجاہدوں سے اس قدر ماصل نہیں ہو تا ، جو اُن بزرگوا دوں کی ایک ہی شخبت سے حاصل ہو جا تاہمی کیونکہ ان بزرگوا دوں کے طریق بیں نہایت ابتدا میں درج ہے۔ بہلی مجست میں وہ کیونکہ ان بزرگوا دوں کے طریق بی نہایت ابتدا میں درج ہے۔ بہلی مجست میں جاکہ حال ہو تاہی اور ان بزرگوا دوں کا طریق اصحاب کو اُن کو خیر البیشر متی الشرائی الشرائی الشرائی الشرائی کے ہم بی مجست میں وہ کمالات حاصل ہو جائے تقے جو اولیا سے آمت کونہ آس میں شاید ہی میستہ ہوں اور اس ابتدا میں انہا کے درج ہونے کا طریق ہے۔ بس میں میں میں میں اور اس ابتدا میں انہا کے درج ہونے کا طریق ہے۔ بس میں بیان بزرگوا دوں کی بجت واجب ہے۔ کیونکہ اصل مقصود ہیں ہے۔

### مكتوب مله

### دين مين عقائد، فقه اورتصوت كي ترتيب

اصل مطلب یہ ہے کہ اول فرقہ ناجی اہلسنّت وجاعت کے علماء کی الفے کے موافق علم وعمل حاصل کرنا موافق علم وعمل حاصل کرنا چاہیئے۔ بجرا کھام فقہ یہ کے موافق علم وعمل حاصل کرنا چاہیئے۔ ان دواعتقادی وعملی بروں کے حاصل کرنے بعدعالم قدس کی طرف بروانہ چاہیئے۔ ان دواعتقادی وعملی بروں کے حاصل کرنے بعدعالم قدس کی طرف بروانہ

کرنے کا اورہ کرنا چاہئے۔ عے۔

كاداب است غيراب بهمه بيح

شربیت کے اعمال اور طربقت وحقیقت کے انوال سے قصود نفس کا پاک کرنا اور دل کا صاف کرنا ہے۔ جب تک نفس پاک اور دل تندرست منہوجات ایمان حقیقی جس پر نجات کا مداد ہے حاصل نہیں ہوتا۔ اور دل کی سلامتی اس قت مال ہوتی ہے جب کری تعالیے کا غیر ہرگز دل میرند گزدے۔ اگر ہزادسال گزدجائیں توجی دل میں غیر کا گزدنہ ہو۔ کیونکداس وقت دل کونسیان ماسواء پودے طور برحاص ہموا ہے۔ اور اگر تکلیف سے بھی اس کو یا دولائیں توا د نہ کرے۔ بیرحالت فناسے تعبیر کی گئی ہے اور اس داہ میں یہ بہلا قدم ہے۔ وَبدُونِه خوطاً الْقِدَادِد اور اس کے سوا ہے فائدہ تکلیف ہے۔

مكتقب سياه

### دل کی طانبنت دکرالشرمی سے

الاً بِذِكْوِ اللهِ تَعَلَّمُ الْمُلْ اللهُ الل

لین واکر مذکورے درمیان ابقیم کا علائے بیدا ہوجا آ ہے جو مجست کا سبب ہوجا آ ہے جو مجست کا سبب ہوجا آ ہے اور حب محبت غالب ہوگئی تو بجراطینان کے سوا بچھ نہیں ۔ حب کام دل کے اطمینان کے بہنے گیا توہمیشہ کی دولت حال ہوگئی۔

#### مكتوب تا

### نماز باجماعت اور ذكر كالهتمام

پنجقتی نماذکوجاعت کے ساتھ اداکر سنے اور سندہ ٹوکدہ کو بجالانے
کے بعدلینے اوقات کو دکرالئی میں صرف کرنا چاہیے اور اس کے سواکسی چنریں
مشغول نہ ہونا چاہیے۔ بعبی کھانے سونے اور آنے جانے ہیں غافل نہ ونا چاہیے
وکر کا طربق آپ کو سکھلا یا ہُوا ہے۔ اسی طربق پراستعال کریں۔ اور اگر جعیت میں
فقر معلوم کریں تو پہلے فتور کا باعث دریا فت کرنا چاہیے۔ اور بھراس کوتا ہی کا
متوقر ہو کراس ظلمت کے دُور ہونے کی دُعامائلی چاہیے اور جس شیخ سے ذکر
سیکھا ہے آسی کو وکسید بنانا چاہیے۔
سیکھا ہے آسی کو وکسید بنانا چاہیے۔
دُاللّٰ اللّٰہ سُبْرہ خانے ہے اللّٰہ میں ہے ہیں۔ دِاللّٰہ سُبْرہ خانے ہے اللّٰہ میں ہے اللہ میں ہے ہیں۔ دِاللّٰہ سُبْرہ خانے ہے اللّٰہ میں ہے ہیں۔ ہیں۔ دِاللّٰہ سُبْرہ خانے ہے اللّٰہ میں ہے ہیں۔ دِاللّٰہ سُبْرہ خانے ہے اللّٰہ میں ہے ہیں۔ دِاللّٰہ سُبْرہ خانے ہے اللّٰہ میں ہے اللّٰہ میں ہو کہ اللّٰہ میں ہے اللّٰہ میں ہے اللّٰہ میں ہے اللّٰہ میں ہو کہ اللّٰہ میں ہو کہ اللّٰہ میں ہے اللّٰہ میں ہے اللّٰہ میں ہے اللّٰہ میں ہو کہ اللّٰہ میں ہے اللّٰہ ہے اللّٰہ میں ہے اللّٰہ ہے اللّٰہ ہو کہ اللّٰہ میں ہو کہ اللّٰہ میں ہو کہ اللّٰہ میں ہو کہ اللّٰہ میں ہے اللّٰہ کو کہ اللّٰہ میں ہو کہ اللّٰہ میں ہو کہ اللّٰہ ہو کہ کو کہ ہو کہ ہو کہ کو کے اللّٰہ ہو کہ ہو کہ کو کہ ہو کہ ہو کہ کو کہ کو کو کہ ہو کو کہ کو کو کر ہو کہ کو کہ کو کہ کو کر ہو کہ کو کہ کو کو کہ ہو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کو کو کو کہ کو کہ کو کر ہو کہ کو کر ہو کو کو کہ کو کو کر ہو کو کو کہ کو کو کو کو کر ہو کو کر ہو کو کو کو کو کر کو کر ہو کو کر ہو کو کر ہو کو کو کر ہو کو کر ہو کر کو کر کو کر کو کر ہو کر کو کر

دُاللَّهُ سَبُعَانَهُ الْمُيَسِّرُكُلَّ عَسِبَيرٍ -« حق تعالے ہمشکل کو اسان کرسنے والا ہے "

مكتب سي

# تصوف بہلے عقائدا ورائکام فقہ درست کرنے لائے کا اورائکام فقہ درست کرنے

بو کیوفروری ہے بہ ہے کہ اول فرقر ناجیہ اہل سنت وجاعت کے قائد کے موافق اپنے عقائد کورست کریں۔ اور بھرائ مام قلی ازقسہ فرض وسنت و واجب و تحب و مطالل وحرام و مکروہ وُستہ جاننے کے بعدان کے دوائن عمل بجالاتیں حب بہ اعتقادی اور علی دوبر مالل ہوگئے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق نے مدد کی توعالم حقیقت کی طون بروانگر سکتے ہیں ور حد اس دو بازوؤں کے حاصل ہونے کے بغیرعالم حقیقت کی بروانگر سکتے ہیں ور حد اس دو بازوؤں کے حاصل ہونے کے بغیرعالم حقیقت کی بہنچنا محال ہے ۔

## نماز، زکوہ ، اور گنا ہوں سے بیخے کا اہتمام

اے فرند! آج فُرصت کا وقت ہے اور جمعیت کے اسباب سب مہتر وقت کوجوجوانی کاوقت ہے بہتر وقت کوجوجوانی کاوقت ہے بہتر وقت کوجوجوانی کاوقت ہے بہتر علوں ہیں جومو لے کی اطاعت وعبادت ہے موت کے ساتھ ادا کرناچاہئے۔ اور کرمات وشتہ ہمات سے بڑے کہ بنج وقتی نما نہ کوجاعت کے ساتھ ادا کرناچاہئے۔ نما اب کے ہونے بر زکوۃ کا ادا کہ نا صرور بایت اسلام سے ہے ۔ اس کوجی رون بت نما اور منت سے ادا کرناچا ہیئے یق نغالی نے اپنے کمال کم سے تمام ون رات بیں بنج وقت عبادت کے لئے مقد ایک جو اپنے مال کرم سے تمام ون رات بیں بنج وقت عبادت کے لئے مقد ایک جو تقیقاً اور تقریبًا فقرار کے لئے مقد فرایا ہے۔ اور میں اور جا میں ماری گھڑیوں میں سے دو گھڑی بھی حق تعالے کی بندگی ہیں کو برد وا دا مذکی بادگی ہوں کے ماریا کے اور میا مات کے وسطے دائم وسے لیک حقد بھی فقار کو اوا مذکی جا ہے۔ اور میا مات کے وسطے دائم وسے لک کرم مات اور شتبہات بیں جا پٹریں ۔

 جاننا چاہیئے کہ ونیا آذمائش اور ابتلاء کامقام ہے۔ اس ہیں قیمن ودوست دونوں کو ملیا ہواہ اور دونوں کو دیمت ہیں شامل کیا ہے۔ قسِعَت دُخمَیِی دونوں کو میں سامل کیا ہے۔ قسِعَت دُخمَیِی مُلِی فَسَی رہیری دیمت نے دونوں کو گھیر لیا ہے اسی بات پرشامل سے ۔ لیکن تیامت کے دن قیمن کو دوست سے مجلا کردیں گے ۔ وَا اُمَیَّ اُدُوں کَا اُلِی مَا اُلِی مَا اُلِی مَا اُلِی مَا اُلِی ہوجا وَ) اسی معنون کی نورویتی ہے ۔ اس المُستی وقت دیمت کا قرعہ دوستوں کے نام والیں سے اور شمنوں کو محروم مطلق اولونت کا مستی فرما ہیں گے ۔

فَسَا كُنُبُهُا لِلَّذِينَ يَتَفَوُّنَ وَيُوَنُّوْنَ الزَّكُولَةَ وَالَّذِينَ هُمُ بِالِيتِنَا يُومِنُونَ و ﴿ بِمِن أَن كَ سِلْ لُولُوں كَ سِلْ لَكُمُوں كَا جومجه سِسِ فررستَ مِن اور ذَكُوٰة دَسِتَ ہِن اورمیری ایتوں برایان لاستے ہیں ''

اسى معلب کا گواہ ہے بین میں رحمت کوان لوگوں کے لئے ٹا بت کہوں گا جوکھ وہمت کا فرست ہیں جوکھ وہمت میں میں ہے ہیں اور ذکوہ ا دا کرتے ہیں ایس کرم وہمت کا فرست ہی نیکو کا داور بر ہمیز گاد مسلما نوں کے لئے۔ کا شطلق اہلِ اسلام سے لئے بھی فاتہ ہالخیر ہمونے بر دہمت کا بچھ صفر ہے۔ اگر جب بے شما د زمانوں کے بعد دور خ کے عذاب سے بجات باتیں سے بھی گئ ہوں کی بیا ہی اور آسمانی نا ذل ہمو نے احکام کی جوالے دیتا ہے۔ دیتا ہے۔

علاً علی می است کرمنی براه او کرنا کبیره یک بینیادیتا سے اور کبیره بر امراد کرنا کفریک لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیے کے ک اندے بیش توگفتم غم دل ترسیدم کہ دل آنددہ شوی ورشخن بیارست ترجم مہ غردل اس لئے تفور اکہ سے تھے سے ارتشفق

غم دل اس لئے تقور اکماسے تجھ سے اسے شفق کہ آذردہ مذہ وجائے مبدیش سن کے دل تیرا

معق تعاسلے مصرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیاک اپنی مرصنیات و کیسند میرہ کاموں کی توفیق دسے۔ الشّرَّتِعَاسِكُ فَرِمَا مَا سِن : -يَا اَيَّهَا الَّذِيْنَ اٰ مَنْوَا ٰ اَمِنُوا اى الَّذِيْنَ اٰ مَنْوَا صُوْمَ قُلُ اٰ مِنْوَا بِاَدَاءِ الْوَظَا لِيُفِ الْمَامُومَ وَخِ -

مراسے ایمان والو! میرایمان لاؤ- بعنی اسے لوگو! جوظا ہرایمان لائے ، ہونو المرایمان لائے ، ہونو المرایمان لائے ، ہونو المورہ کے اداکر نے میرایمان لاؤ ؛

اورفنا، وبقلسے کرجس کے حال ہونے سے مراد ولایت ہے مرف یہی بقین تقصود ہے۔ اور اگرفنا فی اللہ اور بقا، باللہ سے کچھا ور معنی مرادلیں جن سے حالیت اور کا تیب خلیم حالیت اور کا وہم بڑتا ہو۔ توعین الحاد اور زند وہ ہے غلبہ حالی و کمرمی الیبی جنری طاہر ہوتی ہیں جن سے افر محد ذا بڑتا ہے اور تو محمد میں الیبی جنری طاہر ہوتی ہیں جن سے افر محد ذا بڑتا ہے اور تو محمد فی بیر تی ہے۔

ابراہیم بن شیبان جومشائح طبقات قدس سرہم ہیں سے ہیں، فرواتے ہیں کے فناء وبقاء کاعلم وحلانیت کے اخلاص اور عبود سے کی صحت کے گردی رکا ہے اور اس کے سواسب مغالط اور زند قرب اور بیشک ہے فرواتے ہیں۔ اور بیر کلام اُن کی استقامت کی خبرد سی ہے۔ فنا فی الشر خدا نے تعالیٰ کی مضیات کلام اُن کی استقامت کی خبرد سی سے دفنا فی الشر خدا نے تعالیٰ کی مضیات میں فانی ہونے سے مراد ہے اور اسبرالی الشر اور سبر فی الشر وغیرہ اسی فی السر ہیں ۔

### مكتوب ميره

نرمی، جباء، علم اور حقوق العباد مدمتعلق بعض اہم احا دسیث اور کلمات بیجت بیمتی اللہ علیہ وسلم کی چنر صرفی جو وعظ ونصیحت کے بادہ ہیں وارد ہوئی

مَنْ مَنْ مِانَ مِنْ يَعْلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ا

رور دسول النه صلى النه عليه وسلم نے فرما باب كه النه در والاب من مرمى كودوست ديا " در دسول النه مى بروه كميد ديتا كسي الدراس كيسوا اور بچيز مرنه مين ديا " در كار الله مى بروه كميد ديتا كسي الدراس كيسوا اور بچيز مرنه مين ديا " اور سلم كى دوسم كى

رُورَ مِن مُن مِن مَن مَن مِن مِن مِن مَن وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ إِنَّ الرِّفُقَ وَالْفُحْشَ إِنَّ الرِّفُقَ وَالْكُونُ فِي مَن شَمَّ اللَّهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِلَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِل

وو آنخفرت سلی الله علیه وسلم نے صفرت عائشہ صدیقہ اسی کا تلاعنه اکو قرایا ندی کو لازی بکڑا ور در شت خوتی اور بدر را نی سے بیح ، کیونکہ نری حس چیزیں ہو اُس کو زینت دیتی ہے اور جس چیز سے نکل جائے اُس کوعیب ناک کر دیتی ہے ''

وَقَالَ آيُضًا عَلَيْهُ وَعَلَىٰ اللهِ الصَّلَىٰ قَ وَالسَّلَ مُرْمَعَ لَيُ كَعُرَمُ الْحَدَمُ الْحَدِيدَ -

د جوزى سے محوم د با وه سب نيكى سے محوم د با ؟ وَقَالَ اَيضًا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الِهِ الفَلَاقُ وَالسَّلَاهُ مُرَاثُ مِنْ اَ حَبِكُمُ إِلَىٰ اَحْسَنُكُمُ اَ خَلَاقًا -

ره تم بی سے زیادہ اجبا سرے نزدیک وہ خص میے سے خلاق اجھے ہیں "

رور نبر بي عليه الصلوة والسّلام نفر ما باسع: -مَنْ أَعُطِىٰ حَظَلَهُ مِنَ الرِّنْقِ أَعُطِىٰ حَظَلَهُ مِنَ الدُّنْيَّا وَ الْأَحْرَةِ -در حبس كونرى كالمجرحة ديا كما اس كودنيا و آخرت كى بجلاتى كاحقه مل كيا "

اورنيزصورعليرالصّلوَة والسّلام من فرا المبع:

اَلِحَيَاءُ مِنَ الْوِيَمَانِ وَالْإِيْسَانُ فِي الْجَنَّةِ وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَعَاءِ
وَالْجَعَاءُ فِي النَّارِاتِ اللَّهُ يَبَعُمنُ الْفَاحِشَ الْبُذِ تَحَالَا أُحْبِرُكُمْنِهُ وَ الْبَذِ تَحَالَا أُحْبِرُكُمْنِهُ وَ الْبَذِ تَحَالَا أُحْبِرُكُمْنِهُ وَ اللَّهُ يَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالنَّا رُعَلَيْهِ عَلَى كُلِّ حَيِّنِ لَكَّنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

الله تعالى على مُون الخذة بن بَوْم الْقِلْمة حَتَّى يُحَيِّدَة فَى آيَ الْحَوْمَ الْحَقَّمَ الْحَقَّا الْحَقَّم الْحَقَلَ الْحَلَم الْحَلْم الْحَلَم الْحَلْم الْحَلَم الْحَلْم الْحَلَم الْحَلْم الْحَل

کوخفتہ اُئے ، اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے۔ بیں اگراس کا غفہ

دفد ہوگیا تو ہم وررنہ اُسے جائے کہ لیط جائے۔ کیونکہ غضب

ایمان کو ایسا برگاڈ دیتا ہے جیسے معتبر شہد کو برگاڈ دیتا ہے جب فی

الشر تعالیٰ کے لئے تواضع کی ، اس کو الشرباک بلند کر تا ہے۔ بیں وہ

البنے نفس میں حقیراورلوگوں کی آنکھوں میں بڑا ہو تا ہے اور حب نے

تکبر کیا ، الشراس کو بیت کرتا ہے۔ بیں وہ لوگوں کی آنکھوں بی

حقیراور ابنے نفس میں بڑا ہوتا ہے۔ بیاں ٹک کہ وہ لوگوں کے

نزدیک کئے اور سود سے مجی نہیا دہ خویف ہو جاتا ہے۔

ضرت موسیٰ بن عمران علیٰ نبین علی الصائوۃ والسّلا میں عرض کی یادت بیرے

بندوں میں سے تیرے نزد میک نہیا دہ عزیز کون ہے ؟ فرمایا وہ شخص جو اوجود

قادر ہونے کے معاف کر دیے۔

وَقَالَ آيُصْاَعَلَيْهِ الصَّلَىٰ وَالسَّلَةَ مُرْوَالتَّحِيَّةُ مَنْ حَزِنَ لِسَانَهُ مُرَّةً التَّحِيَّةُ مَنْ حَزِنَ لِسَانَهُ مُرَّةً اللَّهُ عَدَّا اللَّهُ عَذَا بَلَا عَذَا بَا عَذَا بَلَا عَذَا بَا عَذَا بَلَا عَذَا بَا عَذَا اللّهُ لَا عَذَا بَا عَلَا عَذَا بَا عَا عَذَا بَا عَذَا بَا عَذَا بَا عَنْ عَنْ فَا عَذَا بَا عَذَا بَا عَذَا بَا عَذَا بَا عَذَا بَا عَا عَذَا بَا عَذَا بَا عَذَا بَا عَذَا بَا عَذَا بَا عَا عَذَا بَا عَذَا بَا عَالَا عَا عَذَا بَا عَالَا عَالَا عَا عَذَا بَا عَذَا بَا عَذَا بَا عَذَا بَا عَالَا عَالَا عَا عَذَا بَا عَالَا عَالَا عَالَا عَا عَذَا اللّهُ عَذَا اللّهُ عَذَا اللّهُ عَذَا اللّهُ عَلَا عَا عَذَا اللّهُ عَذَا اللّهُ عَذَا اللّهُ عَلَا عَالَا عَالَا عَالَا عَالَا عَالَا عَالَا عَالْعَالَا عَالَا عَالِكُمْ عَلَا عَالَا عَالِكُمْ عَلَا عَالَا عَالَا عَالَا عَال عَلَا عَالَا عَلَا عَالِهُ عَلَا عَالِهُ عَلَا عَالِهُ عَلَا عَالَا عَلَا عَلَا عَالِهُ عَلَا عَالَا عَالَا عَ

دو حبن سندا بنی زبان کو بندر کھا الٹر تنعالیٰ اُس کی ٹرم کا اکو دھا نیتا ہے اور جس سنے اور جس سنے عداب اس سے اور جس سنے عدر قبول کیا، الٹر تعاسلے اُس کے عدر توب کے اور حبس سنے عدر قبول کیا، الٹر تعاسلے اُس کے عدر کو قبول کیا، الٹر تعاسلے اُس کے عدر کو قبول کر سے محا "

وَقَالَ الْيَعْنَاعَلَيْهِ القَّلَوْ هُ وَالسَّلَا مُرَمَّنَ كَا نَتَ لَهُ مَظُلِمَةُ لِاَ خِيلِهِ مِنْ عِرْعِنِهِ اَوْشَى \* فَلْيَتَحَلَّلَ مِنْهُ الْيُنْ مَرْقَبُلَ است لَّ يَكُونَ دِيْنَامُ وَلاَ دِمُ هَمُ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلُ صَالِحُ أَخِذَ بِقَدْ رِ مَظُلِمَتِهِ وَإِنْ لَمُ يَكُنُ لَهُ حَسَنَا مُتَ الْخِذَ مِنَ سِيتَنَاتِ مِنَاحِبِهِ فَحْمِلُ عَلَيْهِ .

« حَبِّ مَعْ مَ بِهِ مِن الْبِيضِ بِهِا فَى كَا كُونَى مَا لَى يَا اور كُونَى حَقَّ بِهِ تُولِّكِ وَلِي عَلَي مِعَافَ كِرَا سِنْ عَرَاسِ سِنَ مَعَافَ كِرَا سِنْ عَرَاسِ سِنَ كَرَا سِنْ عَرَاسِ سِنَ كَرَاسِ سِنَ عَرَاسِ سِنَ كَرَاسِ سِنَ عَرَاسِ سِنَ كَرَاسِ سِنَ عَرَاسِ سِنْ عَرَاسِ سِنَ عَرَاسِ سِنَ عَرَاسِ سِنَ عَرَاسِ سِنْ عَرَاسِ سِنَ عَرَاسِ سِنْ عَرَاسِ سِنَ عَرَاسِ سُنَ عَرَاسِ سِنَ عَرَاسِ سِنَ عَرَاسِ سِنَ عَرَاسِ سُنَ عَرَاسُ سُنَ عَاسُ سُنَ عَرَاسُ سُنَ عَا

کے پاس کوئی درہم و دینا دینہ ہوگا۔ اگراس کا کوئی نیک علی ہوگا تو اس کے محق کے محق کے معاون کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی نیکی نہ ہوگی توصاحب عق کی برائیوں میں اور زیادہ کی جائیں گی ''

وَقَالَ المُفَاسِ فِينَامَنَ وَ وَلَهَدَ وَلَا مَدُودَ وَ مَاللّهُ فَاللّهُ فَا وَقَدْ وَسَعَلَ وَمَا عَفَا لَا اللّهُ فَا وَقَدْ وَسَعَلَ وَمَا فِي اللّهُ فَا وَقَدْ وَسَعَلَ وَمَا فَا وَسَعَلَ وَمَا فَا وَقَدْ وَسَعَلَ وَمَا فَا وَقَدْ وَسَعَلَ وَمَا فَا وَقَدْ وَسَعَلَ وَمَا فَا وَقَدْ وَسَعَلَ وَمَا فَا وَسَعَلَ وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَا كُلّ مَا لَا هُذَا وَقَدْ وَسَعَلَ وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَا كُلّ مَا لَا هُذَا وَقَدْ وَكَ هَذَا وَسَعَلَ وَمَا وَا مَا وَمَا وَمَا وَاللّهُ وَالْمَا وَالْمُ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَا مَا مُعَلّمُ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا مُعَالّمُ وَالْمَا مُعَلّمُ وَالْمَا مُعَلّمُ وَالْمَا مُلْ مَا مُلْامِ وَلَا مَا مُعْلِمُ وَالْمَا مُعْلِيمُ وَالْمَا مُعْلَمُ وَالْمَا مُعْلَمُ وَالْمَا مُعْمَا مُعْمَلِمُ وَالْمَا مُعْمَالِهُ وَلَا مَا مُعْلِمُ وَالْمُعْمَا مُعْمَا مُعْلَمُ وَالْمُعْمَا مُعْلَمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعْمَا وَالْمُعُلّمُ وَالمُعْمَا وَالْمُعُلّمُ وَالْمُعْمَا مُعْلَمُ وَالمُعْمَا وَالْمُعْمَا مُعْلَمُ وَالمُعْلَمُ وَالمُعْلَمُ وَالمُعْمَا مُعْلَمُ وَالمُعْلَمُ وَالمُعْلَمُ وَالمُعْلَمُ وَالمُعْلَمُ وَلَا مُلْمُوا مُلْمُوا مُلْمُ وَالمُوالِمُ وَالمُوالِمُ وَالمُوالِمُ وَالمُوالِمُ وَالمُعْلَمُ وَالمُوالمُوا مُلْمُوا مُلْمُوا مُل

كُو لَمْ رَحْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّالِهِ مَ

بی صلی الٹرعیہ وسلم نے قرا یا تم جانے ہوتھ اس کون ہے؟ بادوں نے عون کی ہم میں فلس وہ ہے جس کے پاس درہم واسباب کچرنہ ہو۔ اپ نے فرایا میری است میں سے فلس وہ ہے جو قیاست کے دن نماز اور اور ایکھ ہی اس کے اس نے سی کو گالی ذکوۃ سب مجھ کر کے ائے اور ساتھ ہی اس کے اس نے سی کو گالی دی ہے اور کسی کو تہمت لگائی ہے اور کسی کو تہمت لگائی ہے اور کسی کو اور اس کے ایس کی نیکیوں میں سے ہم ایک کودی جائمیں گی۔ نیس اگر حق ادا ہو نے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہوگئیں توحق دادوں کے قصور سے کراس کے گنا ہوں میں اور زواد فی جائیں گے جائیں گائے ہائیں کے دی جو اور میں اور زواد فی جائیں گے اور میں آس کو دوز ن میں طوال دیا جائے گائی۔

در آب برسلام ہو۔ اس کے بعد واضح ہو کہ بی نے دسول الٹرصلی الٹرعلی ولم كوبيركية مُنناكم بربيخص لوگوں كي خفته كے مقابلہ بيس النتر تعاسيك كى رصا مندی جا سہے ، الٹرتعا سلے اس کولوگوں کی تکبیف بجلٹے دکم آہے دكمتاب، أورحب عف سفالتدتعاك كي نادامنگي كے مقابلي بي لوگوں کی مضامندی جاہی الشدتعالیٰ اس کولوگوں کے حوالہ کردتیا ب اور تجديرسادم بمورسي فرمايا رسول الترصلي الترعليه وسلم سندي) من تعاليا بم كواوراب كواس برعمل كرسن كى توفيق دساے جومخ برمادق

متى التُرعليه وستم سنے فرما يا سے ۔ والسّلام يه حديثيں اگر چ بغير ترجمه كيكھي گئى ہي كيكن شيخ جيُوكى ندمت بين حاصر ہو كران كمعنى بحديث اوركوسشش كري كمان كيموافق عل نصيب موجائي . ونیاکابقا دہست معور اسے اور آخرت کاعذاب بہت سخت اور دائی ہے۔ عقل دوراندسي سيكام ليناجا بية إوردنياكي طراوت اورعلاوت بيمغورية بهونا چاہیئے۔ اگرونیا کے باعث کسی کی عربت وابرو ہوتی توکفا دونیا داکہ سب سے نیادہ عرّت والے ہوتے اور دنیا کے ظاہر بر فریفتہ ہونا بیوقو فی مع يجندروزه فرصت كوغنيمت جانناجا مسيخ اورالطرتعاسك كالسنديده كامون مين كوسشس كرنى جائية اورخلي خدا بيراحيان كرنا جا ييد الترك امرك تعظيم كرنا اورحلق خدا برشفقت كرنا أخرت كى بخات كے لئے دوہرے كركن مي مخبرصادق عليالعلوة والسلام ن جوكجه فرمايا مصحقيقت مال ك مطابق سع بيبوده اوربكواس نيس سط بينواب فركوش كب ك ؟ أخررسواتي اورخواري أعظاني برطيك كي حق تعاسك فرماة به :-

ٱفْحَسَبُتُ هُ ٱنَّمَا خَلَقُنْكُمْ عَبُكًا كَ ٱنْسَكُمْ إِلَيْسَنَا لَا تُرْجَعُنُ نَ ر

دوكياتم فيال كاسك كرمهم فيتهي عبث بيداكيا مع اورتم ہماری طرف نہ بھرو گے ''

أكرم علوم بسے كم تمهارا وقت اس قسم كى باتيں سننے كا تعاضانهيں كرتا كيونكرجواني كاأغازسهما وردنيوى عيش وآلام سب موجود اورخلقت بير نلب اور حکومت حاصل ہے۔ لیکن آپ کے حال پرشفقت اس گفتگو کا باعث ہوئی ہے۔ ابھی کچھ نہیں گیا۔ توب وانا بت کا وقت ہے۔ اس سلنے اطلاع دبنا صروری ہے۔ ج

درخان اگرکس است یک مرف بس است ترجم :- شنے کوئی اگرمیری فقط اک مرف کافی ہے والسّلام اقلاً وآخر ا

مكتوب ميرا

مكتىبتا

### عافيبت كامطلب

تق تعالی عافیت سے دکھے۔ آپ کے لئے وہ عافیت طلب کی جاتی ہے کہ ایک بزرگ ہمیشہ دعاکر تا تھا اور ایک دن کی عافیت کی آرز وکرتا تھا۔ ایک شخص نے آس بزرگ سے بچھا کہ ریسب بچھ حجر تو گزارتا ہے کیا عافیت نہیں ہے ؟
اس نے کہا میں یہ چا ہتا ہوں کہ ایک دن مجے سے لے کرشام سے حق تعالیٰ کی نافر مانی کا مرتکب نہ ہوں ۔

بهام امن قلید وربهون توجیر نفاع با دمور به وی سے بب کام کے نز دیک مقرر ہے کم رین جب کے بیمادیوں سے تندرست مذہ وجائے کوئی غذا اُسے فائرہ منہیں دیجی اگرجی مرغ بر مایں ہو۔ بلکه غذا اس صورت یں مربق کومٹر ما دیتی ہے ع۔ ہرجی گیردعلتی علیت شود

عتتی جو کچه کرے علّت ہی ہے

بس میطیاس کی مرض کے دور کرنے کا فکر کرنے ہیں بعد ازاں مناسب غذاؤں کے سامقدا ہستہ ہستہ اس کواصلی قوبت کی طرف لاتے ہیں۔

س آدمی جب مک مرض قلبی میں مبتلا ہے فی قلق بھے قرص کو اُن عِلَا وطاعت اس كوفائدة بي ويتى بلكراس كالغرائدة معزيد وربة تال للقرآن وَالْقُرُانُ يَلْعَنَ الْمُستَانُ العِمْ الوَّلَ قرآن اس طرح برَّيعة بين كرفران أن مراعنت كرتا سي حديث شهورسم :-

وَرَبُّ صَّائِدٍ لِيُسَ لَهُمِنْ شِيَامِهُ اِلَّوَاكِجُنُّ عُ وَالظَّلَمَاءُ ـ دد بعض دوزہ دار البیع ہیں کہ سوائے تھوک اور بیاس کے اور کھیے اُن کے نصیب نہیں ہوتے " خبر میم ہے۔

دلی امراض کا علاج کرنے والے بعنی مشامع بھی اول مرض کے دور کرنے کا محم فرماتے ہیں اوراس مرض سے مراد ماسوائے ت کی گرفت کہ ی سے بلکہ اپنے نفس کی مرفقاری ہے۔ کیونکہ ہراکی شخص حبو کھی جیا ہتا ہے۔ اگر فرزندکو دوسست دکھیّا ہیے توا ہنے لئے۔ اور اگرمال وریاست و محبتِ جا ہے تواسینے سکٹے ۔

سی در مقیقت اس کامعبوداس کی این نفسانی خوابس سے بس جب مک تعنس اس قیدسسے خلاص مذہومائے تنب تک بخانت کی اُمیڈ کل ہے۔ میں دانسس مندعلاء اورصاحب بھیرت کا دبراس مرض کے دور

كرنے كا فكرلاذم ہے تھے۔ . درخانداگرکس است ب*ی مرف*سس است اگرکوئی سنے میری توبس اک حرمت کا فی ہے

#### مكتوب سكاا

### كرامات ولياءك بارك بالتخقيق نفيس

خطم سلم جوج بدسوالوں بُرِ شتمل تھا بہنیا ، اگر جہاس قسم کے سوال جن ہیں طعن و تعقب کی ملاوٹ ہو جواب کے لائٹ نہیں ہیں ۔ لکین فقیراکس سے قطعی نظر کر کے جواب دینے میں بہیں دسی کرتا ہے ۔ اگر ایک کونفع نہ دیں توشا ہے کسی اور ہی کو فائدہ بخشیں ۔

بہتم کا سے کہ اولیا سے متعدی سے کہ اولیا سے متعدین سے کوا مات اور فرق عادات بہت ظاہر ہوتے ہے اور اس نہ مانہ کے بزرگوں سے کم ظاہر ہوتے ہیں۔ اگراس سوال سے معدوثرق عادات کے کم ہونے کے باعث اس وقب کے بزرگوں کی نفی ہے۔ جیسے کہ عبادات کے معمون سے صاف نا ہر ہے تواس قسم کے شیطانی وصحصلوں سے التٰہ نعاس لے گیا ہ ۔

خرق عادات کا ظاہر ہونا ولاست کے ادکان میں سے نہیں اور نہ ہی اس کے شرائط میں سے بہت برخلاف معجزہ نبی صتی الشرعلیہ وسلم کے کہ تھام نبوت کے شرائط میں سے ہے ۔ لیکن خوارق کا ظہور جو اولیا رائٹر سے شائع و ظاہر ہے بہت کم ہے جو خلاف واقع ہو لیکن خوارق کا کمڑت سے ظاہر ہونا ، افضل ہمونے بردلالت نہیں کرتا ۔ وہاں قرب اللی کے درجان کے اعتبال سے ففیلت ہے ۔ بردلالت نہیں کرتا ۔ وہاں قرب اللی کے درجان کو اعتبال سے بہت ۔ مکن ہے کہ ولی اقرب سے بہت کم خوادق ظاہر ہموئے ہیں ۔ اصحاب کو من وہ خوادق جو اس امت کے بعض اولیا رسے ظاہر ہموئے ہیں ۔ اصحاب کو من ادفیا من کا سوال حقت بھی ظہوریں نہیں آیا۔ حالانکہ اولیا رمیں سے افضل ولی ایک ادفیا می کے درجے کو نہیں بہنچتا ۔

نوارق کے طہور میرنظرد کھناکو تاہ نظری ہے اور تقلیدی استعداد کے کم ہونے بردلالت کرتا ہے۔ نبتوت وولایت کے فیص قبول کرنے کے لائق وہ لوگ ہیں جن ہی تقلیدی استعدا دان کی قوت نظری برغالب ہو۔

باوجوداس کے ہم کتے ہیں کہ اکثر متقدین میں سے سانہ ی عمریں بانچ یا چھر خوارق سے زیادہ نقل نہیں کئے ۔

حفرت جنید دیمتران علیه جوسیدانطائفه بن معلوم نهیں کران سسے دس نحوارق بھی سرزد ہوئے ہوں - اورحق تعالی این کلیم علیرانصاؤہ والسلام کے حال سے ایسی خبرد بہاسے :۔

وَكَقَدُ التَّيْنَامُ وسِى تِسْعَ اياتِ بَيِّنَامِتِ .

ود ہم نے موسیٰ علیہ السّلام کو نور دوشن معجزے دیئے "
اور دیر کہاں سے علوم ہُوا کہ اس وقت کے مشائے سے اس قسم کے خوار ق ظمور میں نہیں اُت کے بلکہ اولیا ۔ السّرسے خواہ متقدم مہوں غواہ متا خرہ رکھڑی خوار ق طمور میں نہیں اُت بلکہ اولیا ۔ السّرسے خواہ متقدم مہوں غواہ متا خرہ رکھڑی خوار ق طمور میں اُت کو جانے یا بنہ جانے یا بنہ جانے یا بنہ جانے ہیں۔ معجرم ادر کسے بینا نیسست مورسٹ ید منہ مجرم ادر کسے بینا نیسست ترجمہ : اگرکوئی ہے خود اندھا گنہ خور شید کا کہا ہے

#### مكتوب مخاايفًا

### كشف غلط بهي بموسكة بعاورت يطاني بعي

دومراسوال برہے کہ مادق طالبوں کے کشف وشہود میں القائے شیطانی کو ذخل ہے یا تہیں ؟ اور اگر ہے توکسٹف شیطانی کی کیفیت کو واضح کریں گئی طرح ہے۔ اور اگر دخل نہیں توکیا وجہ ہے کہ بعض امور الهامی میں معلل میر جاتا ہے۔ اس ماجواب اس طرح برہے والٹراعلم بالصواب، کہ کوئی شخص القائے شیطانی سے محفوظ نہیں ہے جبکہ انبیاء میں مصور ملکہ تحقق ہے تو اولیا رمیں بطریق اولی ہوگا توجے طالب مادق کس منتی میں ہے۔

ماصل کلام برکه انبیائے علیہ السلام کوالتُدتعائے اس القاء برا گاہ کر دیتے ہیں اور ماطل کوئ سے میرا کردکھائے ہیں ۔

نَینُسَخُ الله ما یک است الزم نبی یکونکه وه نبی کے تابع ہے جو کی نبی کے مابع میں است الزم نبی یک یونکه وه نبی کے تابع ہے جو کی نبی کا مخالف بائے گا اس کورڈ کر دیے گا اور باطل جائے گا۔ نیکن جس صورت میں کرنبی کی شریعیت اس سے خاموش ہے اور اس کے اثبات اور نغی برجم نمیں کن قطعی طور سے تی وباطل کے درمیان تمیز کرنا مشکل ہے۔ کیونکہ الهام ظنی ہے لیکن اس امتیا ذکے نہ ہونے میں کوئی قصور ولا سیت میں نبیس پایاجاتا۔ کیونکہ الحکام شریعیت کا بجالا تا اور نبی کی تا بعداری دونوں جہان کی نجات کو تکفل ہے اور وہ امور جن سے شریعیت سے شریعیت سے شریعیت سے شریعیت سے تمریعیت سے تمریعیت سے تسکوت کیا ہے وہ شریعیت برزائد ہیں اور ہم ان نہ آئد امور کے مکتف نہیں ہیں۔

اور جاننا با بین کرکشف کاغلط ہو جانا القائے شیطانی پر ہی تحصریں ہے بلکہ اکثر ایسا ہو تا ہے کہ کو میں احکام غیرصادقہ ایک صورت بیدا کر لیتے ہیں میں شیطان کا کچھ ذخل نہیں ہوتا ۔

اسى قسم سے سے بد مانت كرىعف خوابوں ميں حصرت بغيم علبالعساؤة والسلام كو

ديجية بي اور بعبن ايساحكام انفذكرت بي جن كاحقيقت مي خلاف ابت بي-اس صورت میں القائے شیطافی متصور نہیں کیونکر علما دیے نزد کی مخما رومقرر م كشيطان مضرت خيرلبشر عليه الصالوة والسلام كى سى صورت مين تمثل نهيس مو سكتاريس اس صورت بي مرف قوت متخيله الما تعرف سے يحب في عيرواقع كوواقع ظامركياسيد

مكتوب يخزاالفنَّا

## شخلقوا بأخلاق الله كالمطلب

جاننا چاہيئے كر تَغَلَّقُوا بِأَخْلَة تِي الله كمعنى جس سے ولاسيت افدكى كئى سے يهبي كماولياء التركووه صفات عامل بهوجاني ببي جووا جب تعالى كىصفات کے مناسب ہیں رہین میرمناسبت اورمنا رکت سم اورعام صفات میں ہوتی ہے مذکہ خام محانی میں کہ محال ہے۔

نواجم محد بإدسا قدس سرة تحقيقات مي جس مقام برتعَلَقُوا بِالخَلَاقِ اللهِ كے معنى بيان كرتے ہي فرماتے ہي كم اورصفت مليك بنے اور ميلك كے معنى سب برمتقرف كے بیں رجب سالك طريقت اپنے نفس پر قابو ياليتا ہے اوراس کومغلوب کرلبتا ہے اوراس کا تعرف دلوں میں جادی ہوجا تا ہے تواس

صفت سے وصوت ہوجا تا ہے ۔

اورصفت بميرب اوربمسير كمعنى ديكف والے كے بي جب سالك طربقت کی بینائی کی آنکھ بینا ہوجاتی ہے اور نور فراست سے اسینے تمام عبب دبکولیتا ہے اور دوسروں کے حال کا کمال معلوم کرلیتا ہے ۔ بعین سب کو اپنے أب سعيمترد كيمتاب اورنيرت تعالى كى بعبرت اس كى نظركمنظور أبو جاتى ہے تاكہ جوكير وہ كرتا ہے حق تعاسك كى دونا مندى كيموافق كرتا ہے تواس صفت سے وہون ہوجا آہے۔ اورصفت سيعيع بب اور سيعيع كمعنى سنن وال رجب سالك طريقت

حق تعاسلے کی باست کونواہ وہ کسی سسے سُنے بلا تکلفت قبول کرلیتا ہے اور غببی امراد اور لادیبی حقائق کوجان کے کانوں سسے مُسَن لیتا ہے نواس خنت سے موصوف ہوجا تا ہے۔

اقد صفت مُنجی ہے اور مُنجی کے معنی زندہ کرنے والا ہے بوب مالک طریعت متروکہ منت سے زندہ کرنے میں قیام کرتا ہے تواس صفت سے موصون ہو جاتا ہے۔

اقدصفت مُمِيَّت ہے اورمُعِيُّت کے معنی مادنے والاہے۔ حبسالک برعتوں کو جوسنتوں کے بجائے ظاہر ہموئی ہموتی ہیں وود کرتا ہے تواس صفت سے موصوف ہم تاہے علی بزالقیاس ۔

اورعوام نے تخلق کے معنی اور طرح سمجھ ہیں۔ اس لئے گراہی کے نبگل میں جا بڑے ہے اور اس ان نبیال کیا ہے کہ ولی کے لئے جبم کا زنرہ کرنا در کا دہد اور اسٹیائے غیبی کا اس پر منکشف ہونا صروری ہے اور اس فاصر کی کے دلوں میں ہے ہیں۔ اِن بغض قسم کے کئی ہے ہودہ اور فاسر فلن ان کے دلوں میں ہے ہیں۔ اِن بغض اور انظیق اِند می ۔ بعض فلن گناہ ہیں۔ اور نیزخوارق صرف ذندہ کر نے اور مار نیز ہی ہی ۔ اور نیزخوارق صرف ذندہ کر نے اور مار نیز ہی ہیں۔ ماد نے بر ہی منحصر نہیں ہیں۔

الهامی علوم اورمعادت بڑے ہمادی نشان اور بلندخوارق بیں سے ہیں۔ یمی وجر ہے کہ قرآئی معجزات سب معجزوں سے زیادہ قوی اور دیر یا ہیں۔ ورا آنکھ کھول کردیکھیں کہ بیسب علوم ومعادت جو بھاری بادل کی طرح برس دہے ہیں، کہاں سے ہیں ؟

یعلوم باوجوداس قدرکٹرت کے، سرب علوم شرعیہ کے موافق ہیں۔ بال ہم ہمی مخا لفست کی گبخائش نہیں ہے۔ میں تصوصیت ان علوم کے جیجے ور درسست ہموسنے کی علامت ہیں۔

### اعمال مقصوبي احوال ومواجيد ببركز مقصودتين

می تعالیے ہم فلسوں کو اہلِ حق بعنی اہلِ سنت والجاعت کے سیجے عقائد کی حقیقت سے سیجے عقائد کی حقیقت سیبر ثابت قدم دکھ کرلیند بدہ اعمال کی تونیق سخشے اور اسوال جوانہی اعمال کا شمرہ ہیں کرامت فرمائے اور بورے طور مربا بنی پاک جناب کی طرف کھینے ہے۔ گے۔ گاد ایں است غیر ایں ہمہ جیج

ترجمه: طاصل مطلب ہے ہی باتی ہے آہی ہے اور کا مقبقت سے قتی ہونے کے بغیر میام ہوں نوان کوہم استدراج کے سواکج نہیں جانتے اور خوابی کے سواکج ہے بخیر میام ہوں نوان کوہم استدراج کے سواکج نہیں جانتے اور خوابی کے سواکج ہے دیدیں خیال نہیں کرتے اس فرقہ نا جمیہ کی تابعداری کی دولت کے ساتھ جو کھے دیدیں ہم اصان مندہی اور احوال وکواجد ہم اصان مندہی اور احوال وکواجد کے دنہ دیں توجی کچھے درنہیں ہم داخی ہیں ۔

اور بعن مشائع قترس ترہم سے جوغلہ حال اور کے قت بیں اہل حق کی مجے والوں کے برخلاف علوم و معادف ظاہر مہوئے ہیں ، جونکہ اُن کا باعث کشف ہے اس کے مدخور ہیں ۔ اُمید ہے کہ قیامت ہیں اُنہیں موافقہ و نہ کریں گے ۔ وہ خطاء کا دمجہ کہ کا حکم دکھتے ہیں کہ اس کو خطا برجی ایک اجر ملے گا اور حق علائے اہل حق کی طون ہے ۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کوشکو دکر سے ۔ کیونکہ علماء کے علم جواغ بہتوت سے لئے ہوئے ہیں جن کی وق طعی سے تا ٹید کی گئی ہے ، اور ان صوفیاء کے معادف کا اقتداکشون اور الہام ہے کہ خطا کو اس میں خوا ہے ۔ اور ان اور الہام ہے کہ خطا کو اس میں خوا ہے ۔ اور ان اور کشف والہ ام کی صحت کا معداق علمائے اہل سنت کے علوم کے ساتھ اُن اور کشف والہ ان ہونا ہے ۔ اگر سرم ہوجی مخالفت ہے تو دائرہ صواب سے باہر ہیں ۔ اگر سرم ہوجی مخالفت ہے تو دائرہ صواب سے باہر ہیں ۔ کا مطابق ہونا ہے ۔ اگر سرم ہوجی مخالفت ہے تو دائرہ صواب سے باہر ہیں ۔ کی علم سیمے اور حق صریح ہے اور اس کے سوائم اُن ہونا ہے ۔

### بزرگی اتباع ته بعیت بن منحصر ہے

بزرگی،سنت کی تابعداری پرواب تدہ اور زیادتی شریعیت کی بھااوری پرشخصرہ شلاً دو بپر کاسونا جواس تابعداری کے باعث واقع ہو، کروطر ہا کروطر شب بیدار یویہ سے جواس تابعداری کے موافق نہ ہوں اولی وافضل ہے اور ایسے ہی عید فطر کے دن کا کھا نا، جس کا شریعیت نے کیم دیا ہے خلاف شریعیت دائمی دوزہ دکھنے سے بہتر ہے۔ شادع علیہ السلام کے کم پر بیتل کا دینا این خواہش سے سونے کا پہاڈ خرج کرنے سے بررگ ترہے۔

امیرالمومنین صرت عمر من الله تعاسال عند نه ایک دن جمع کی نماذ جماعت ادا کرے باروں میں نگاہ کی ۔ ان میں ایک ادمی موجود مذیا یا ۔ اس کا سبب بوجیا الدوں سنے عوض کی کہ وہ تخص تمام داست جاگتا دہتا ہے شا بداس وقت سوگیا ہوگا ؟ امیرالمومنین سنے فرما یا کہ اگروہ تمام داست سویا دہتا اور صبح کی نما ذجاعت سے ادا کرتا تواس کے لئے بہتر تھا ۔

گراه لوگوں مین اہل ہنود کے بہت دیاضتبں اور مجاہدے کے ہیں ہیکن جب شریعیت کے موافق نہیں ہے سب بے اعتباد اور نبواد ہیں ۔ اور اگرائے ت اعمال بر کچے اجر ٹابت ہو بھی بھائے توکسی دیناوی نفع بر ہی منحصر ہے اور تمام دیا ہے کیا ہاکہ اس کے نفع کا اعتباد کیا جائے ان کی مثال خاکرولوں کی طرح ہے کہ جن کا کا م سب سے ذیا دہ اور مزدوری سب سے کم ہے۔

آورٹیربیت کے نابعدادوں کی مثال اُن لوگوں کی طرحہ معجو قیمتی جواہر میں عمرہ عمرہ الماس جوستے ہیں کہ اُن کا کام بہت تھوڑا اور مزدوری بہت ندیا دہ ہدا کی گھڑی ہے۔ بہت ذیا دہ ہدا کی گھڑی ہے کام کی مزدوری لاکھ سال کے برابر ہوئی ہے۔ اس میں بھیدر ہے کہ جوعمل شریعیت کے موافق کیا جائے وہ الٹر تعالیٰ کو بست کہ ہواوراس کے برخلاف نا بیسند سپ نابیند بیرہ فعل میں تواب کی بسندہ میں نابیند بیرہ فعل میں تواب کی

کا اُمید ہے بلکہ وہاں توعذاب کی توقع ہے۔ یہ بات عالم مجاذبیں بخوبی واضح ہے۔
معودی سی التغات سے ظاہر ہموجاتی ہے ہے
ہرجید گیرد علتی علّت شود کفرگیرد کا ملے مِلّت شود
ترجیہ: دوعتی جو کچھ کر سے علّت ہی ہے
کفر گرکا مل کر سے متہ ہی ہے
کفر گرکا مل کر سے متہ ہی ہے
نیم معادتوں کا مرابی سنت کی تابعدادی ہے اور تمام فسادوں کی جُلُ

مكتقب ملاا

#### امور دُنیا می زباده مشغولیت سے بچو

الغربلنديمتون كو دوست دكمتاسي اموير دنيا مين كبرسي شغول بهونيك في درسه كداموير دنيا بين اعبر المؤمنة و درسه كداموير دنيا بين اعبر المؤمنة بيرا بهوجائي السي دل كى سلامتى بربه المربم و منه و منه المربع المر

فقر بین خاک دونی کرنا دولتمندی کی صدرتینی سے کئی درج بهترہے۔سب مقصود سی ہو کہ چندروزہ زندگانی فقرونا مرادی سے بسر ہوجائے اور دولتمندی اور دولتمندوں سے ایسا بھا گوجیسے شیر سے مجاشے ہو۔ والشدم

مكنتيب نراا

# صحبتِ اکابرہبت طری دولت ہے

ماناکہ میرصاحب نے فراموشی اختیاد کرلی کہ سلام وبیام کک سے یا و نہیں کرتے فرصت بہت تعودی ہے اور اس کا فرون کرنا ابب برسے بعاری کام ہیں نہاست صروری ہے اور وہ کام ادباب جمعیت کی صحبت ہے۔ کیونکہ محبت کے برابر کوئی چنز نہیں۔

كاكب نيس ديجيت كريسول الشرصتي التدعليه وستم ك اصحاب محبت بى باعث انبياء غليهم الصلوة والسلام كسواسب سيراكر جراوس قرني اورعمرواني ہی ہو فضیلت کے عیز حالانکھ مجست کے سوایہ دونوں بھیے درجوں مک بہنمے ہوئے تقے اور بڑے بڑے کالات حال کریے تھے ہیں وج ہے کہ عادیم کی خطامحبت کی برکت سے ان دونوں کے صواب سے بہتر ہے۔ اور عروبن العاص كاسهوان دونوں كے صواب سے افضل سے كبوكد أن بروكواروں كا امیان اسول الٹرمتی الٹرعلیہ وسلم سے دیکھنے اور فرسٹ تہ کے حاصر ہونے اوروی كرمشا برسه اورمع زات كم ويجيف سيضهودى بوجكامها اور أن كيسواكسى اوركواس قسم كم كالأت جودر حقيقت تمام كمالات كااصل اصول جي نصيب نهيس موست اوراكر اوس قرنى كومعلوم موتا كم صحبت كى ففنيلت بي رياميت ہے تواس کو مجبت سے کوئی جَبروانع مذہوتی اور اس فصیلت برکوئی چنر انعتياد مدكرتا - وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتُتِهُ مَنْ لَيْشَآءٌ وَاللَّهُ كُوَّالفَصْلِ الْعَظِيْمِ "ادرالله تعاسية ابنى دهمت سيحس كوجا بهتاب خاص كرتاسيه أور التُرتعاكِ برسع فعنل والاسم .

مكتوب سطا

### تفلی جے کے لئے منوعات کا ارتکاب ناجائزے

اسے مجاتی حدیث میں آیا ہے:-عَدَّمَةُ اِعْرَا مِنهِ تَعَا لَاعَنِ الْعَبُدِ اِشْتِخَالُهُ بِمَا لَا يَعْنِبُ و دو بندے کالابینی باتوں میں شغول ہونا بندہ کی طرف سے خداتعالیٰ کی ددگر دانی کی علامت ہے ؟ فون کہ حدول نفار مورشغدا رہو: الابعن مورد خل سے مرسس لیک

فرمن كوهېولد كرنفل من شغول مونا لايعنى بين داخل سے - سب اپناتوال كي تفتيش كرنا صرورى سے تاكم معلوم موجا ئے كہ وه كس چيزين شغول سے ؟

نفل بن یا فرض میں - ایک نفلی جے کے لئے استے ممنوعات کا مرمکب نم ہونا جاہیے اچھی طرح ملاحظ کریں ۔ الکعا فیل تکنیفید الدین ایک ایک ہی الم ملام علیہ وعلی دفقائلہ ۔ انشادہ کا فی سبے روائسلام علیہ وعلی دفقائلہ ۔

#### مكتقب مميرا

# عبادات مقصوره اورغبر مقصوره كافرق

می تعالیٰ کائی تمام مخلوقات کے تقوق بررمقدم ہے۔ اُن کے تقوق کو ادا کرنا اللہ تعالیٰ کائی تمام مخلوقات کے تقوق بررمقدم ہے۔ وردہ سی مجال ہے کہ اس کی تعدمت کو چوڈ کر دوسر ہے کی تعدمت ہیں شغول ہوجائے۔ نیس اُن کی تعدمت اس کیا ظرمت اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعلیٰ ما کی تعدمات ہیں ہے ہے لیکن تعدمت میں ہے ہے لیکن تعدمت خدمت میں ہمت فرق ہے۔ کاشت کا داور ہل چلانے والے بھی بادشاہ کی خدمت کرتے ہیں لیکن مقربین کی تعدمت اور ہم کام کی مزدوری اس کام کے موافق خدمت کرتے ہیں لیکن مقربین گی تعدمت اور ہم کام کی مزدوری اس کام کے موافق ہوتی ہے۔ ہال چلانے والے بطی محدت سے دن بھریں ایک تنگر مزدوری ہوتی ہے۔ ہال تعلق نہیں اور مقرب ایک گھڑی تعدمت میں حاصر ہوکہ لاکھوں کا سیحق ہوجا آ ہے۔ حالا تکہ اس کو ان لاکھوں سے کچھ تعلق نہیں۔ وہ قوصر ون بادشاہ کے قرب میں گرفتاد ہے۔ مشتبا دت میں ایک تعرب اور ان دونوں کے درمیان قرب میں گرفتاد ہے۔ مشتبا دت میں ایک تعدم کے درمیان میں مقرق ہے ۔'

مكتوب كمس

# تنهجا کی نماز باجماعت بدعت ہے

افسوس ہرارافسوس کرجن مدعنوں کا دوسرسے مسلوں میں نام ونشا یک پابانہیں جاتا وہ اس طریقہ علیہ میں پریما کردی ہیں ۔نماز تہجد کو حباعت سے اداگرستے ہیں اور گردونواح سے اس وقت لوگ تہجدکے واسطے جمع ہو ملتے ہیں اور بٹری جمعیت سے ا دا کرستے ہیں اور بہ عمل کروہ ہے بکرا ہت سخریمہ ۔ بعرا ہت مخریمہ ۔ بعون فقہا ، نے جن کے نزدیک تداعی ربینی ایک دومہ نے کوہلانا) کیا

تعن فقهاء نے بن کے نزدیک تداعی دیجی ایک دومرے کوبلانا) کمل کی شرط ہے۔ اورنفل کی جماعت کومبی کے ایک کو نے میں جائز قرار دیا ہے بین ادمیوں سے زیادہ کی جماعت کو بالا تفاق مکروہ کہا ہے۔

اورنیزنماز تهجدگواس وجہسے تیرہ دکعت جانے ہیں جن میں سے بارہ دکعت کوکھڑے ہموکرا داکرتے ہیں اور دور کعت کوبیٹے کرتا کہ ایک دکعت کا

حكم ببداكرسے اوران سے مل كرتيرہ بموجاً بب حالانكرابيانہيں ہے۔

تعجب بی کی بات ہے کہ علماء ہی کے شہروں میں جو مجتمد بی المونوان کا وطن ہے اس قسم کے محدثات اور بدعات دواج باسکتے ہیں۔ حال مکم می وقیراسلای علوم انہی کی برکت سے محاصل کرتے ہیں ۔

وَاللَّهُ سُبُكًا نَهُ إِلْمُلْهِ كُرُلِا حَتَى إِبِ

درالترتعالے بہتری کی طرف الهام کرسنے والا ہے "
سه اندے بیش توگفتم غم دل ترسیدم
کدول آذردہ شوی وریز سخن بسیاد است

ترجمہ: "غم دل اس کے تقواد کیا ظاہر ہے ڈرتا ہوں کہ اُدروہ مذہو جائے بہت میں کے دل تیرا

#### مكتوب مساا

### فقراء كى صحبت ترك كرسن براظها را فسوس

كَتَّنَاكَ ثُمَّزِغُ قُلُوبَنَا بَعُدَ إِنْ هَدَ يُلِّنَا وَهَبُ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ تَحْمَنُهُ إِنَّكَ ٱنْتَ الْوَهَاتِ .

دد ماالله ؛ تُومِانيت دے كريم بمارے دِلوں كو فيطرها نه كراور بم كو الله ؛ تُومِان كراور بم كو الله عنه ياس سے دیمت خش ، لوم المخشف دالا سے ؟

ا بن فقرار کی محبت سے دل تنگ ہوکر دولتمندوں کی مجلس اختیاری ہے بہت براکیا ہے۔ آج اگراب کی انکھ بندہ سے توکل کھل جلسے گی اور میر ندامت کے سوا کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اطلاع دینا شرط ہے۔

ا بوالهوس تیراامردوحال سے فاکی نمیں ہے۔ دولتمندوں کی بلس میں اب کوجمعیت دیں گے یا نہ دیں گے، اگردیں سے توبہ ہے اور اگر نہ دیں گے تو برہے۔ اور اگر نہ دیں گے تو برہے۔ اور اگر نہ دیں گے تو برہے۔ اور اگر دیں گے تو استدراج ہے۔ نعوذ ہالٹر نہا۔ اور اگر نہ دیں گے تو استدراج ہے۔ فقرار کی خاکرونی دولتمندوں کی صفرینی سے بہتر ہے۔ اُج یہ بات آپ کی بجب کھانوں کی خواہش اور میں باس کی اُجائے گی بھر کچھ فاکر کہ نہ دے گی بجب کھانوں کی خواہش اور میں باس کی تعالی اور تمنانے کی بھر کچھ فاکر کہ نہ مقصد کی فکر کریں اور تمنانے کو اس بلا میں ڈال دیا۔ اب بھی کچھ نہیں گیا۔ اپنے مقصد کی فکر کریں اور اور خون کریں ۔ اِب اُن مِن اُر وَاجِکُمْ وَ اَوَلَا دِ کُمْ عَدُواً اللّٰمُ فَاحْدُدُومُ ہِ فَوَفَ کُریں ۔ اِبْ مِن اُر وَاجِکُمْ وَ اَوَلَا دِ کُمْ عَدُواً اللّٰمُ فَاحْدُدُومُ ہِ فَوَ فَلَا مُن مِن اِن کہ اِس بات پر برانگیختہ کی کہ ایک مرتبہ آپ کو صبح ہے اول ہی معلوم تھا کہ ایک مرتبہ آپ کو فقر پر استعامت دشوا ہے ۔ اُن کون سے جھے اول ہی معلوم تھا کہ اس طرح فقر پر استعامت دشوا ہے ۔

إِنَّا إِلَى اللهِ دَاجِعُقْ نَا پِرُهَا إِنَّا إِلَيْدِ دَاجِعُقْ نَا

وَقَدْ كَأَنَّ مَا خِفْتُ أَنْ يَكُنْ أَ ترجر: مِهُوا أَخْرِومِي جِس كا كر در تقا

#### مكتوب تمسر

# ابتداء سلوك میں نوافل كى طرف اور انتهائے سلوك میں فرائص كى طرف شس ہوتى ہے

مكتوب مرغوب مبنيا مصمون علوم بكوا عبادات مي لذات ماصل بونا اور أن كاداكرنيمي كلف كادفع مونا المئ تعاسف كى برى متون مي سے بناص كرنماذك كاداكرف مي جوغيمنتى كوسيتنيس سع اس سے زيادہ فاص كر نمان فربعند ك اداكر في من كيونكداً بتدارمي نمازنفني ك اداكر في مي لذبت تجشة بن اورمها بيت النهاسيت بي بينسبت فرائفن سے وابسته موجاتي سے اورنوا فل سے اوا کہنے میں اسپنے آپ کوبریکا دمیا نتا ہے۔ اس سے نزدیک فرائعن کاادا کرنا ہی براکام ہے گے۔ ایس کار دولت است کنوں ناکراد ہند

ترجمه ١٠ م برى اعلى سے بيد دولت نعداجانے طيكس كو ؟

جاننا چاہیئے کہ وہ لذیت جونمازے ادا کرستے وقت مال ہوتی ہے س كالسمي كمجيد فائده نهيس سے عين اس لڏيت كے مال كرنے كوقت وہ نالرو فغال میں سے سیحان الندکیاعجب آتبہ سے ع

هَنيْتًا لِهُ دُبَابِ النَّعِيْمِ بَعِيْمُهَا

ترجم : يُمْبادك معول كوايني دولت "

بهم جیسے تربق آ دمیوں کو اس قسم کی باتیں کہنی اور سننی مجی غذیمت ہیں گ

ا بادے یہ بیج خاطر خودشاد میکنم ترمیہ: "م بادے اسی خیال سے کہ ناہوں دل کوخوش" اور نیزجان لیں کہ دمنیا میں نماز کا رُتنبہ اخرت میں رومیت کے دُتنہ کا طرح

سے۔ کی ایس نہایت قرب نماز میں سے اور اخرت میں بنابیت قرب رؤمیت

کے وقت - اور جان لیں کہ باقی تمام عبادات نماذ کے لئے وسید ہیں اور نماذ اسلی مقصد ہیں ۔ اصلی مقصد ہیں ۔ استوں موال کرام بین دوالت میں موال کرام بین مقدم کے موال کرام بین موال کرام بین موال کرام بین موال کرام بین کرنے کے موال کرا موا

مكتقب يمس

### ابل دنیاسے ال جول زہرقائل سے

میر بے معادت مند فرند اس و نیائے بعوصہ بہنوش نہ ہوں اور حق تعا کی جناب باک ہیں دوام توجہ ہے ہمرابہ کو ہاتھ سے نہ دیں ۔
سوجنا جا ہیے کہ کیا جیجے ہیں اور کیا فریتے ہیں ؟ افریت کو و ذیا کے بدلے بیخنا اور حق تعا کے وقونی اور کم عقلی ہے۔ و نیا و بیخنا اور حق تعا کے وقونی اور کم عقلی ہے۔ و نیا و ان مرت کا جمع ہو تا دوخِدوں کا جمع ہو نا ہے۔ ہے۔

مَا أَحْسَنَ الرِّنْ وَالدُّنْيَا لَواجُتُمَعًا

ترجم :- " دين ودُنياجع گرموماتين تو كيا خوب سے "

ان دونوں مندوں میں سے من کوچاہے اختیاد کر سے اور میں کے عوض چاہ این ایک دینے کا در میں کے عوض چاہ این آپ کو بین کے دار میں کے اور کا دنیا کا اسباب میں منت مقود اور کو نیا کا کی مبغوضہ سے اور آخریت حق تعالی کو بیند ہے :
عدا کرت مقود اور کر میں کا ایک کی مبغوضہ سے اور آخریت حق تعالی کو بیند ہے :عدا کرت مقدد کر میں کا ایک کی مبغوضہ سے اور آخریت حق تعالی کو بیند ہے :-

عِشُ مَاشِئُتَ فَإِنَّكَ مَيِّتُ وَالْزِمُ مَا شِثْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ - مُعَاشِئُتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ - مُرجى الم مَا شِرْح بَكُو

تومیا متا ہے تواس سے فرور مرا ہونے والا ہے ؟

افرایک دن دن وفرزند کو هیور نا براست کا اور اُن کی تدبیری تعالے کے سپرد کرسنے براسے گا۔ اُن کی تدبیری تعالی کے سپرد کرسنے براسے گا۔ اُن کی مرد اُن کی عروران کی عروران کی عروران می تعالیم میروکرن میا ہیں ۔

اِنَّ مِنْ اَنَّ وَاجِكُمْ وَ اَوْلاَ حِكُمْ عُدُوَّ الْكُمْ فَاحْذَمُ وَهُمَّدُ وَ الْمُولِدُ اللَّهُ وَالْكُمْ فَاحْذَمُ وَهُمَّدُ وَوَلَمْ اللَّهُ وَالْكُمْ فَاحْدَمُ وَهُمَّا مِنْ وَالْمِدُ اللَّهُ وَالْمُعْ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمُعَ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَالْمُعَ اللَّهُ وَالْمُعَ اللَّهُ وَالْمُعَ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلَا الللْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللْمُ اللَّهُ وَلَا اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُولِي اللَّهُ وَلَا اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَلَا اللْمُؤْلُولُ وَلَا الللْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَلَا اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَلِي الللْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَلَا اللْمُؤْلُولُ الللْمُؤْلُولُ الللْمُؤْلُولُ الللْمُولُولُ الللْمُؤْلُولُ الللْمُؤْلُولُ الللْمُؤْلُولُ الللْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَلَا اللّهُ ال

گ - آخرا نکو کھولنی جا ہمیئے ۔

ابل کونیا کی مجنت اوران سے ملنا جُلنا زہرِ قاتل ہے۔ اس زہرِ سے مراہُوا ہم ہم بھی موسی کی موسی مراہُوا ہم ہم بھی ہم وست میں گرفتا دہے یعقلمند کو ایک اشادہ ہی کافی ہے تومبالغے اور تاکید کے ساتھ تھری کیونکر کافی نہ ہوگی ، بادشا ہوں کے چرب تقیے دلی مونوں کو برصاتے ہیں ۔ تو بھرفلاح اور بجات کی کیسے امید ہے ۔ الحذر الحذر الحذر سے من آنچے مشرط ملاع است با تومی گویم توخواہ ملال

ترجم :- جوحق كن كاب كمتابول تجوس اسيميرسي !

نعیرست اُسٹےان باتوں سے بچھ کو یا ملال اُستے

ان کی مجبت سے اس طرح مجا گوجیے شیرسے مجا گئے ہیں ۔ کیونکہ شیرتو دنیاوی موت کا موجب ہے اور وہ کمجی آ نزرت میں فائدہ دیے جاتی ہے اور بادشا ہوں سے ملنا مجلنا ہمیشہ کی ہلاکت اور دائمی خساد سے کا موجب ہے۔ بیس ان کی محبت اور لقم اور محبت اور ان کی ملاقات سے بچنا چاہیے۔

حدسيت مرافي بي آياب، :-

رد حیں نے کسی دولت مندکی تواضع اس کی دولت مندی کے باعث کی ۔ اُس کے دوحقے دین کے پہلے گئے ؟

توسوجہا چاہیے کہ بہسب تواضع وجابلوسی اُن کی دولت مندی کے باعث ہے بہ بہ باکسی اور باعث سے ؟ کچھ سکنہ بس کہاں کی دولت مندی کے باعث ہے اور اس کا نتیجہ دین کے دوحقوں کا صائع ہوجانا ہے۔ تواسلام کہاں کا اور بخات کہاں کی ؟

اور سیسب مبالغه اورا مراداس وجرسے ہے کہ جرب لقیماور ناجنس کی صحبت نے اس فرزند کے دل کونپرونسی سے سے کہ جرب سے جواب میں طوال دیا محبت نے اس فرزند کے دل کونپرونسی سے جواب میں ان کی صحبت اور ملاقات سے موگا اور کسی کلمہ وکلام کی تا شیر مذہ مونے دی ہوگی یسی ان کی صحبت اور ملاقات سے بیس الٹر تعالیٰ تونین دینے والا ہے۔

#### مكتوب مهما

# شنخ كى منى تخلاف تصور شائخ تصاره كاموجب

کی دفعہ آپ کو لکھا گیا ہے کہ شاشنے کی دوما نیات کے وسیلے اور اُن کی ملا پر ہمرگرد معزول نہ ہوں کی دوما نیات کے وسیلے اور اُن کی ملا پر ہمرگرد معزول نہ ہوں کیو نکہ شاشنے کی وہ صورتیں حقیقت میں شیخ مقدار کے لطائف ہیں جوان صورتوں میں ظاہر ہموئے ہیں ۔ توقیہ کے قبلہ کے لئے ایک ہونا شمرط ہے ۔ توقیہ کا پراگندہ کرنا خسادے کا موجب ہے نعوذ باللہ منہا دوسرے برکہ کی بار اور برخی تاکید سے آپ کو کہا ہے کہ کام کا مرد شرختہ کے برای تاکہ جلدی سرائجام ہو۔ امر صروری کو چھوٹر کر بے ہمودہ امرین سنفول ہونا عقل دُورا ندلیس سے بہت بعید ہے۔ ایپ جائیں آپ اپنی دائے کے معتقد ہیں کسی کی بات آپ میں بہت کم اثر کرتی ہے۔ آپ جائیں یا نہ جائیں ہمادا کام کہ دینا ہے۔ ما جائیں با نہ جائیں ہمادا کام کہ دینا ہے۔ ما علی النہ ہوئی واقعہ کی ایک آپ میں بہت کم اثر کرتی ہے۔ آپ جائیں یا نہ جائیں ہمادا کام کہ دینا ہے۔ ما علی النہ ہوئی واقعہ کی ایک النہ ہوئی واقعہ کا کام کہ دینا ہے۔

#### مكتوب يهما

### لوگوں کے کہنے سننے سے آزرُدہ منہونا

لوگوں کے کہنے سُننے سے اُزردہ نہ ہوں۔ وہ باتیں جو آپ کی طرف منسوب کرستے ہیں جب آپ میں نہ ہوں تو کچھ نہیں۔ بہس قدر بطری دولت ہے کہ لوگ کسی کو مبرا جا نیں اور وہ حقیقت میں نیک ہور ہاں اگراس قضیہ کا مکس ٹابت ہو تو مجرمرا مرخطر سے کا مقام ہے ۔ والتہ مام مکتی میں ہے ا

الشروالول كم عرفت بى النوتعالى كى عرفت كا ذريعي النوتعالى كالمعرفت كا ذريعي النوتعالى المعرفت كا ذريعي معرفة المياب المي يدي النويدي المياب النويدي ا

كرجس في أن كومبي نا أس في تحدكو بإليا اور جب مك تجدكون بإيا أن كون بهي نا - رَزَقَنَ اللهُ تعالى وَ إِيَّا كُمْ مُحَبِّهُ هٰذِي الظَّائِفَةِ الْعَلِيَّةِ الْقَرْبُفَةِ وَ اللَّا يَفَةَ الْعَلِيَّةِ الْقَرْبُفَةِ وَ اللَّا يَفَةَ الْعَلِيَّةِ الْقَرْبُفَةِ وَ اللَّا يَفَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

مكتوب ملا

ومدت الوجود ومدت الشهود سيمتعلق انفصيلي مكتوب گرامي

كمتوب نمبر ١٦ - دفتراق انه صفح ٢٦٠ تا صفحه ٢٠٢

مكبوب منزا

سي أونجامقام مقام عبدس

به درولش (مراخ و و فرت مجد دصا حب رحمة الشرعليم جس سے ان سطوں کا استفاده مروا ہے بہلے نوحید کا معتقد تھا۔ اور بجبین کے ذما نے سے اس توحید کا علم دکھتا تھا اور بیا تھیں تک بہنے جبکا تھا۔ ہر جند حال بند دکھتا تھا اور جب ال الم ایس آیا بہلے توحید کی داہ منکشف ہوٹی اور کچھ مدت تک اس مقام کے مرتبوں میں جولان کرتا دیا اور بہت سے علوم جواس مقام کے مناسب تھے ، فائز ہوئے۔ اور وہ شکلات و وار دات جو توحید والوں بروادد ہوتی ہیں کشوف اور علی فائفنہ کے سابھ سبحل ہوگئیں۔

کیم مذہ کے بعد ایک اورنسبت نے اس درولیش برغلبہ کیا اور اس کے غلبہ بی توقعت کیا۔ لیکن یہ توقعت من طن سے تھا ندانکا دسے کی دلیک یہ توقعت کیا۔ لیکن یہ توقعت من اور سے تھا ندانکا دسے کی اور کی ہوئے گئی اور کی ہوئے ترک تو انکا دمیں متوقعت دیا ۔ اور کا دانکا دیک نوبہ بہنج گئی اور کا ہر ہر تربہ نها بہت ہی لیست ہے۔ مقام ظلیم بہوا کہ بہم تربہ نها بہت ہی لیست ہے۔ مقام ظلیم ساب بہنجانا

چاہئے۔ دین فقیراس انکادیں ہے اختیار تھا۔ نہیں چا ہتا تھا کہ اس مقام سے نیکے۔ کیونکہ بڑے ہے۔ اورجہ مقام میں اقامت دکھتے تھے۔ اورجہ مقام طلبیت ہیں ہنچا اور اپنے آپ کو اور عالم کوظل معلوم کیا جیسے کہ دورہ کے محمد کا گروہ کے لوگ قائل ہیں۔ تب ہدار وہوئی کہ کاش فقیر کواس مقام سے نہ کالیں۔ کیونکہ فقیر وحدیت وجود کو کمال جا تما تھا اور بیمقام کچر کچواس سے مناسبت دکھتا تھا۔ اتفاقا کمال عنایت اور عرب نوازی سے اس مقام کا کمال نظر کیا۔ اور گئے۔ اور مقام کا کمال نظر کیا۔ اور گئے۔ اور مقام جدیت ہمس ہنچا دیا۔ اس وقت اس مقام کا کمال نظر کیا۔ اور اگر اس کی بلندی فا ہر ہوئی۔ اور گذرشتہ مقام سے جاتے۔ اور نعین سے نعین کی بلندی و اس دولیش کو اس طربی ہراو پر درسے جاتے۔ اور نعین سے نعین کی بلندی و فوقیت ظاہر نہ کرتے۔ تو اپنے تقرل کو اس مقام ہیں جا تیا۔ کیونکہ اُس کے ذری کو توجید وجودی سے بڑھ کرکوئی اور مبندمقام مذمخا۔ وریشہ ویوری سے بڑھ کرکوئی اور مبندمقام مذمخا۔ وریشہ ویوری سے بڑھ کرکوئی اور مبندمقام مذمخا۔ وریشہ ویوری سے بڑھ کرکوئی اور مبندمقام مذمخا۔

در الترتعا لي حق مما بت كرّناهه أورسيده السنه كي بدايت كرّناهم "

#### مكتوب سال

# گفرسےنفرت اسلام کی علامت ہے

دونوں جہان کی سعادت فقط سردادِ دوجہاں صلّی التّرعلیہ وسلم کی تابعداری سے کہ اسلامی اسکام ہما والرستہ ہے کہ اسلامی اسکام ہما لائے جائیں اور کو نورسے کی نامین سے کہ اسلام اسکام ہما لائے جائیں اور کو کو ایس سے اور ان موسے کی فعدیں ایک کو ٹابت و قائم کرنا دوسرے کے دور ہوجانے کا باعث ہے اور ان دو صنت ں کے جمع ہونے کا احتمال محال ہے ۔

حق تعالى البنے جدیب علیه الصلوة والسّلام كوفر ما تا ہے :-ياكِيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدُ الكُفَّادِ وَالمُنا فِقِينَ وَاغْدُ ظُلْ عَلَيْهِ مُد - مِنْ النَّافِقِ الرَّان بِرَخْتَى كُر " پس درگذر کریں اور اگری کو جو کو کو کو کا کا کے کا دیے ساتھ جہاد کرنے اور اُن پہنی کرنا خلق عظیم ہیں داخل جو اور اُن پہنی کرنا خلق عظیم ہیں داخل جو ایس اسلام کی عزیز کے اور کا فرول کی خوادی ہیں ہے جس نے اہل کفر کو عزیز دکھا اس نے اہلِ اسلام کو خواد کیا ۔ اُن کے عزیز دکھنے سے بیم اور مہیں کہ صرف اُن کی تعظیم کریں اور ملیذ مبطا ہیں ۔ مبلہ اپنی مجلسوں ہیں جگہ دینا اور اُن کی ہنشینی کرنا اور اُن کی ہنشینی کرنا اور اُن کے منا اور اُن کی ہنشینی کو دُور کرنا چاہیئے۔ اور اگر کوئی دنیا وی غرض اُن کے تعلق ہو جو اُن کے منا اور اُن کی خواد کوئی دنیا وی غرض اُن کے تعلق ہو جو اُن کے اُن کے ساتھ میل جو کہ اور اگر کوئی دنیا وی غرض اُن کے تعلق ہو جو اُن کے اُن کے ساتھ میل جو ل دکھن جا ہیئے۔ اور کمال اسلام تو یہ ہے کہ اس دنیا وی غرض اُن کے ساتھ میل جول دکھن جا ہیئے۔ اور کمال اسلام تو یہ ہے کہ اس دنیا وی غرض سے جی درگذر کر ہیں اور اُن کی طون سے جا تیں ۔

می تعالی نے اہل کفرکو اپنا اور اپنے میغیم کا تیمن فرمایا ہے۔ لیس ان النہ و در ان کی ہنشینی اور ملنے قبلنے ہیں یہ ہے کہ احکام شرعی کے جادی کرنے اور فرران کی ہنشینی اور ملنے قبلنے ہیں یہ ہے کہ احکام شرعی کے جادی کرنے اور گفری ہیموں کو مٹانے کی طاقت مین فلوب ہموجاتی ہے اور دوستی کی حیاء اس کی مانع ہموجاتی ہے۔ اور ریمنر دحقیقت میں جمت بڑا منر دہے۔ فلا کے تیمنوں کے ساتھ دوستی والفت کرنا فداتی سالے اور اس کے پینم علیہ الصالی قوالسلام کی

وشمنی بر مهینیا دیتاہے۔

اکمی خوب بولی اسلام سے کہ وہ اہلِ اسلام سے بے اور الشر تعالی اور اس کے دسول میں کے اسلام کی دولت کو پاک وصافت سے جاتے ہیں ۔

انگوری باللہ من شر وس اُلفیسنا ومن سینات اُنجالِنا ۔

وہ ہم اللہ من شر کے ساتھ نفسوں کی شمر ادست اور برسے اعمال سے بناہ مانگتے ہیں ۔

نواجہ بنداد کہ مرد واصل است مال خواج ہجز بندا رسست نواجہ بندارد کہ مرد واصل است مال خواج ہجز بندار نبیست نواجہ بندارد کہ مرد واصل است سکان مال جو بھی نہیں "

ه پ

ان نابکاروں کا کام اسلام اور اہل اسلام پڑنسی کھٹھ کرنا ہے۔ ہروقت اس بات کے منتظر ہے ہیں کہ اگر قابو باہیں توہم کو اسلام سے باہر کردیں یاسب کومل کوبی اگر فیل لوٹادیں ۔ بس اہل اسلام کوجی شرم چاہئے کہ اُلے یا نوین اُلهِ یُسَمَان کی عادہ فوری ہے۔ ہیشہ اُن کی نوادی کے دربے رہنا چاہئے۔ ایمان سے ہے اور مسلمانی کی عادہ فوری ہونے کا باعث ہیں ہے کہ اہل کفراس ممک ہمندوستان میں اہل گفرسے جزیہ وُور ہونے کا باعث ہیں ہے کہ اہل کفراس ممک کے بادشا ہوں کے ساتھ ہمنشین ہیں۔ ان سے جزیہ لینے کا اصلی قصود اُن کی ذکت و خوادی ہے۔ اور میخوادی اس عد تک ہے کہ جزیہ کے کورسے اچھے کہونے نہ بہن سکیں اور شان وشوکت سے ندرہ کیس اور مال کے لینے سے ہمیشہ کور سے اور کیا ان تی ہے۔ اور جزیہ کین یحق تعالیٰ نے سکیں اور شان وشوکت سے ندرہ کیس اور مال کے لینے سے منع کریں یحق تعالیٰ نے جزیہ کوان کی خواری کے لئے وضع کی ہے۔ اس سے مقعمودان کی دسوائی اور اہل اسلام جزیہ کوان کی خواری کے لئے وضع کی ہے۔ اس سے مقعمودان کی دسوائی اور اہل اسلام کی عزت اور غلبہ ہے۔ ع

جهود برکرشودکشته شود اسلام است نرجمبه: و حس قدر بهول قتل منکر دین کاب فائده "

اہل کفر کے ساتھ بعن وعن ورکھنا دولتِ اسلام کے مال ہونے کی علامت ہے ۔ بس میں میں نے کہ اس میری ان کونیس اور دویری جگہ رحب فرطابی حب ایسازی میں ہا ہے کہ اہل اسلام کی نظوں میں اہل کفر نجس و بلید و کھائی ویں ۔ حب ایسازی میں اور جا بیں سے تو مزور اُن کی حب سے پر ہیز کریں گے اور ان کے ساتھ ہمنشین کرنے کو تراسم جھیں سے ۔ آن سے کچہ ہو چھنے اور اس کے واقت عمل کرنے میں ان وثمنوں کی کمال عزت ہیں۔ بھلا جو کوئی ان سے ہمت طلب کرے اور اُن کے ور کیا فائدہ و سے گی جب اگری تعاصلے ایسے کا میں اُن کے وہ کیا فائدہ و سے گی جب اگری تعاصلے ایسے کا میں اُن کے وہ کیا فائدہ و سے گی جب اگری تعاصلے ایسے کا میں اُن کے وہ کیا فائدہ و سے گی ۔ جب اُک میں فرماتا ہے : -

وَمَا وُعَامُ الْكَافِرِينَ اللَّهِ فِي عَنَلَهُ لِيَ -وو ان تِمْمنوں كى وَعا باطل اور بے حاصل ہے ''

مقبولتیت کا بہاں کیا احتمال ہے ؟ ہاں اس قدر فساد صرور لازم آ تا ہے کہان کتوں کی عزّت بردھ مباتی ہے۔ اگر یہ دعا بھی کریں سکے نواسینے بتوں کو ورمیان میں وسیدلائیں گے توخیال کرنا چاہیئے کہ بیمعاملہ کہاں کہ بینع جاتا ہے اور مسلانی کی ٹوجی نہیں رہنے دیتا ۔

ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ جب کمتم میں سے کوئی دیوانہ نہ ہوجائے سلانی کہ نہیں ہینچی ۔ اس دیوانہ بن سے مراد یہ ہے کہ کلمراسلام کے ملبند کرنے کے لئے اپنے نفع متردسے درگزد کیا جائے مسلمانی کے ساتھ جو کچھ ہوجائے ہوسنے دو۔ اگراس کے ساتھ کچھ نہ ہوتو کچھ میں ۔ کیونکی مسلمانی انٹر تعا لے اور اس سے پنجم بر اگراس کے ساتھ کو کھرکو کی دوت علیہ العمالی ہ والسلام کی دھنا مندی ہے اور دھنا سے مولی سے بڑھ کرکوئی دوت نہیں سے دی۔ نہیں سے دور دھنا سے بڑھ کرکوئی دوت نہیں سے دور دھنا سے بڑھ کرکوئی دوت نہیں سے دی۔

رُمِنِبُنَا بِاللهِ تَعَالَىٰ رَبَّا وَ بِالْهِ سُلَهُ مِردِينًا وَبِمُحَتَّدِعَلَيْهُ الصَّلُوهُ وَالسَّلَهُ مُرْبَبِيًّا وَتَرْسُولُهُ -

موہم دامنی ہو گئے اس بات برکرالٹر تعاسلے ہمادادب ہے اور اسلام ہمادادین ہے اور حضرت محرستی الشرعلیہ وسلم ہمادے بی اور سول ہیں "

باالله ؛ توسم كوستيدالمرسلبن صلى الله عليه وسلم كي طفيل اقل وأخراسى عقيده ميدد كه -

وقت كيموافق جوكجيفرورى اورمناسب علوم بتوامجل ومخقرطور بركه كرميج ديا ہے- بعدازاں اگرتوفيق ہوتی تو بھيرسي موقع براس سے زيا دہ فقتل طور بريكي كرا دسال كيا جائے گا -

مكتوب سي الطَّا الصَّا

طن وحرمت میں دبندار علماء کے فتولے برمهی عمل کرنا بھا ہے

جس طرح اسلام كفركى مندسے اسى طرح انفرت بھى دنياكى صدسے ـ كونيا

ا**ور ٱخرت** دونو*ل جمع نهيل ہوتيں* ۔

مناكاترك دوتسم برے ايت تويہ ہے كه بقدر صرورت كے سوااس كما مباحات کوترک کردیا جائے اور میترک دنیا کی اعالی قسم ہے۔ اور دومری قسم سے كحرام اورمشتدامودس بربه يزكى جائة اورمباح امودست فائده المعايا جائة قیم می خاص کران دنوں میں نہایت ہی کمیاب اورعزیز الوجودسے سه أسال سبت بعرش المرفرود وريس عالى است بيني خاكر و ترجم وي عرش سے ميے بے كرمي أسمان ليك اور خام دين سے اليجوال س نا ماد جاندی سونے کے استعال اور حربی یکی دیشیم کے بیننے وغیرہ سے جن كوثر بعيث مصطفوى على صاحبها القلاة والسلام في حوام لياب يربيز كرنا جامئے۔ کیاندی سونے کے برتن جوشان وشوکت کے لئے بناتے ہیں البیم منج اکشیں كمنت جي ليكين أن كا استعمال كرنا معيني أن مين ياني بينا اوركها نا كهانا اورخ شبودالنا اورمرمه دان بنانا وغيره وغيره سبحرام مع -

الغرض حق تعليا في المورمباح كاد ائره بهت وسيع كما سي اورأن سا تع عیش وعشرت مال کرنے میں امور محرمہ کی نسبت زیادہ لذت وثوثی ہے۔ كيونكرمباحات بب حق تعالى كى رضامندى بي إورمحرات بي أس كى اليضامندى -عقاسليم بركذ بب ندس كرتى كه كونى شخص اس لذرت كے لئے جو بقائمى ي ر کھتی اپنے مولے کی نارمنا مندی اختیا دکرے وال نکہ اس محرمہ لذت کے عوض اح

لذت بھی تجویز فرمانی کے ا۔

رَزَقَنَا اللَّهُ سُبُرَتِا ذَهُ وَإِيَّا كُعُرَعَلَى مُتَابَعَةً صَاحِبِ الشَّرَيْعَةِ عَكَيْهِ وَالعَلَىٰ اللهُ وَالسَّلَا مَر مِ السُّرَتِعَالَىٰ بِم كواوراً بِكوما حَبْرُيت صلى الشطيبيولم كى متابعت براستعامت عطا فراست " مل وحرمت عصعا ملمي ميشيعلات دينداد كى طرف رجوع كرنا جا بيت اورانهي بوجبنا ببامين اورانى كفتوسط كيموافق عمل كرنا جامية كيونكر بجات كالاستر ثمربيب بى به اور ربيت ك بعرو كي سيسب باطل وب اعتبار: فَ مَناذَ ا بَعُدَ الْحَقِيَّ إِلاَّ المندد لُ حِن ك بعدوا ك كمرابى كم مجيزين " وَالسَّادُ مُ أَوَّدُ وَالْحِرْا -

#### مكتقب يمتزا

### بدعتی کی عظیم ناجائز ہے

پس لازم ہے کہ اپنی تمام ہمت احکام شرعی کے بحالاتے ہیں صُروت کہ فی اہنے اورائی شریعیت علاء وصلی ، کی تعظیم وعزیت بحالانی چاہیئے اورائی شریعیت علاء وصلی ، کی تعظیم وعزیت بحالانی چاہیئے اورائی ہوا و برعتبوں کونوا در کھنا چاہئے۔ حس نے سی بیٹی کی مسلم کے گراستے میں اس کی ملد کی اور کھا ہے میں نے سی بیٹی کی تعظیم کی اس سے کے میا تھ جوالٹرا وراس کے دسول علیا تعلیم ہی اسلام کے قیمن ہیں وشمن ہونا چاہیئے اور ان کی وجہ سے ان کوعزی مند دینی چا ہیئے ۔ اور کسی وجہ سے ان کوعزی مند دینی چا ہیئے ۔ اور ان بر بختوں کو اپنی مجلس میں واخل نہ ہونے دینا چا ہیئے ۔ اور ان سے انس و مجبت نہ کرنی چا ہیئے ۔ اور ان کے ساتھ شدت و تعنی کا طریق بر ترنا چاہیئے ۔ اور ان کی طوف د کھوع نہ کرنا چا ہیئے ۔ اور اگر بالغون کو دئی صرورت بر جو جا سے توقعنا سے صاحب انسانی کی طرح چا د و اور اگر بالغون کو دئی صرورت ان سے بوج و اسے توقعنا سے صاحب انسانی کی طرح چا د و اور اگر بالغون کو دئی صرورت ان سے بوج و کرنی چا ہیئے ۔

وه داسترجواب کے جدنررگوارعلبالسلوۃ والسّلام کی بادگاہ تکسینیا دینا ہے ہی ہے اگراس داستہ برینہ جلس تو اس باک جنا سب بک بہنچنا مشکل سے ۔ بائے افسوس سے

قَلْلُ الْجِبَالِ وَدُونَكُمُنَّ خَيْقِ فَ داه بين ہيں بُرْخطرکوه اورغار

كَيْفَ الْوُصُولُ إِلَى سَعَادَ وَدُولَهَا ترمه: بائے ماؤں س طرح یار کس زیادہ کیا تکلیفٹ دی ملسئے ٹ اندے مبیق توگفتم عم دل ترسیم

رُنَّفتم عَمْ دل ترسیم کردل اُزردہ توی ور پیخن بسیارا غم دل اس کے مقوا کی اسے اظہار کیں نے کرآ زردہ مزہوج کے مبت سے دل تیرا

### طرس نقشبندريك فضأبل اوربرعات كمل احتباط

مخدوم ذاده کومعلوم ہوکہ اس طریقہ علیہ کی بلندی سندے کے الترام اور برعت سے اجتناب کے باعث ہے ہیں وجرہے کہ اس طریقہ علیہ کے بزرگوادو سنے وکہ جرسے پرہیز فر ما یا ہے اور وکر قلبی کی طرت دہائی کی ہے اور ساع و قصل و تواجد سے جو انخفزت علیہ الصلاح و السّلام اور ضلفائے الشدین اضوال اللہ علیہم اجمعین کے ذما نہ ہیں مدعقے و آئ سے منح کہا ہے اور صلوت و جبّہ جو صدراول ہیں مذمقا راس کے بحائے طورت و رائجن کو اختیار کیا ہے ۔ اسی سیر بدست بڑے اس کے فائد سے اس اجتناب سے حاصل ہوئے ہیں ۔ ہی وجہ ہے کہ دو سرول کی یت اس کے فائد سے اس اجتناب سے حاصل ہوئے ہیں ۔ ہی وجہ ہے کہ دو سرول کی یت ان بزرگوادول کی ابتدا میں مندرج سہ ہے اور اُن کی نسبت سب نسبتوں سے بڑھ کر ہے ۔ ان کا کلام دلی مرضوں کی دوا ہے اور اُن کی نسبت سب نسبتوں سے بڑھ کر ہے ۔ ان کا کلام دلی مرضوں کی دوا ہے اور اُن کی نسبت سب نسبتوں سے بڑھ اور اُن کی بندگ ہے ۔ ان کی بزرگ توقیط البوں کو دونوں جمان کی گرفتاری سے بجات بخشت ہے ۔ اور ان کی بلندی تک بے رائ کی بلندی تک بینجاتی ہے ۔ اور این کی بلندی تک بینجاتی ہے ۔ ان کی بلندی تک بینجاتی ہے ۔ اب

که براندا زره بنهها ن بحرم قافله را میبرد وسوسهٔ خلوست و مکرحله را

نقشبندری عجب قافله مالار انند ازدل ماکک ره جا در معجبت شال ته به

ترجمه :عجب بى قافله سالار بى رنقشبندى كه له جلت بى پوشيده بى ما فلے كو
دل سالك سے أن كاجز بر مجت كھري سے مثاديا ہے فلوت كے فيالات اور جلے كو
ليكن ان دنوں بى كه وہ نسبت شريف حنقائے مغرب بموكئ ہے اور بالكل
پوشيده بموكئ ہے - اى گروہ بى سے ایک جماعت نے اس دولت فلی كے نہانے
اوراس نعمت اعلا كے كم ہمونے سے بہ طرف ہا تق باؤں مادسے ہى اور جانبر فيبه

کوهپودکر میند فنرف دین العین طعیکریوں پر نوکسش مہوئے ہیں اور بچوں کی طرح ہوز ومویز براً دام کیا ہے۔ اور نہا بہت ہے قراری اور میرانی سے اپنے بزرگوادوں کے طریق کو چپود کر کربھی جہرسے ستی مال کرتے ہیں اور کھی سماع ورقص سے اگرا دمعونڈتے ہیں اور فلوست در انجن مامل مذہونے کے مبیب سے جگرا ور فلوت کو اختیاد کیا ہے۔ اور اس سے ذیا وہ تعجیب کی بات یہ ہے کہ ایسی برعتوں کو اس نسبت شریفہ کی ہم اور کم تل خیال کرتے ہیں اور اس بر دبادی کو بین ابادی گنتے ہیں جق تعاسلے ان کو انھا ف عطا کرسے اور اس طریقہ کے بزرگواروں گنتے ہیں جق تعاسلے ان کو انھا ف عطا کرسے اور اس طریقہ کے بزرگواروں کے کمالات کی خوشہوان کی جان ہے دماغ میں بہنے اسے

بحرمت النون والقاد وبحرمت النسبى والهوال مجاد

علیه وعلیه برانشاؤه والسده م اور چونکداس قسم کی برعتین اس ملک بین بیمان مک مجیلی بموتی بین که برگواده کے اصل طربق کو بوشیده کردیا ہے اور وہاں کے ہرشریف نوسیس نے نئی اور وہا وضع اختیا کر کی ہے اور اصل اور قدیم طربت کی طرف سے تمنہ بھیر لیا ہے اس لئے دل میں گزداکہ تعویر اسابہ ماجرا اس بلند بارگاہ کے خادموں کی خدمت

یں ظاہر کرے اوراس وسیلہ سے اپنے در دِ دل کو نکالے ۔ نہیں معلوم کہ صفرت مخدوم زا وہ کی مجلس ہیں کونسا گروہ ہمنشیں ہے اور محفل کامونس کونہ کوفہ۔ یہ ۔ ہ

محفل کامونس کونسا فرقه بسے ہے! نوام بشدا زور میرہ دریں فکر گرمونر کا غوش که شدنزل اکس شوامت ترجمہ:- تمام دات بذائ غم ہے مجھ کوندیدائ

كرسوياكس كيغل من تورات جريري ما

میرے مخدوم ومکرم اس طریقہ علیہ میں ان لوگوں نے یہاں کک احداث و ابراع کورواج دیا ہے کہ اگر مخالف یہ بات کیس کہ اس طریق میں برعمت کا التزام ور سنت سے احتاب سے توبجا ہے۔ نما ذہ تجد کو لوپری جمعیت بعنی جماعت سے

صفرت بغیر علیان العملاق واتسلام نے جوتیر و کمعت اوا فرافی ہیں ان میں ور مجی شامل ہیں اور نماز تہتید کی دکعتوں کا فرد اور طاق ہونا ارکعات و تر کے طاق ہونے سے پیدا ہُوا ہُموا ہے ۔ نہ کہ جسیعے ان بزرگوادوں سنے نیال

کماہے!ت

اندکے پیش توگفتم غم دل ترسسیدم کردل آنررہ شوی ورنسخن بسیارست

ترحم :-

غم دل اس لئے تقوفراکیا اظہادہے ہیں نے کہ تدوہ نہ ہوجائے بہت شن کے دل تیرا

تعجب کی بات ہے کہ بلاد ما ورا ، النہ ہی ہیں جوعلمائے تی کما ما وا ومسکن ہے۔ اس قسم کی مخترعات اور من گھڑت ہے۔ اس قسم کی مخترعات اور من گھڑت باتمیں شاکع ہوگئی ہیں۔ حالا نکہ ہم فقیراننی کی برکماست سے علوم شرعیہ حامل کرتے ہیں۔

#### مكتوب

تعفوق العباد کی ادائی می دبن کا اہم جزوبے مبرسے سعاد تمند بھائی ! آدی کو جس طرح حق تعالی کے اوامر و نواہی کے بجالا سے جارہ نہیں سے ویسے ہی خلق کے حقوق کو ادا کرسنے اور آن کے ساتھ عنجاری کرنے سے بھی چادہ نہیں ہے ۔

اَلتَّغُظِينُ عُلِهُ مُراِللُهُ وَالشَّفُعَةُ عَلَىٰ خَلَقَ اللَّهِ و التُعْظِينُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ خَلَقَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّ

پی ان دونول بی سے مرف ایک ہی برانتها دکرنامرامرقعورہ ایک اورکل کوچور کر مزو برکفا بیت کرنا کمالیت سے دورہ ہے۔ بس ملن کے مقوق کواداکرنا اوران کی ایذا رکو بردانشت کرنا عزوری ہے اوران کی ایذا رکو بردانشت کرنا عزوری ہے اوران کی مناسمنا واجب ہے۔ بددماغی اورائی واجب ہے۔ بددماغی اورائی واجب ہے۔ بددماغی اورائی واجب ہے۔ بددماغی اورائی واجبی نہیں ہے

ہرکہ عاشق شد اگر جہ نا ذہبن عالم است نازی کے راست آید بار بیباید کشید

گرچه ماشق حسن بین ہونو دجهان کانازیں ناز محبوبی کے اُسکے نازگی انجی نہیں گے۔ عاشقوں کا نازئین ہونا مرامر غلط ہے چونکہ اُپ مدتوں صحبت ہیں دہمے ہیں اور بندونعیں سستے ہیں اس للے طول کامی سے منہ بھیر کر چیذ فغروں ہرا ختصار کیا گیا۔

#### مكتوب لميا

### ابل سلسله کی نمایا ل صفات

حصرت على العلوة والسلام سن فرمايا سب :

رِعَسُبِ امْرِءٍ مِنَ الشَّكُ آنُ يُسَكَّادُ النَّهِ مِاكَةَ صَالِعِ فِحْثِ دِيَنٍ اللهُ وَهُذَي اللهُ مَنْ عَصَمَهُ اللهُ -

دوادمی کے لئے اتنا ہی شمر کافی ہے کہ دین یا دُنیا میں انگشت نما ہو' محرص کو اللہ بچائے ۔

اوراپنے فعلوں اور تیتوں کو تہمت ذیادہ ٹیال کریں اگرچہ وہ مسحی کی تفیدی کی طرح ہوں۔ اور احوال و مواجید کی پرواہ بنہ کریں اگرچہ جیجے و مطابق ہوں۔ صرف دین کی تائیداور مذہب کی تقویت اور شریعیت کو دواج وینے اور خلقت کوئی کی تائیداور مذہب کی تقویت اور شریعیت کو دواج وینے اور دنہی اس کسی میراعتبا درنہ کر این اچاہ ہے اور دنہی اس کواچھ جھنا چاہ ہے جب کمک کھنڈت کی متا بعت پراس کی استقا میں علوم مؤکر لیں کواچھ جھنا چاہ ہے جب کمک کھنڈت کی متا بعت پراس کی استقا میں علوم مؤکر لیں کیونکہ اس قسم کی تائید کم می کافرو فاجر سے بھی ہوجاتی ہیں۔

ٱنخفرت صلى الشّرعليه وسَلَم سنے فروا ياسى كه إِنَّ اللّٰهَ لِيْقَ بِيْدُ هٰذُ اللَّهِ مِنْ إِللَّهِ عِلْ الْفَاجِرِ - مِو التُّرتعاسية اس دين كو

مرد فاجرسے مدودسے گا "

مردی برسے مدرسے بائے ائے اور شخولی کا ادادہ ظاہر کرے۔ اس کور بربر کی طرح بھانیا جا ہیں گا در درنا چا ہیں کے کہ مبادا اسی طرح سے اس کی خواجی طلوب ہو اور اگر بالفرض سی مرید کے آئے ہو اور اگر بالفرض سی مرید کے آئے میں نوشی و میرو در اپنے آپ میں علوم کریں تو اس کو کفروشرک جا ہیں اور میں نوشی و میرو در اپنی اور نامید میں دار میں کہ اس سرور کا کمچھ افر باقی ندہ ہو اور ایسی طرح تا کید کریں کہ اس موری کے بھائے تو ف وحزن پیدا ہو۔ اور ایسی طرح تا کید کریں کہ رہ کے مال میں طبع اور اس کے دنیا وی منافع میں نوقع پیدا مذہو جائے کیونکہ یہ بات مرید کی ہدا ہیت کی مانع اور اس کے دنیا وی منافع میں نوقع پیدا مذہو جو اس کے کیونکہ یہ بات مرید کی ہدا ہیت کی مانع اور اس کے دنیا وی منافع میں نوقع پیدا مذہو جائے۔ کیونکہ یہ بات مرید کی ہدا ہیت کی مانع اور سیری خوابی کا باعث ہدے کیونکہ وہاں تو یہ بات مرید کی ہدا ہیت کی مانع اور سیری خوابی کا باعث ہدے کیونکہ وہاں تو یہ بات مرید کی ہدا ہیت ہیں۔

باسس ماس دین مسب برسے بی ۔ وہ خبروار ہودین خالص اللہ کی کیلئے ہے۔
الّة بلّه الدّین الْخَالِفُ ۔ وہ خبروار ہودین خالص اللہ کی کیلئے ہے۔
برک کواس بادگاہ بی کسی طرح گبی کشش نہیں ۔ اور جان لیں کہ ہرشم کی گلمت اور کدورت جودل پر طاری ہوجائے وہ توبہ واستغفار اور ندامت والتی سے ایجی طرح و در ہو بھی ہے۔ مگروہ ظلمت وکدورت جودنیا کمینی کی والتی سے دل پر جہا جائے اور اس کو بدمزہ اور خراب کر دے۔ اس کا مجتب سے دل پر جہا جائے اور اس کو بدمزہ اور خراب کر دے۔ اس کا

ووركرنانها بيت شكل اوركال يتوارسي -

يول الترصلي الترعليه وسلم في سي قربابا مع :-معت الدُّنيَّا دَاسُ و مُكِلِّ عَمِطِيْتَةٍ -

وو دُنیا کی مجتت نمام گناہوں کی جواب ہے "
الٹرتعالے ہم کواور آپ کو کرنیا اور کونیا داروں کی مجتت اور آن کی صحبت وہم نمام گناہوں کی مجتب اور آن کی صحبت وہم نمای سے بچاتے سیونکہ یہ اہم زفائل اور مرس بہلک اور تمری المجابی میں اور عام بیاری ہیں میر سے معاوتمن رہائی شیخ جمید بھری المجبی طرح ان صوف اور عام بیاری ہیں۔ ان سے تازہ اور نبئی باتوں کے شننے کو غیبی سے جانیں والباتی عندالتلاقی ۔

#### مكتقب تمكيا

#### دروكيش خلامست كي صفات

ميرب عزيز بعائى كاكمتوب ببنجا بنج كلفقراء كي عبّت اوراس لبندكروه كالم البخاكرين يحال سع بمرابكوا بقا- اس واسطے نوشی كا باعث بُوا- اَلْتَرَاءُ مَعَ مَنْ آخب کواین نقدوقت مانیس بھی جان بس کہاس راہ سے دیوانے اس معیت سے تستى مكال بهي كرست اوراس بعدنما قرب سيسكين بيس باستير بلكرايسا قرب ما ست بن جو بعد نما بور اور ابسا وصل خود ناست بي جو بهركى ما نند بوتسويية تأخير كو تجويز نبين كرية اورتعطيل وتعميل كوثرانيال كرية بي . وقت كي نقدي كو سبع بود و زيب وزينت بي مرون بين كرست اور مرك سرما يركوب فائده ملع اموريس تلفت شيس كرست يشركين سنحسيس كى طرف ميلان شيس كرست اوركي ندرو كوهجود كرغعنب كى ہوتى كى طرف توخبہيں كرستے اورلينے آپ كوبرب اورشيري لقموں کے بدلے نہیں بیجنے اور باریک و آراستہ کیٹروں کے لئے غلامی اختیا انہیں کرکے۔ وه اس بات سع م رحمة بن كمشابي تخت كوتعلّقات كى بليديون سع الوده كين. اوراس بات سے تنگ دیکتے ہیں کہ ملک خداوندی میں لات وعزی کوٹر کی بنایس-الع بعاني ا وبال توفقط دين خالص طلب كمستة بي - الدَّ بَلْهِ الدينَ الحاص اورشرك كاغبادليندنيس فرملت - لمن اَشْرَكْتَ ليحبطنَ عَمَلَكُ - الرَّون شرك كا تونيراسبعل اكارت يكا ركوى عرك الخاسية مال مي غوركري الرديناس ہے تو آپ کوبشارت ومبارک ہو اور اگرنہیں تووا قع کاعلاج وقوع سے بیلے يهلے كرنا جاسبية -

ئ مرارسے اس کے کرکودفع کریں ۔

وَالسَّلامِ عَلَىٰ مِن البَّعِ الهدى والمَّزَمِ مِتَابِعة المُصطفيٰ عليه وعلیٰ له الصّلوٰت والمسليمات المّها و العلها و معلیٰ له الصّلوٰت والمسلیمات المّها و العلها و معرفظ الله المرحظ معرفظ الله المرحظ معرفظ الله علی الله علی الله معرفظ الله علی متابعت کولازم بکراً "

مكتوب ليجا

# وقت كى حفاظت صوفى كاابهم فريينه

مِنُ حُسُن اِسُلَامِ الْمَرْءِ اِشْتِغَا لُهُ بِمَا لِيُعَلِيْهِ وَاعْوَاصْدُ عَمَّا لَهُ يَعْنِيهُ وِر

« فائدسے کے کام بین مشغول ہونا اور سبے ہودہ کاموں سیے ثمنہ بھیرنا آدمی کے شین اسلام کانشان سبے "

بس اپنے وقتوں کی محافظت صروری ہے تاکہ ہے ہودہ کاموں میں برباد مذ ہو جائیں شعونوانی اورقعتہ گوئی کو جمنوں کا نصیب جان کرخاموشی اور باطئ سبت کی حفاظت بن شغول ہونا چاہیئے۔ اس طریق میں یاروں کا باہم جمع ہونا باطن کی جعیست کے لئے ہے مذکر دل کی براگندگی سے لئے۔ بہی وجہ ہے کہ انجمن کو فلوت براختیار کیا ہے اور جمعیت کو اجتماع سے حال کیا ہے۔ وہ اجتماع جو تفرقہ کا باعث ہواس سے الگ دہنا لازم ہے۔ باطئی جمعیت ساتھ جو کچھ جمج ہوجائے مبارک ہے اور جو کچھ جمع نہ ہونے توں و نامبادک ہے۔ اس طرح زندگی بسرکرنی جاہیئے کہ انسان کی صحبت بیں لوگوں کو جمعیت حاصل ہو۔ منہ اس طرح کہ تفرقہ ہیں ڈال دے۔ اسپنے ورق کو اُلٹا نا چاہیئے۔ اور گفتا دکو چرا کرخام قوی اختیار کرنی چاہیئے۔ اب شعرکوئی ، بحث و چھکڑے ہے اور گفتا دکو چرا

تبهوقت مدرسه وكجث وكشعن وكشا ف است

#### مكتوب يكا

## ترتيب سلوك وتصوف

خواج جمال الدین حسین جوانی کے دقت کوغنیمت جانیں اور جہاں تک ہوسے تق تعالیٰ کی دصامندی ہیں صرف کریں ۔ بعنی اقل لازم ہے کہ اپنے عقائد کو اہل سنت وجاعت شکر الٹر تعالیٰ سعیم کی بے خطا دایوں کے موافق درست کریں ۔ دو سرے احکام شرعیہ فقہ تہ کے موافق علی کریں اور تعبیر بے صوفیا وکرم قدس متربیم کے ملند طریقہ پرسلوک کریں ؛
وَمَنُ وُفِقَ لِهٰذَ اَفَعَدُ فِنَ مُنْ اعْفِلُیماً وَمَنْ تَعَلَّمَتُ عَنْ طَذَافَقَدُ مَن مُعَلِیماً وَمَن تَعَلَّمَتُ عَنْ طَذَافَقَدُ مُعَلَیماً وَمَن تَعَلَّمَتُ عَنْ طَذَافَقَدُ مُعَلِیماً وَمَن تَعَلَمَتُ عَنْ طَذَافَقَدُ مُعَلِیماً وَمَن تَعَلَمَتُ عَنْ طَذَافَقَدُ مُعَلِیماً وَمَن تَعَلَمَتُ عَنْ طَذَافَقَدُ مُعَلِيماً وَمَن تَعَلَمُ وَه دونوں جمان میں بڑا کا بہا موقیا اور جوان سی محوم دیا اس کو بڑا خیا دہ واصل مُوا؟

مکتی بیان کو کو ان کو مکتوب سیسی بیان کا طف کھا ہے: ۔

نعیعت کے بارے میں میرعبدالترین میرنومان کی طف کھا ہے: ۔

الٹرتعالیٰ میرے فرز ندع زیز کو اپنے نام کی طرح بندہ بننے کی توفیق بخشے ۔

میرے فرزند جوم حوانی کوغنیمت مان کرعلوم شرع کے مصل کرنے اوران علی کے مطابق علی کرسے ہودہ ہا توں کے مطابق علی کرسے میں شخول ایس اور کوشسٹ کریں کہ یہ میں تاریخی کو دبس برباد نہ ہوجائے ۔

میرے ہو جائے اور کھیل کو دبس برباد نہ ہوجائے ۔

دُوم ہے ہے کہ تم الدے والد بزرگوا دیند روزیک تم سے آملیس کے انشا اِلٹر ان کے بینے کے معملے میں کی اچھی طرح خبر دکھیں ۔ چے۔

ہی بریخویش باسٹ گرمردی ۔

ترجم: "اگرتوم دہ ہے باپ اینا آپ ہی بن جا" ۔

الٹری باسے باپ اینا آپ ہی بن جا" ۔

الٹری باسے باپ اینا آپ ہی بن جا" ۔

الٹری باسے باپ اینا آپ ہی بن جا" ۔

#### مكتوب لادا

شیخ منتهی کامل کے بارے ہی حضرت مجدد درحمۃ النظمیر

مشائع كبارك مقامات قرب كى تشريح كرف كوبولقين مي اكمل بو كبين جاننا چا بيئه كرصا وب رجوع جس طرح قرب ولقين مي اكمل باسى طرح مقامات بي اكمل بم وليكن اس كان كمالات كولوسشيده كرديا به
او رخلق كى دعوت او رخلق مرسائة مناسبت عاصل كرف كه لئع جوافا ده اور
استفاده كاسبب ب- اس كظا بركوعوام الناس ك ظا برك طرح كرويا بيمقام در اسل انبيا في مرسل عليهم القلوة والسلام كامقام بع - يبى وجرب كه
موزت ادرا بيم خليل الرمن على نبينا وعليه القلوة والسلام نه دل كااطمينان طلب
فرمايا اور تقين ك حاصل بمون مي عوام الناس كى طرح دوست بصرى ك معناج
بروسة او دحضرت عزير على نبتينا وعليه العلاق والسلام نه كها :

أَنْيَ يُحِيْمِي هَذِي اللَّهُ لَعُدَمَنُ تِهَا -

لَوْ كُشِينَ الْغِطَّاءُ لَمَا أَدُودُتُ يُقِينًا -

دواگریروه کدرکیاجائے تو بھی بھی میرالیقین ندیاده ند ہوگا "
یکلام اگر تابت ہوجائے کہ حضرت امیر کرم الشروجہ سے ہے تواس کوال
بات بڑے ول کر ناچا ہے کہ درجوع حال ہونے سے پہلے فرمایا ہو کیونکہ دجوع کے
بعد صاحب درجوع عوام الناس کی طرح یقین کے حال ہونے میں دلائل و
براہین کا مُحمّان ہے۔ اس درویش کے تمام معتقدات کل مید د جوع سے پہلے
براہین ہوگئے بعقے اور ان معتقدات کے قین کو محسوسات کے قین سے زیادہ
براہی ہوگئے بعد وہ بقین مستور ہوگیا اورعوام الناس کی طرح دلائل و
با آتھا کیکن د جوع کے بعد وہ بقین مستور ہوگیا اورعوام الناس کی طرح دلائل و

براہین کامحتاج ہوگیا۔ عجر چنانچہ برورشم سے دہندسے دویم ترجہ: معینا ہوں ویسے کا میں جلسے کہ بالیتے ہیں "

# ایک مارزس کومکتوٹ صبیحت

معزت فى سبحائذ وتعاسك شريعبت صطفوى على صاحبها العلوة والسلام ك سيده واست براسته متعطافرا في اوركلى طور برايني پاک جناب كا كرفاد كرسد. اميد مه كمختلف نعلقات اود براگنده توجها معت جنهون في ظاهر برغلبه بإيابهواسي باطنی نسبت کی مانع مذہوں گی ۔ کوشسٹس کریں کہ وہ تخفیف جو تفرقہ ظا ہریں میتر مے کہیں باطن میں المرمذ کر جائے ۔ اورمطلب تک پہنچنے سے می نہ رکھے۔ تعود بالنرمن وٰ لک ۔

دنيا ومافيها اس لائق نبيس كقيمتي عرخرج كركاس كومال كري اطلاع دبنا تمرطب - بیخواب فرگوش کب کس رسے گی کے

اسے مرکمے دباغ تو زندان تو خان ومانِ توبلائے بمان تو ترحمه وباغ وبستان سب ترازندان سبح خان ومال سب کچه بل نے جارہے

المرموت سے بہلے کید کام کرلیا توسم وردخوا بی درخوا بی سے۔ باطی سبت کو عزيزجانناچاسية اورج كيواس كمنافى بمواس كودمن خيال كرناجاسية -م برج جز عشق فعالے اصلی سے اسلی میں کوردن بودجان کندن است

" سواب عشق حق جو کھیے کم سے ہرمنداحس سے تشكر كمانا بمى ممر بوتوعذاب جان كندن ب

مَاعَلَىٰ المرَّسول إِلَّهُ الْدَلِدُ غ رقاصد كاكام مكم بينيا ديناب \_

### مكنقب للم

### اتباع شريب فصود سے احوال قصور نہيں

اے فرزند! جوبات کل قیامت کے دن کام آئے گی وہ صاحب شریعت علیہ العداد الوالی و مواجع الدن اور علیہ العدت ہے اور احوال و مواجع اور احداد اور اشادات و دروز اگراس متابعت کے ساتھ جمع ہوجا ہیں توہم تراور زہے تسمت ورد نہ سوالے خرابی اور استدراج کے کھی ہیں۔

سیدانطانفه حضرت جنید رحمة الله علیه کومرنے کے بعد سی مخص نے نواب یس دیکھا اور ان کاحال یُوچھا ۔ انہوں نے جواب بیں کہا:

طَّامَتِ الْعِبَارَاتُ وَنِيْيَتِ أُكِ شَارَاتُ وَمَا نَفَعَنَا إِلَّا كُلُبُعَاتُ دُكُهُ زَاحًا فِي حَدُف الكِّنالِ بِهِ

دَكُعْنَا هَا فِي جَنْ فِ الكَيْلِ .

د سب عباد بين الركيس اورسب اشاد بين فن مؤكسي اوربم كوچند ركعتول مسب عباد بين الركيس اورسب اشاد بين فن مؤكسي اوربم كوچند ركعتول فع في في في ميز بن عليه وعليه عرائ .

فعليك عُريمة بعنه و مُتَابَعة في حُلقاء المؤيث عَلَيْه وعَلَيْه مُوالعَلْوة وَالسَّلَة مُرو النَّالِية مُولاً وَعَلَيْهِ مُلِقَاء المؤيثة في المتَّانِية شَوْدُ وَعَلَيْهُ وَالْحَيْقَاء المثلقة مُولاً وَعَلَيْه وَعَلَيْهُ وَمَحَلَلُهُ وَالسَّلَة وَالسَّلَة مُولاً وَعَلَيْه وَعَلَيْهُ وَالْحَيْق وَالسَّلَة وَالسَّلَة مُولاً وَعَلَيْه وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْه وَالْعَيْق وَالسَّلَة وَالسَّلَة وَالسَّلَة وَالسَّلَة مُولاً وَعَلَيْه وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْه وَعَلَيْه وَعَلَيْه وَالْمُعَلِية وَالسَّلَة وَعَلَيْه وَالسَّلَة وَالسَّة وَالسَّلَة وَالسَّلَة وَالسَّلَة وَالسَّلَة وَالسَّلَة وَالْتَ الْمُعَلِية وَالْمُعَلِية وَالسَّلَة وَالسَّة وَالْمُعَلِية وَالْمُعَلِية وَالْمُعَلِية وَالْمُعَلِية وَالْمُعَلِية وَالْمُعْلَة وَالسَّة وَالْمُعْلِية وَالْمُعْلِية وَالْمُعْلِية وَالْمُعْلِية وَالْمُعْلِية وَالْمُعْلِية وَالْمُعْلِية وَالْمُعْلِية وَالْمُعْلَة وَالْمُعْلَة وَالْمُعْلِية وَالْمُعْلِية وَالْمُعْلِية وَالْمُعْلِية وَالْمُعْلِية وَالْمُعْلِية وَالْمُعْلِية وَالْمُعْلِية وَالْمُعْلَة وَالْمُعْلِية وَالْمُعْلِية وَالْمُعْلِية والْمُعْلِية وَالْمُعْلِية وَا

مكتوب يهما

# بدعت کے بارسے بی صفرت مجدد کا مکتوب گرامی

عاجزى اورزارى اورائبتا اورمحتاجي اور ذلت ونوارى كے ساتھ ظاہراور

پوشیره می تعالے کی بادگاہ میں سوال کرتا ہے کہ جو کچھ اس دین ہیں محدث
اور جبتدع پیدا ہمواہے۔ جو خیرالبشراور خلفائے داشدین کے نہ مانے ہی ماندہ ہو۔ اس صنعیف کوان لوگوں مندہ کا ۔ اگر جہ وہ دوشنی میں مسیح کی سفیدی کی مانند ہمو۔ اس صنعیف کوان لوگوں کے ساتھ جواس برعت سے منسوب ہیں اس محدث کے علی میں گرفتا در کر سے اور مبتدع کے شن بر فریفتہ مذکر ہے۔ بہرمت سیدالمخیا دوآ لہ الا برارعلیہ و علیہ دالعمالی ق والسلام ۔

علاء نے کہاہے کہ برعت دوقسم برہے حسندا ورسیتیہ ۔ ختسناہ اس نیک عمل کو کہتے ہیں جو انخفرت صلی الترعلیہ وسلم کے زمانہ کے بعد بدا ہو اور وہ سنت کو دفع نع کرے ۔

اور برعت ستيه وه سي جوستت كي دا فع بهو ـ

بہ فقران برعتوں بیں سیکسی برعت بیں حسن اور نورانیت مشاہدہ نہیں کرتا اور ظلمت و کدورت کے سوائم چرمسوس نہیں کرتا اور ظلمت و کدورت کے سوائم چرمسوس نہیں کرتا اور ظلمت ہیں۔ لیکن کے مل کو ضعف بیارت کے باعث طراوت و تازگی ہیں دیکھتے ہیں۔ لیکن کل جبحہ بھیرت تنیر ہموگی تو دمکھ لیں سے کہ اس کا نتیج خسادت و ندامت کے موالم کے دنی مقا م

بوقت صیرشود بیجو روز حلوت که باکه با نوتهٔ عشق درشب دیجور به بوقت مین بوجائے کا دوشن دوزکی ما نند که تونے عشق میں سکے گذاری داشتے سادی

معزت خرالبشر متى الترعليه والهوسلم قروات مي :-من أحد ف ف أ مر نا هنذا ما ليس منه فهو تر -معرس في ما در اس امريس اليي بي بيد بيدا كي جواس ميس سه

نہیں ہے تووہ مردودہے " معلاجو چیزمردود ہموہ قسن کہاں پیداکس کتی ہے -اور آنحفرت ملی دنٹرعلیہ وسلم نے فرمایا ہے : آمّا بَعُدُفَانَ مَعَدُيدًا كَعَدِيْتِ كِنَا جِ اللّٰهِ وَحَدِيدًا لُمَدُعِسِ هَدَى مُحَتَّدِ قَشَلَ الْهُ مُوسِ مُحَدَّ نَا تُهَا وَكُلُّ بِدُعَةٍ صَلَا لُهُ الله مُحَدِّ نَا تُهَا وَكُلُ بِدُعَةٍ صَلَا لَهُ السُّربِ السُّربِ السُّربِ السُّربِ السُّربِ السُّربِ السُّردِ استدمِنُ السُّربِ السُّربِ السُّربِ السُّرمِ وَالسَّربِ السُّرمِ وَالسَّربِ السُّرمِ وَالسَّربِ السُّرمِ وَالسَّربِ السُّرمِ وَالسَّربِ السَّرمِ وَالسَّربِ السَّرمِ وَالسَّربِ السَّرمِ وَالسَّر السَّرمُ وَالسَّربِ السَّربِ السَّرمُ وَالسَّربِ السَّرمِ وَالسَّربِ السَّرمِ وَالسَّر السَّر السَّر المَّدُ السَّربِ السَّر المَّدُ وَالسَّر المَّدُ السَّربِ السَّر المَدِ السَّر المَدْ السَّر المَدَّ السَّر المَدْ السَّر المَدْ السَّر المَدْ السَّر المُدَّ السَّر السَّر المُدَّ السَّر المُدَّ السَّر المُدَّ السَّر المُدَّ السَّر المُدَّ السَّر السَّر المُدَّ السَّر السَّر المُدَّ السَّر السَّر المُدَّ السَّر السَّر السَّر المُدَّ السَّر السَّر المُدَّ السَّر السَّر السَّر المُدَّ السَّر السَّالُ السَّر السَّر المُدَّ السَّر السَّر المُدَّ السَّر المُدَّ السَّر السَّر المُدَّ السَّر المُدَّ السَّر السَّر المُدَّ السَّر السَّر المُدَّ لِ السَّر المُدَّالِ السَّر المُدَّالِ السَّرِي السَّر المُدَّالِ السَّرِي المُدَّالِ السَّر المُدَّالِ السَّرِي السَّرِ المُدَّالِ السَّرِي السَّرِي السَّر المُدَّالِ السَّرِي السَّر المُدَّالِ السَّر المُدَّالِ السَّرِي السَّرِقِ السَّر المُدَّالِ السَّرِي السَّر المُدَّالِ السَّرِي السَّرِي السَّامِ السَّالِ السَّامِ السَّرِي السَّامِ السَّلِي السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّر السَّامِ السَ

اورنيزاً تخعزت ملى الدُّعليوسُلم سن فرايا بعد المُحاتِ وَالْ كَانَ عَبِدا الْحَيْدُ عَنْ اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَ إِنْ كَانَ عَبِدا الْحَيْدُ اللهِ عَنْ يَعِسْ مُنَكَعَ بَعُدِى فَسَيَوى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَ إِنْ كَانَ عَبِدا حَبَيْنَ أَوْمَدَ يَعِنْ مُنَكَعَ بَعُدِى فَسَيَوى الْحَتَلَا فَا كَثِينَ الْعَهْدِيْنِينَ لَحَبَيْنَ الْعَبْدِينِينَ الْعَبْدِينَ الْعَبْدِينَ الْعَبْدِينَ الْعَبْدِينِينَ الْعَبْدِينَ الْعَبْدُ الْعَبْدُولِينَ الْعَبْدُولُولِينَ الْعَبْدُولُ الْكُوالِينَ الْعَبْدُولُ الْمُلْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْعَلَامُ وَعُفْدُ الْعَلَامُ الْعُرَامِينَ الْعَبْدُ الْعَلْمُ الْعُرَامِينَ الْعَبْدُ وَالْمُلْكُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُعْتَدِينَ الْعَلَامُ الْعُلْمُ الْمُعْدَدُ وَالْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُولُ الْمُلْكُولُولُ الْعُلْمُ الْمُعْدَدُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلْمُ الْمُعْدَدُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ اللْعُلْمُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلْمُ الْمُلْكُولُ اللْعُلْمُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْلَمُ اللّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُول

روئیں آپ کووھیت کرتا ہوں کہ الٹر تعاسے سے دوواوراس کے حکموں کومانوا وراطاعت کرواگرچ میں سے حکموں کومانوا وراطاعت کرواگرچ میں سے جوکوئی میرے بعد ندندہ دسمے گاوہ بہت اختلات دیجھے گا کہیں تہیں لازم ہے کہ میری سنت اور خلفائے داشدین مہدی ہی گسنت کولا ذم کیڑو۔ اوراس کے ساتھ بنجہ ما دواوراس کو دانتوں مے نبوط کی طوواور سے بیا ہوئے ہوئے کاموں سے بچو کیونکہ ہرنیا امر برعت گراہی ؟

۔ کیں جب ہرمحدث برعت ہے اور ہر بدعت ضلالت تو پیر بدعت میں سن کے کیا عنی ہوئے ؟

نیر بو کی حدمیث سے معنوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر مدعت سنت کی دافع ہ معنی کی کوئی تحصوصیت نہیں رسپی ہر مدعت سنتیہ ہے ۔ استادہ منا القبالی و السام نوال مداد

ٱنخفرت على القلوة والسّلام نف فرايا بع: -مَا آخَدَتَ قَنْ مُ بِدُعَةً إِلَّهُ رُفِعَ مِثْلُهَا مِنَ السَّنَّةِ فَتَعَسَّكُ بُسُنَّةٍ خَسِيُومِنْ إِحُدات بِدُعَةٍ -

ود جَب كونًى توم مِرعت كوبداكرتي بعي تواس عبسيى ايك سننت أعما أي

جاتی ہے 'سی سنست کو نیج سے تھا منا بدعت کے پیدا کرسنے سے بہتر ہے ۔

اور حسّان دمى الشرعنرسه دوايت بكه آب ن فروايا: مَا اَبْدَعَ قَوْمُرُ مِدْعَة فِي دِينِهِمَ اللهُ يَرُفَعَ اللهُ مِنْ سُنَتِهِمُ مِثْلَمَا لُعَذَلَهُ لِيعِيدُ مَا إِلَيْهِ عَرَيْمِ الْقِيلَة قِ-

دو کسی قوم نے دین میں برعت کو جادی نمیں کیا مگراللہ تعاسلے نے اس جیسی ایک شنت کو آن میں سے اعطالیا ، بھراللہ تعالی قیامت میں اسے اعطالیا ، بھراللہ تعالی قیامت میں اس سندن کو اُن کی طرف نہیں بھرتا ؟

بعانناجيا بيئة كنعفن بتيتين حبن كوعلماء ومشاشخ نفسنست بمجعله يعبب ان میں اچھی طرح ملاحظ کیا جائے تومعلوم ہوتا ہے کشندے کی دفع کرنے والی ہیں-مثلاميت كلفن ديني بيءامركو بوعت حسند كمت بي حالانكرسي عبت الفع سنت مع كيونكه عددمسنون ميني تين كيرون ميرزياد في نسخ مي اورنسخ عين دفع سه ورايس مشائخ في شمله دستادكو بايس طوت حجوله نابيند کا ہے۔ حالانکشنت شملہ کا دونوں کنھوں کے درمیان بھیوٹر ناہے۔ ظاہرہے کریہ برعت را فع سنت سے اور ایسے ہی وہ امر سے جوعلماء نے نماز کئیت میں ستحسن بمانا ہے کہ با وجوداداوہ دلی کے ذبان سے بھی نیسن کمنی جائے۔ حالانكم أنخع رس عليه القلوة والسلام سيسي صحيح ياضعيف دوابيت سع ثابت نهیں تبوا اور دنہی اصحاب کرام اور گابعین عظام سے کہ اُنہوں نے زمان سے نیت کی ہود بلکہ عبب اقامت کتے تھے فقط تکیر کے کیر ہی فرما تے ستھے بیس نبان سے میست کرنا برعت سے اوراس برعت کو سند کھاکہے۔ اور پیفیر جانبا سبے کہ بہ برعت رفع مندت توبجائے خود دیا۔ فرمن کومی دفع کرتی ہے۔ کیونکواس کی بخویز می اکترلوگ زبان ہی بیر کف سیت کرستے ہیں اور دل کی غغلمت كالمجيم والنبي كرست بساس من يس نما ندست فرضول بس سع ايب فرمن جونتيت قلبى سيمتروك بهوما تاسدا ورنما ذسك فاسد بهوسنة كمس ببنيا دیتا سهے تمام مبتدعات و محدثات کا بی حال سے کیونکرو سنت برزما دی ہیں۔

خوا کسی طرح کی ہوں اور زیادتی نسخ سبے اور نسخ دفع ہے۔

ہیں آپ برلازم ہے کہ دسول الشرصلی الشرعلیہ وستم کی متابعت برکرلہتہ

دہیں اور اصحاب کوام درضی الشرعنہ کی اقتدا مربر کفا بیت کریں کیونکہ وہ ستا ہول
کی ماند جی جی چھے علیہ گے ہوائیت یاؤ گے لیکن قیاس اوراجتها دکوئی برعت نہیں کیونکہ وہ نصوص سے عنی کوظا ہر کرستے جی کیسی ندائد امرکو ٹا بہت نہیں کرتے۔

بہیں داناؤں کو عبرت مال کرنی جا ہیں ۔

وَالسَّنَ مُ عَلَىٰ مِنَ اتَّبَعَ الْهُدَى وَالْتَوْمَ مُثَابَعَةُ الْمُصَطِّفَ عَلَيْهُ وَعَلَىٰ الْمُصَلِّفَ عَلَيْهُ وَعَلَىٰ الْمُوالِقَالُ مُنْ الْمُعَلِيْدَ مَا مَثَ الْمُعَلِيْدَ مَا السَّالِيْمَ الْمُصَامِقَ الْمُعَلِيْدَ مَا الْمُعَلِيْدَ مَا مَثْ الْمُعَلِيْدَ مَا مَنْ الْمُعَلِيْدَ مَا مَنْ الْمُعَلِيْدَ مَا الْمُعَلِيْدَ مَا مَنْ الْمُعَلِيْدَ مَا مَنْ الْمُعْلَىٰ الْمُعَلِيْدَ مَا مَنْ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ اللّهُ الْمُعْلَىٰ اللّهُ اللّ

مكتوب الا

### الحكام أشربيت كادكنشيس بيان

ایمیشه کی سعادت اوردائی نجات انبیاه رکرانشر کی رحمت وسلام اسب بر عام طور براوران میں سعے افضل برخاص طور برجو) کی متابعت برواب تدہیں اگر بالفرمن بزار ماسال کی عبادت کی جائے اور کھن ریاجتیں اور سخت مجا بدے بجا اس کی جائے اور کوادوں کی تابعداری کے ٹورسے مخابدے بجا لائے جائی می بحراب کی ان بزرگوادوں کی تابعداری کے ٹورسے متوریز بہوں، بجو کے جائے جو مراب خفلت اور جو بہاری سے واقع ہو، برار نسیں کرتے بلکہ اور بہادی ہوئے ہیں ۔ خدا و ندجل شائد کی کمسال اُن کومان میدان کے مراب کی طرح جائے ہیں ۔ خدا و ندجل شائد کی کمسال عنایت یہ ہے کہ تمام شرعی تعلیفوں اور دینی امرون میں بڑی اسانی اور بہولت نے کومان خرایا ہے ۔

منگارات دن کے اعظم پریں سترہ ارکعت نمازکی تکلیعن فرمائی ہے کہ اُن کے اداکرسنے کا سارا وقعت ایک ساعت سے برابزیس ہوتا۔اس کے علاوہ قرائت ہیں میں قدر میتر مہوسکے اسی پر کفا بیت کی ہے۔اور اگر قیام شکل ہوتو قعود ہے دی مشکل ہونے کے وقت ہم لوکے البالیٹ کہ ادا۔ قعود ہجو برفرمایا ہے۔ اور قعود سے مشکل ہونے کے وقت ہم لوکے البالیٹ کہ ادا۔

کرنے کا حکم فرمایا ہے اور جب اکوع و سجود شکل ہو توایا و اشادہ کا ارشا و
کما ہے ۔ اور و منویں اگر بانی کے استعمال کرنے ہے قدرت نہیں ہو کئی توہم کو
اس کا خلیقہ بنایا ہے اور دکوہ یں چالیس حقوں یں سے ایک حقہ فقرارا ور
مساکین کے لئے مقرد فرمایا ہے اور اس کومی بطر صنے والے مالوں اور جہنے والے چاہ تیا فرن پر منحصر کیا ہے اور تمام عمریں ایک ہی جج کو فرمن کیا ہے ۔
والے چاہ تیا فرن پر منحصر کیا ہے اور تمام عمریں ایک ہی جج کو فرمن کیا ہے ۔
والے جاہد اور مباح کے دائرہ کو وسیع کیا ہے ۔ چار عورتیں نکاح کے ساتھ اور لور نائرہ کو وسیع کیا ہے ۔ چار عورتیں نکاح کے ساتھ اور لوز ڈای میں مباح فرمائی ہیں ۔ اور طلاق کوعورتوں کی تبدیلی کا وسیلہ بنایا ہے۔
اور کھانے چینے کی چیزوں میں سے بہتوں کو مباح اور تقور وں کوجوام کیا ہے اور وہ مبی بندوں کی بہتری اور فائدہ کے لئے ۔

نادمنامندی کی وجرسے ظاہر ہوتی ہے وہ الگ ہے۔

آوراگربعن أنیسی پروں کوحرام کی ہے انوکیا در ہے جبہ کئی قسم کے قیم کے قیم کا اور زیب اور زیب والے کیڑے اس کے وف ملال کے بیں۔ اور شہرنہ الباس کے وف ملال کے بیں۔ اور شہرنہ الباس کے وف ملال کے بیر۔ اور شہرنہ الباس کے وفام طور برمبان کیا ہے دیشی لباس سے کئی در ہے بہتر ہے۔ با وجود اس کے ایشی لباس کوعود توں پرمبان فرمایا ہے کہ اس کے نفتے بھی مُردوں ہی کو پہنچے ہیں اور بی مال چا ندی اور سونے کا ہے کہ ان سے عود توں کے زیور مُردوں ہی کے فائر سے کے لئے نفتے ہیں۔ اگر کوئی سے انعمان با وجود اس آسانی اور مہولت کے فائر سے کے لئے نفتے ہیں۔ اگر کوئی سے انعمان با وجود اس آسانی اور مہولت کے مائے دیوں کے نووہ ولی مرمن ہیں مبتلا اور با طی بیماری ہیں گرفتا دہے۔

به مت سے ایسے کام ہیں جن کا کرنا تندوستوں پر نہا بیت ہی اُسان ہے لیکن کروروں پر نہا ہیت ہی مشکل ہے اور مرض قلبی سے مراد اُسمانی ناذل ہوئے ہموئے ہمورت احکام کے سابق دلی بقین کا نہ ہونا ہے اور یہ تصدیق جو دکھتے ہیں حرف نعدیق کی صورت ہے در کہتے ہیں حرف نعدیق کی علامت ہے در کہتے میں ہونے کی علامت اسکام شرعیہ کے بجالا سے نہا ہی کا ثابت ہونا ہے۔ وَدِدُونِهَا خَرُطُ الْقِتَادِ۔ ودر نہا بی کا ثابت ہونا ہے۔ وَدِدُونِهَا خَرُطُ الْقِتَادِ۔ ودر نہ بے فائدہ لہ کے میں اُسانی کا ثابت ہونا ہے۔ وَدِدُونِهَا خَرُطُ الْقِتَادِ۔

### مكتوب ساوا

# عقائد كي فيح اوراعمال ظامره كي بابندي

# سب جنرول برمنقرم سے

ادباب تکلیعن برسیلے نها بیت صروری سے کے علما نے المی سنت جمات شکم اللہ تعام کی اور سے میں کہ بی کی کہ عاقب شکم اللہ تعام کی داوں کے موافق اپنے عقام کی کو درست کر بی کیونکہ عاقبت کی بخات النی بزرگوادوں کی تا بعداری برمونون ہے اور فرقہ ناجیہ میں ہو انخطرت میں اور اور ان کے نابعداری وہ لوگ ہیں جو انخطرت میں اللہ علیہ وستم اور ان کے اصحاب کرام و منوان اللہ تعاسلا علیہ مجمعین کے طریق پر ہیں ۔ اور ان علوم سے جو کہ اس موسلے ہیں وہی معتبر ہیں جو اِن بزرگوادوں نے قران جو کہ اس منت سے اخذ کے ہیں اور سمجھے ہیں۔ کیونکہ ہر مزعتی اور گراہ ہی اپنے فاسر عقائد کو اپنے خیال فاسر ہیں کتا ب وسلت ہی سے اخذ کر تا ہے۔

بس ان کے مفہومہ مانی میں سے ہم عنی پر اعتبادید کرنا چاہیے اور ان عقائدہ قدی در آسان ہم ہم عقائدہ قدی در آسان ہم ہم عقائدہ قدی در آسان ہم ہم اس تورشی کا در اللہ بست مناسب اور آسان ہم ہم ابنی مجلس تمریعی اس کا ذکر کرنے نہ ہا کریں بیکن رسالہ مذکورہ چونکہ استدلال برشتمل ہے اور اس میں طول وبسط مبت ہے اس سے کوئی ابیارسالہ جو مول سائل ہی کوشا مل ہو بہتر الحد مناسب ہے ۔ اسی اٹنا ، میں فقیر کے دل میں گزرا کہ اس

بارسى يى ابك دساله كليم جوابل سنست وجاعت كعقا مدربشتمل بوراكر بهوسكاتو جلدى بى ككر كرندست بي بهيجاجات كا -

بدی بی و درست کینے کے بعد حلال و درام و فرمن و واجب و سنت است کی بعد حلال و درام و فرمن و واجب و سنت و مندوب و مروه (جن کا علم فقر متکفل ہے کا سیکھنا اور اس علم کے مطابق عمل کرنا ہی ضروری ہے بعض طالبوں کو فرائیں کہ فقہ کی کتاب ہوفارسی عبارت میں ہو، مثل مرجم سے علی خواتی اور عملاق الاسلام کے عیس میں بیر مصفے دہا کریں۔ اور اگر تعوی بالٹر صروری اعتقادی مشلوں میں سیکسی مسئلہ میں خلل بیر حمیات تو ہو میں اور اگر علیات میں مستی واقع ہوجائے تو ہو میں اور اگر علیات میں میں عروب کے تو ہو میں اور اگر موافذہ بھی کریں ہے تو ہو میں بیات تو ہوں کی جات تو ہوں کی بیس عمدہ کا معقائد کا درست کرنا ہے۔

معزت نوا جا حرار قدس سره سفول بهدكه آب فرمایا كرت مقد كه اگرنهام احوال ومواجيد كوبيس ديدس اور بهمادى حقيقت كوابل سنن وجاعت كعقائد كرنها عداد سندند كري توسوائي خرا بی كريم كهونيس جانت اور تمام خرابيول كو بهم برجع كردس رسكن بهمارى حقيقت كوابل سنست وجاعت كعقائمي نوازش فرما بين توجير كوينون نبيس دكھتے -

مكتوب سيوا

کفار کی نواری اورجها دکی ذمته داری اہل دبن کی صرور بات بیں سے ہے کا دبن کی صرور بات بیں سے ہے کا دبن کو بنداوراس کی اولا دکا مادا بما نا بمت خوب ہوا۔اور ہنود مردود کی بڑی شکست کا باعث ہوا نواہ می نبت سے اس کو قتل کیا گیا ہو۔ اور نواہ سی غرمن سے اس کو بلاک کیا ہو، برمال کفا دکی نوادی اور اہل اسلام کی ترقی ہے۔ کی ترقی ہے۔ اس کا فرک قتل ہو نے سے پہلے خواب میں دکھا تھا کہ بادشا ہ

وقت نے شمرک کے سرکی کھو بٹری کو توڑا ہے۔واقعی وہ بہت بہت بہرست اہل کرکے کا آئیس کی کھو بٹری کو تعاسیط کے انتران اسلان کا آئیس اورا ہی کفر کا امام متھا۔ نعمد کم تھاسیط ان کوخوار کرسے کا

اوردین و دنیا کے سردادعلیالفساؤة والسّلام نے اپنی بعض دعا و ن بی اہلِ اللہ کا کوئی کے اس میں ایک میں ایک میں اس م

ٱللَّهُ عَسْرِتُ شَمْلَهُمْ وَنُورَقُ جَمْعَهُم وَ مَرْبُ بِلْيَالَهُمْ

وَعُذُ صُعَدا حُدْ عَزِيزِ مُقْتَدِرٍ -

اسلام اور اہلِ اسلام کی عزّت کفراور اہل کفرکی خواری میں ہے۔ جزیہ سے مقعبود کفنا دکی خواری اور ان کی ا باشت ہے جن قدر اہل کفرکی عزّت ہو، اسی قدر اسلام کی ذکت ہے۔ اس مرشتہ کو اچی طرح نگاہ بیں دکھن جا ہیئے۔ اکر افران سے اس مردشتہ کو اچی اس سے دین کو بر با وکر دیا ہے۔ اکر افران سے اس مردشتہ کو آجے ۔ اکترت سے دین کو بر با وکر دیا ہے۔ اکثر اللہ تعاسلے فرما تا ہے :۔

اَلَيْهَالْسَرِيُّ جَاهِدِاللَّنَّادَوَالْمُنَافِظِهِ اَلْكَالْمُعَالِكُمُّا دَوَالْمُنَافِظِهِ الْكَالْمُنَافِظِهُ وَالْمُلْعَلِيكُ وَالْمُلْطَعَلِيكُ وَالْمُلْطَعَلِيكُ وَالْمُلْطَعَلِيكُ وَالْمُلْطَعَلِيكُ وَالْمُلْطَعِينَ مِنْ الْمُلَالُونُ مِنْ الْمُلَاكُونُ مِنْ الْمُلْطَعِينَ مِنْ الْمُلَاكُونُ مِنْ الْمُلْطَعِينَ مِنْ الْمُلْكُونُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُونُ مِنْ اللَّهُ مُلِيلًا مُلِيلًا مُلْكُونُ مُنْ اللَّهُ مُلِيلًا مُلْكُونُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُونُ مُنْ اللَّهُ مُلِيلًا مُلْكُونُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُونُ مُنْ اللَّهُ مُلِيلًا مُلْكُلُونُ مُنْ اللَّهُ مُلِيلًا مُنْ اللَّهُ مُلِيلًا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِيلًا مُلْكُلُونُ مُنْ اللَّهُ مُلِيلًا مُلِيلًا مُنْ اللَّهُ مُلِيلًا مُنْ اللَّهُ مُلِيلًا مُلْكُونُ مُنْ اللَّهُ مُلِيلًا مُلِكُلُونُ مُنْ اللَّهُ مُلِيلًا مُلِكُونُ مُنْ اللَّهُ مُلِيلًا مُلْكُونُ مُنْ اللَّهُ مُلِيلًا مُلْكُونُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُونُ مُنْ اللَّهُ مُلِيلًا مُلْكُونُ مُنْ الْمُلْكُونُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُونُ مُنْ اللَّهُ مُلِيلًا مُلِكُونُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِكُونُ مُنْ الْمُلْكُونُ مُنْ اللَّهُ مُلِيلًا مُلْكُونُ مُنْ الْمُلْكُونُ مُنْ الْمُلْكُونُ مُنْ مُلِكُونُ مُنْ مُنْ الْمُلْكُونُ مُنْ الْمُلِلُ مُلِكُونُ مُلِلُكُونُ مُنْ الْمُلِلْمُ مُنْ الْمُلِلْمُ مُلِلِكُونُ مُلْكُونُ مُلِكُونُ مُنْ الْمُلِلْمُ مُلِكُونُ مُنْ الْمُلْكُونُ مُنْ مُلِلْمُ مُلِلِكُونُ مُنْ الْمُلِلُ مُلْكُونُ مُلِلْكُونُ مُلْكُونُ مُلْكُونُ مُلْكُونُ مُلْكُونُ مُلْكُونُ مُلْكُونُ مُلْكُونُ مُلِمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُلْكُونُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْكُونُ مُلْكُونُ مُلْكُونُ مُلْكُونُ مُلْكُونُ مُلِكُمُ مُلِيلًا مُلْكُونُ مُنْ مُنْ مُنَالِمُ مُلِلُكُمُ مُلْكُونُ مُلْكُونُ مُلِ

کفاد کے ساتھ جہا دکر نااور اُن برسختی کرنا دین کی عزور ماست میں ۔ سے ہے۔

مكتىب م

اجھےعلماءا وربرسےعلماء

أب كومعلوم به كرمائه سابق ين جوفسا دبيدا بموامتها وه علماء بى كى

كم بختى سے طهورى أيا مخاراس بارسے ميں أميدہ كد بورا بورا تنبّع مرنظر دكھ كم علائے ديندار كے انتخاب كرنے ميں بيش وتى كريں گے - علاتے بدوين كے جور بى دان كامقعود بهمتن يرب كفلق كنزديم تبهود ماست وبزرتى مامل ہوجائے۔اَلْعِیَا ڈ باملہ مِمت فِشُنَتِهِ عَرْ ۔اللّٰدِتعالیٰ ان کے فلنہسے بچائے۔ ال علماء بي سيجومبتر بي ووسب خلقت سعاجي بي بل قيامت كدن ان کی سیائی کوفی سبیل الٹرشہیدوں سکنون کے سامغر تولیس کے اوران کی سیائی کا پڈیمادی ہوجائے گا ۔

شَرُّ النَّاسِ شِرَارُ الْعَلَمَاءِ وَخَدَيُ النَّاسِ خِيَادُ الْعُلُمَاءِ . دد ستب لوگوں بن سے برسے ، برسے عالم بن اورسب ملقت ساچے الحصي عالم بين "

مكتقب بييوا

# ونباجمورك كامطلب ورأس كحصول كاطريقه

رسعادت مندوه أوي سي صب كإدل ونيا سع سرد بهوليا بواورس سبحان كى محتت كى كرى سے كرم ہوكيا ہو۔ دُنيا كى مجتب تمام كنا ہوں كى جرب اوراس كا ترك كرناتمام عبادتوں كالمردار كيونكه ونياحق تعالى كى مغضوب سے اورجب اُس کوبیداکیا سے اُس کی طرفت نہیں دیکھا۔ دنیا اور دنیا دار معن وملامت کے دما غسے داغدا دہیں ۔ حدسی شریب سے : -

ٱلدُّنْيَامَلُعُونَ وَمَلُعُونَ مَا فِيهَا الَّهُ فِهِ كُرُاللَّهِ .

مد کومنیا طعون سے اور حوکم کھواس میں سے وہ بھی طعون سے گرالند کا ذکر " مب ذاكر بلكم أن كے وجود كا ہراكيب دونك الترتعالى كے وكرسے برب تو وه اس وعیدست خادج بین اور دُنیا داروں کے شمار میں نہیں کیونکہ دُنیا وہ چنر بع جودل كوح تعالى كا طرف سع بالدكع اوراس كغير كم سائق مشغول كم دسي خواه وه مال واسباب بهو مخواه جاه و رياست ، خواه ننگ و نا موسس.

نَاعُرِهِنُ عَنْ مَنْ تَقَ لَىٰ عَنْ ذِكْوِ نَا ﴿ (مَمْ مُورِ سِلَا اللّهِ مُعَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ مُعَلَى اللّهُ مَعْلَى اللّهُ مَعْلَى اللّهِ مُعَلَى اللّهُ مَعْلَى اللّهُ مُعَلَى اللّهُ مُعَلَى اللّهُ مُعَلَى اللّهُ مُعْلَى اللّهُ مُعَلَى اللّهُ مُعَلَى اللّهُ مُعَلَى اللّهُ مُعْلَى اللّهُ مُعْلِى اللّهُ مُعْلَى اللّهُ مُعْلَى اللّهُ مُعْلَى اللّهُ مُعْلَى اللّهُ مُعْلَى اللّهُ الل اللّهُ اللّه

مڪتوب شيوا

### دروکیش کو دولت مندوں کے ساتھ تعلق رکھنا بہرجال مشکل ہے

میرے مخدوم! فقروں کو دولت مندوں کے ساتھ محبت لگانی، اس نمانے میں بہت شکل ہے۔ کیونکہ اگر فقرار کچر کہنے یا کھنے میں تواضع اور صنالی جو فقرار کے لوازم میں سے ہے ظاہر کرتے ہیں توکوتا ہ اندلیش لوگ اپنی بدطنی سے خیال کرتے ہیں کہ طامع اور ممتاع ہیں اس لئے اس بدطنی سے دنیا و آخرت کا خیال کرتے ہیں اور اُن کے کما لاست سے محوم دہتے ہیں۔ اگر فقرا کا خیارہ مال کرتے ہیں اور اُن کے کما لاست سے محوم دہتے ہیں۔ اگر فقرا استعنا داور لا پروائی سے کہ یہ می لوازم فقر سے ہے کوئی بات کریں توکوتا ہ نظر اپنی بدخلتی سے قیاس کرتے ہیں کہ منکر اور بدخلتی ہیں اور نہیں جانے کہ استعنا میں بوازم فقر سے ہے کیونکہ عفرین اس میکم مال نہیں ہے۔

صفرت البوستند فراز دحمة الشرعليه فرمات بي كه عَرَفْتُ ، دُبِي بِعِتَ مِ النَّفَدُادِ تَى بِعِتَ مِ النَّفَدُادِ تَى بِعِتَ مِ النَّفَدُ الْمَدِي الْمُعَدِّمِ الْمُ الْمُدَّمِ الْمُلِي مُنْ الْمُرْتِ الْمُلِي مُنْ الْمُرْتِ الْمُلِي مُنْ الْمُرْتِ الْمُلِي مُنْ الْمُرْتِ اللَّمِ اللَّهِ اللَّمِ اللَّهِ اللَّمِ اللْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِي اللْمُعِلِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِي اللَّمِ اللَّمِ اللْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِمُ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ الْمُعْلِي اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمِي اللْمُعْلِمُ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْ

#### مكتقب لملا

تمام علوم كالبك حرف بس جمع بهونا

بناب کویک بیگ مصاری نے پوچھاہے کہ ایک شخص کہ تاہے کے علوم سکے سب دوتین حرفوں بیں مندرج ہیں۔ اس بات کا یقین کریں یا نہ کریں ، اس کے جواب میں کہ جا تا ہے کہ ظاہرًا اس شخص نے علم وسماع اور کتا بوں کے مطالعہ کی کہ وسے کہا ہموگا کیونکہ متنقذ بین بزرگوں سے اس قسم کی باتیں سرز دہموئی ہیں۔

حفزت امبرکرم النروجه نے فرمایا ہے کہ تمام علوم بسم النگر کی آب مندرج ہیں بلکہ اس باء کے نقط میں ۔ اور اگر و شخص اس بات میں کشف کا دعوی کر تاہے تو اس کا آمردو حال سے خالی نہیں ۔ اگر وہ بیر کے کہ مجھ برطا ہر کیا گیا ہے کہ تما) علوم دو تین حرفوں کو اس طور برمندرج ہیں فیواہ ان دو تین حرفوں کو اس طور برمندرج ہیں فیواہ ان دو تین حرفوں کو اس طور برمندرج ہیں فیواہ ہے۔ اقر اگر کے کہ سب علوم کو دو تین حرفوں کے مسب علوم کا مطالعہ کرتا ہوں تو وہ حکوم کا مدی سے اور اس کی ہاست کا یقین مذکرنا پیا ہے۔ اور اس کی ہاست کا یقین مذکرنا پیا ہے۔

#### مكتقب مخية

خلافِ شربعت وجدوحال اورکشف والهام نیم نجو کے برابر بھی نہیں

صوفیوں کی بے ہودہ باتوں سے کیا مامل ہوتا ہے اوران کے احوال سے کیا برمقا ہے۔ وہاں وجد وحال کو حبب کس شرع کی میزان برنہ تولیں نیم جیسے کیا برمقاب و مستنہ کی میزان برنہ تولیں نیم جو کے برابر بھی لیست نیم کرتے ۔
مسوئی برنہ برکھ لیں نیم جو کے برابر بھی لیست نئیس کرتے ۔

طریق صوفیه برسلوک کرنے سے قصور بہ بسے کہ معتقدات تمرعیہ کاجوایا کی حقیقت ہیں نہ بادہ یقین مال ہوجائے اور فقیتمہ احکام کے اوا کرنے یہ اسانی میشر ہو۔ منز کہ اس سے سروا کچھ اور امر کیونکہ روسیت کا وعدہ افرات ہیں البتہ آوا تی نہیں ہے۔ وہ مشا ہدات اور تجذیات جن کے ساتھ صوفیا وقوش ہیں وہ صرف ظلال سے آدام پانا اور شبہ ومثال سے تسلی مال کرنا ہے۔

عب كادوبادس كه اگران كم مشابهات اور تجليات كى صيقت بُورى بيان كى جائے توب ور گرا آب كه اس داه كے مبتديوں كى طلب مي فتور اوران كي جائے توب ور گرا آب كه اور ساتھ ہى اس بات كا بھى فور اوران كي شوق مي قصور برجا ہے كا - اور ساتھ ہى اس بات كا بھى فور به كا اگر باوجود علم كے كھ جي نہ كے توق باطل كي ساتھ ملاد بيد كا :

م اگر باوجود علم كے كھ جي نہ كے توق باطل كي ساتھ ملاد بيد كا :

م يا دُلِيلَ المنت بين و كسينى بي بي من جَعَلَتَهُ دُحْمَةٌ لِلْعَلَمِينَ عَلَيْهِ وَعَلَى الله السَّلَى السَّلَى الله السَّلَى الله السَّلَى الله السَّلَى الله السَّلَى

«ال مرست مرست المرسيرانوں ك داه دكا سف والے بم كواس و و بر باك كى مرست سي سيده داه كى بدا بيت كرم كو توسف و و المغليان بنايا ہے صلى الله مليه وسلم -

مكتىب يوا

رساله" مبداء ومعادًى بعض عبب الوتون كاحل اور بعض عبارات سي مصرت محدد" كاربوع

كنوب ٢٠٩ ، دفر اول ، از مسلك ما مداس ما معظر فراتي -

#### مكتقب شاكا

### مکتوبِ نصیحت اتباع شربیت ،محبتِ صحاب اورمحبتِ اولیب ء الشر

میرے مغدوم اعمر کا بہتر اور قیمتی صفتہ ہوا و ہُوس میں گزرگیا اور الترت کے قیمنوں کی رضامندی میں بسر ہوا اور عرکا نکما صفتہ باقی دہ گیا ہے۔ اگر آج ہم اس کو الشر تعالی رضامندی میں بسر ہوا اور عرکا نکما صفتہ باقی دہ گیا ہے۔ اگر آج ہم اس کو الشر تعالی رضامندی حال کر ہم نائیں اور تعوی کا اندول سے مذکری اور تعوی محنت کو ہمیشہ کے آدام کا وسید مذبنا میں اور تعوی کی نیکیوں سے بہت سی برایکوں کا کفیادہ مذکریں کے دینواب تو گوش کر ہم الشر تعالی کے سامنے جا تیں سکے اور کیا ہیں بیٹری کر ہے۔ دینواب تو گوش کر ہم کی کہ اور کیا ہیں بیٹری کہ ہے وہ کی کے افراکید دن بدنیا تی سے بردے اصلا دین مح اور عفلت کی کروئی کا نول سے کہ ورکر دیں گے بھی مصری کے بھی مصری کے بھی مصری کے بھی مصری کے بھی مصری کا اور میں والے تعمل منہ ہوگا ۔ موت سے پہلے ہی ا بنا کام بنالین جا ہیں ۔ اور واشو قا کہتے ہموسے کے مرزا جا ہیں ۔ اور واشو قا کہتے ہموسے کرنا جا ہیں ۔ اور واشو قا کہتے ہموسے کے مرزا جا ہیں ۔

اقیل عُقائد کا درست کرنا صروری ہے اور اس امرکی تصدیق سے جو تواتر و صرورت کے طور مردین سے معلوم ہو اسے چارہ نہیں ہیں۔

ووتر ان باتوں کا علم وعلی صروری سے جن کا سکفل علم مقرب ۔ اور تبیترے طریقہ مونیہ کاسلوک می درکارسے ۔

مناس غرفن کے لئے کیبی صورتی اور شکیس مشاہرہ کریں اور نوروں اور تولوں اور کامعائنہ کریں بیستی صورتیں اور انوار کیا کم ہیں کہ کوئی ان کوچھوٹر کرریاضتوں اور مجاہدوں سے بیبی میورتیں اور انوار کی ہم سے مالانکہ بیستی صورتیں اور انوار دونوں حق تعاسلے کی مخلوق ہیں اور حق تعاسلے کی مخلوق ہیں اور حق تعاسلے کی مخلوق ہیں اور حق تعاسلے کے معانے ہوئے ہردوشن دلیلیں ہیں ۔ مہا ندوسوں جانور جو عالم شہما دت سے سے معانے ہوئے ہردوشن دلیلیں ہیں ۔ مہا ندوسوں جانور جو عالم شہما دت سے سے

اُن انوارسے جوعالم مثال میں دکھییں کئی گنا نہ یا دہ ہے یکین چونکہ ہے دیا وائی ہے اورخاص وعام اس بس شرکیب ہی اس سلتے اس سو نظراور اعتباد میں شالکوانوار غیبی کی ہوس کرتے ہیں۔ ہاں تھے۔

آب كه مرود يش درت تيره نمايد

ترجم: - " سیاه پانی نظرائے تھے در بر جو مادی ہے "

بنکه طریق صوفیه کے سلوگ سے مقصودیہ ہے کہ معتقدات شمرعتہ میں تین زبارہ مال ہم محال ہم وجائے تاکہ استدلال کی تنگی سے شعن کے میلان میں اُ جا ایس ۔

حفرت خواجراحرارقدس سرّهٔ نے فرایا کہ اگرتمام احوال ومواجیدہیں دریں اور ہماری حقیقت کو اہل سنت وجاعت سے اعتقاد سے نوازس بن فرمائیں تو سوائے خلاب کے ہم کچونہیں جانتے اور اگراہل سنت وجاعت کا اعتقادیم کودسے دیں اور احوال کچھ دند دیں تو بھر کچھ خم نہیں ہے اور نیزاس طریق یں نمایت براست میں مندرج ہے۔ سپ یہ بزرگ پہلے قدم میں وہ کچھ حاصل کہ

لينته بس جودوسرون كونها بت بس ماكرهاصل بونا سهد

المرفرق می توحرف اجال و تفصیل اور شمول و عدم محول کام سے مینسبت بعیندا صحاب کرام علیم الرمنوان کی نسبت ہے کمیونکرام کا بہ مطرت خیرالبنتر مسلی الترعلیہ وسلم کی بہلی محبت میں وہ کیجہ حاصل کر لیتے ستے جواولیا کے آمت کونہ این میں بھی شاید ہی حاصل ہو۔

بی وجہدے کہ خواجہ اولیں قونی قدس مترہ جو خیرالتابعیں ہیں ،حفرت مرف کے قائل وحشی کے مرتبہ کوئیں ہینجے جس کو صرف ایک ہی دفعہ نورالبد شرمتی لائملیر ہوئم کی صحبت نعیب ہوئی کم بونکہ صحبت کی بزرگ تمام فضیلتوں اور کمالوں سے برا مرکز کم کہ سے اس کے ان کا ایمان شہودی سے اور دومروں کو یہ دولت ہرگز نعیب نہیں ہوئی ۔ ع۔

شنيده كيود ما نندويره

بی و دبہ ہے کہ اُن کا ایک مدّ حو خرج کہ نا دومروں کے پہاٹہ جتنا سونا خرچ کرنے سے بہتر ہے اور تمام امحاب اس فصنیات بیں برا بر ہیں۔

ببن سب کو بزدگ جاننا چاہیئے اور نیکی سے یاد کرنا چاہیئے کیوکا می اسب کے سب عادل ہیں اور دوایت اور تبلیغ احکام ہیں سب برابر ہیں - ایک کی دوایت برکوئی زیادتی نہیں ہے ۔قرآن مجید کے اصابی اور ایست کو دوسر کے مدوایت برکوئی زیادتی نہیں ہے ۔قرآن مجید کے معروسہ برہر والے بہی لوگ ہیں ، اور آبات معنو کی دیا ہے ۔اگرا صحاب ہی سے دوا یتیں یا تین آبیں کم وہیش اخذ کر کے جمع کیا ہے ۔اگرا صحاب ہی سے کسی ایک برطعن کریں تووہ طعن قرآن مجید کے طعن کر بہنچا دیتا ہے ۔کیونکہ ہوسکا ہے کہ معن آبات کا حامل وہی ہو۔ اور ان کی مخالفتوں اور حکم وں کوئیک نبی پر محمول کرنا چاہیے ۔

الم مشافعى دحمة الترتعاسك عليه سن حوصى برسك احوال كو بخوبى جلنت مي فرمايا سب كد :-

تُلُكَ دِمُاءٌ طَهِّرَ اللهُ عَنْهَا أَيْدِينَا فَلَنْظُحِرَ عَنْهَا السِّذَشَذَا۔ وہ بوہ نون ہیں جن سے ہمارے ہاتھوں کو اللّرتعالیٰ نے باکس کیا۔

سب بہیں جاہیے کہ اپنی نہ بانوں کو ان سے باک دکھیں۔ اوراسی قسم کامقولہ امام اجل حضرت امام جعفر صادق مضی الله تعالیا سے جمعی منقول ہے ۔ والسلام اقلاد افرا نفراً :

### مكتوب ملاح

ایک مجازک نام مکتوب نصیحت

جاننا جاہیے کہ جب کوئی طالب آپ کے پاس ادا دت سے اکے۔ اس کو طریقہ سکھانے میں بڑا آ مل کیں مشایداس امریس آپ کا استدراج مطلوب ہو اور خرابی منظود ہو۔ خاص کرجب کسی مرید کے اُنے میں خوشی و مرود پیرا ہو توجا ہیئے کہ اس بارہ میں التجا و تعزع کا طریق اختیاد کر کے بہت سے استی ارے کریں تاکہ تھینی طور پرمعلوم ہو جائے کہ اس کو طریقہ سکھانا چاہیئے اور استدراج و خرابی مراد نہیں۔ کیونکہ جن تعالے کے بندوں میں تعرف کرنا اور اپنے وقت کو آن کے بیجھے ضائع کرنا الشر تعالے کے بندوں میں تعرف کرنا اور اپنے وقت کو آن کے بیجھے ضائع کرنا الشر تعالے کے افون کے بیجھے شائع میں۔ آبیت کریم ایک تعرب النی سے مین الشرکے اون سے اسی مطلب بردلالت کرتی ہے۔ اللہ کہ اون سے اسی مطلب بردلالت کرتی ہے۔

ایک بزرگ فوت ہوگیا اس کوخطاب ہواکہ تو وہی ہے کہ سنے میرے دین یس میرے بندوں برزرہ مبنی متی -اس نے کہا ہاں! فرمایا کہ تو نے میری خلق کو میری طون کیوں نہ مجوڑ ااور دل کوکیوں نہ میری طون متوجہ کیا۔

اقروه اجادت جواب کواور دوس کودی گئی ہے چندشرائط پڑشروط ہے۔
اور ت تعالیٰ کی دمنا مندی کاعلم حال کرنے ہروابستہ ہے۔ ابھی وقعت نہیں آیا کہ مطلق
اجا زرت دی جائے۔ اس وقعت کے آئے کہ شرائط کواچی طرح مذنظر کھیں اطلاع
دینا ترط ہے اور میرنومان کی طوت بھی ہی لکھا گیا ہے وہاں سے علوم کرلیں بخرض کوشش
کریں تاکہ وہ وقت ا جائے اور شرائط کی تنگی سے حجوظ جا ہیں۔

والشلام

الم ين مرا

#### مكتوب سالا

## الم المنت الجماعت اتباع اوردنياطلب علماء ساجتنا

اسے شرافت وئی بت کے مرتبہ والے تما منھیں توں کا خلاصہ دیندادوں اور شریعیت کے بابندوں کے ساتھ میل جول دکھنا ہے اور دین وشریعیت کا بابند ہونا تمام اسلای فرقوں ہیں سے فرقر نا جید عنی اہل سُنت وجاعت کے طریقہ تقریم لوک پر والبتہ ہے۔ ان بزرگوا دوں کی متابعت کے بغیر نجات محال ہے۔ اور اُن کے عقامہ کے ابناع کے بغیر خلاصی دشوا دسے ۔ تمام عقلی اور نقلی اور شفی دلیلیں اس اُن پر شاہد ہیں۔ ان ہیں سے سی ہیں خلاف کا احمال نامیں ہے۔ اگر علوم ہوجائے کہ کو کی شخص ان بزرگوا دوں کے نبید شعصے داستہ سے ایک میں میں نور ہر وائل ہا ننا چاہیے اور اُس کی ہم شینی کو ذہر ماد فیال کرنا چاہیے۔

بے باک طالب علم خواہ کسی فرقہ سے ہوں دین سے بچر ہیں ۔ اُن کی محبت سے بھی بچنا مرودی ہے۔ اُن کی محبت سے بھی بچنا مرودی ہے۔ بیسب نقنہ و فسا د بودین ہیں پریا ہوا ہوا ہے ، انہی اوگوں کی کم بختی سے ہے کہ انہوں سنے ڈنیا وی اسبباب کی خاطرا پنی اُخرت کومبر ما جہے ۔

اُوْلَكِيْكَ الْآيِيَ الشَّهَرُوالطَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَامَ بِحَتْ يَجَارَتُهُمُ وَالْمُلَاكَةُ بِالْهُدَى

ده یه وه لوگ بی جنهوں نے برایت کے برکے گرابی خریدلی بس اُن کی س بخادت نے اُن کوفع یہ دیا اوریز ہی انہوں نے برایت یا ہی " کسی شخص نے ابلیس لیمین کو دسکھا کہ اسودہ اور فادغ بیٹھاہے اور گراہ کرنے اور مبرکا نے سے ہاتھ کو تا ہ کیا جموا ہے ۔ اُس نے اس کا سبب پوچھا کیمین نے کہا کہ اس وقت کے برسے علما عمیرا کام کرد ہے بی اور گراہ کرسنے اور برکلنے کے قرم دار بھوئے ہیں ۔

# ونباحق تعالے كى بغوضه اورتم نجاستوں سے زبادہ مردار

اے فرزند اونیا دارا ور دولتمند ٹری بلایں گرفتاریں اور ابتلائے عظیم ہیں مبتلا ہیں کیونکہ دنیا کوجوش تعالے کی مبغوضہ ہے اور تمام ہجاستوں سے دیا دہ مردا مردا کہ کوسو نے سے مجتمع کریں اور زم کوشکہ بس ملادیں ۔ حالا نکی عقل کور اندیش کو اس کی مبتر کا مردیا ہے اور اس نالپ ندیدہ کی تباحت پر بدایت اس کمینی کی مبرائی سے آگاہ کہ دیا ہے اور اس نالپ ندیدہ کی تباحت پر بدایت و دلالت فرائی ہے ۔ اسی واسطے علما د نے فرما با ہے کہ اگر کوئی شخص وصیت کرے کہ میرافال نہ ما دنے کے قالمند کو دیں توزا برکو دینا جا ہی جوگ نیاسے ہے تو اور اس کی میرافال نہ ما دنے کے قالمند کو دیں توزا برکو دینا جا ہی جوگ نیاسے ہے تو دیا ہے اور اس کی مدالوں کی وہ بے دنین اس کی کمال عقل سے ہے ۔

اس کے علاوہ صرف عقل کے ایک گواہ برکفا بیت نبیب کی انقل کادوسراگواہ مجی اس کے ملاوہ صرف عقل کے ایک گواہ برکفا بیت نبیب کی انقل کادوسراگواہ مجی اس کے ساتھ شامل کر دیا ہے اور انبیا علیہ القبلوۃ والسلام کی زبان سے جو اہل جہان کے لئے سرا سروحت ہیں ،اس کھوٹے اسباب کی حقیقت براطلاع بخشی ہے اور اس فاحشہ مکارکی محبت و تعلق سے بہت منع فرمایا ہے ۔

بھی ہے اور ان مدہ مادی جب کے موجود ہوتے بھی اگرکوئی شکہ موہوم کی طبع بہ نہر کھا ہے اور خیالی سونے کی امید بر بہاست اختیالہ کرلے ، تو وہ عص بجرائی بیوقون اور احمق بالطبع ہے بلکہ انبیاء کی اخب ارکا منکر ہے۔ ایسا شخص منافق کا حکم ارکھتا ، کہاس کا ظاہری ایمان آخرت میں آس کو کچھ فائدہ نددے گا اور اس کا نتیجہ دنیاوی نون اور مال کے بیا و کے سوا اور کچھ نہ ہوگا ۔ آج عفلت کی دُونی کانوں سے نون اور مال کے بیا و کے سوا اور کچھ نہ ہوگا ۔ آج عفلت کی دُونی کانوں سے نون اور مال کے بیا و کے سوا اور کھی نہ ہوگا ۔ آج عفلت کی دُونی کانوں سے نکانی جا ہی ورن کل حسرت وندامت کے سوا کچھ سر مایہ حاصل نہ ہوگا ۔ خبر کرنا

کر توط**فلی و خا**نه دنگین است منقش ہے گراور تواط کا ابھی ہے مزوری ہے ہے ہمداندر زمن بتو اب است ترجمہ: نصیحت میری تجدسے سادی ہی ہے

### مكتوب سي

# كرا مات اولياء كے بادسے بس صنرت مجدد كى تحفیق

میرے مخدوم! بچونکہ ولایت کی بحث ورمیان ہے اور عوام کی نظرخوار ق کے ظاہر ہونے میر کی نظرخوار ق کے ظاہر ہونے برلگی ہے۔ ورا ظاہر ہونے برلگی ہے۔ اس لئے اس قسم کی بعن باتوں کا ذکر کیا جا تاہیے۔ ورا غور سے شنئے گا۔

ولآیت فنا، وبقا، سے مراد ہے کہ خوارق اورکشف خواہ کم ہوں یا زبادہ اس کے لواذم سے ہیں بیکن بین بین کہ سے موادق ندیا دہ ظاہر ہوں اس کی ولایت جی اتم ہو۔ بلکہ لبااوقات ایسا ہوتا ہے کہ خوارق بہت کم ظاہر ہوتے ہیں، گرولا بیت اکمل ہوتی ہے۔

خوارق کے بکٹرت ظاہر ہونے کا ملاد دو چیوں پر ہے۔ عود کے وقت المیادہ بلندجانا اور نزول کے وقت بہت کم نیج اترنا ، بلکہ کٹرت خوارق کے طہوا میں اصل عظیم فلت نزول ہیں بہت کم نیج اترنا ، بلکہ کٹرت خوارق کے طہوا کسی کیفیدت سے ہو کی جانب خواہ کسی کیفیدت سے ہو کیونکہ صاحب نزول عالم اسباب میں اترا کا ہے اور اسٹیاء کے وجود کو اسباب کے فعل کو اسباب کے بیجے دیجمتا ہے اور وہ عص کہ جس نے نزول نہیں کیا ، با اسباب کے بیردے کے بیجے دیجمتا ہے اور وہ عص کہ جس الاسباب کے فعل ہو نزول کرکے اسباب کے فعل ہی نظر ہونے کے باعث تمام اسباب کی نظر سے مرتفع ہوگئے ہیں ۔

بین حق تعالے ان بین سے ہر ایک کے ساتھ اُس کے طن کے موافق علی و علی کدہ معاملہ کرتا ہے۔ اسباب کو دیجھنے والے کا کام اسباب برخوال دیتا ہے۔ اور وہ جو اسباب کو نہیں دیجھتا اس کا کام اسباب سے وسیلہ کے بغیر مہیا کر دیتا ہے۔ حدیث قدمی اُنا عِنْدَ ظَرِق بِی عَبْدِی اس مطلب کی گواہ ہے۔

بهت مرت بك دل بن كعثكتا د ما كم كيا ومبس كداس أمّت بن اكمل اولياء

بهت گزیسے ہیں مگرجس قدرخوارق حصرت سیم کی الدین جیلانی قارس میر ہ سے ظاہر ہوئے ہیں۔ ولیسے خواد ف اُن میں سے سے طا ہر نہیں جموے آخر کادحق نکا لی نے اُس معتدكا بعبيد ظامركر ديا اورجلادياكه ان كاعروج اكثراولياء التدسي بلندترواقع بُوا ہے اور نزول کی جانب ہیں مقام دوج کک نیجے اُترے ہیں جوعالم اسباب

نواجس بصري دحمة البدعليه اورمبيب عجبى فدس ستره بهماكى حكايت اسمعنا کے مناسب ہے منقول ہے کہ ایک ون حسن بھری ور باکے کنادسے برکھرے بہوتے کشتی کا انتظار کردہے تھے کہ دریاسے بارہوں -اسی اثنا رہمی خواصبیب عجبی مجی ا تكے - بوجها آب بياں كبوں كوسے إلى جون كياكشتى كا استطاركر دام موں جفزت حبيب عجبي في فرمايا كمشتى كى كيا حاجت مع ؟ كما أب تعين نهي د كلته ؟ خواج من بمرئ نے کہاکہ آب علم نہیں دکھتے ۔ غرض خواجہ جبیب عجر الکشتی کی مرد کے بغیر دریاسے گزد کئے اور خواجہ ن بھری کشتی کے انتظار میں کھرے دہے . خواجس بعری فی جونک عالم اسباب یں نزول کیا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ اسباب کے وسیا ہے معاملہ کوئے متے اور صبیب عجبی نے تیج نکہ اور سے طور براسباب كونظري ووركرديا بهوا مقاءاس كے ساتفاسباب كوسيله كے بغير نرزر کانی بسر کرتے مقے لیکن فضیلت صغرت خواجس بھری کے لئے ہے جوماحب علم ب اورجس نعين اليقين كوعلم اليقين كرسا تعجمع كما سع اور الشياء كو جیسی کہوہ ہیں جانا ہے کیونکہ قدرت کی اصل حقیقت کو حکمت کے بیجے پوشیرہ كما برادرجيب عيرم ماحب سكرب اورفاعل عيقى بريقين ركمتاب بغيرس بات کے کہ اسباب کا درمیان میں دخل ہو۔

بدديدنفس امرك مطابق نهيس سع كيونكه اسباب كاوسيله واقع كاعتبار ثابت وكاتن ميع دليكن تكميل وارشا دكامعا لمذظهو نوارق كيمعاملرك بركس مع كيونكم قام أرشاد مي عب كانزول عب فدرنه ياده نر بوكا اسى قدروه نه ياده كامل بوكا كيونك ارشادك لي مرشدوم ترشدك درمان اس مناسبت كاحال بونا

مورى سع جونزول سے وابستر سے ۔

اسی سبب سے بیخ الاسلام ہروی قدس سترہ نے کہا ہے کہ اگرخرقائی اور محمد قصاب سے بہا اور خرقائی اور محمد قصاب سے باس میم با اور خرقائی کی صحمد قصاب سے باس میم با اور خرقائی کی سبب تہادے لئے نہا دہ فائرہ مند ہوتا۔ لیمی خرقائی کی نسبت تہادے لئے نہا دہ فائرہ مند ہوتا۔ لیمی خرقائی محمد رقائی محمد رقائی محمد رقائی کے محمد رسول اللہ صلی اللہ رعلیہ وسلم سب سے نہا دہ منتہی ہے۔ حالانکہ آپ کا افا دہ سب سے نہادہ موسلے سے نہادہ موسلے سے نہادہ موسلے سے کی افراد رحج والوں میں معمد میں افادہ سب سے نہادہ موسلے سے نہادہ میں افادہ سب سے نہادہ موسلے سے نہادہ موسلے اس افادہ سب سے نہادہ موسلے سے نہادہ میں افادہ سب سے نہادہ موسلے اس افادہ سب سے نہادہ موسلے سے نہا ہے۔

بیاں ایک نکتہ ہے جس کا جا ننا نہا ہے مزودی ہے۔ وہ بہدے کہ س طرح اللہ والہ بہت کے حاصل ہونے میں ولی کو اپنی ولا بیت کاعلم ہونا شرط نہیں ہے جیسے کہ مشہور ہے۔ اسی طرح اس کو اسٹے خوارق کے وجد کاعلم ہونا ہی شرط نہیں ہے۔ بلکہ بسا اوقات ایسا ہو تا ہے کہ لوگ سی ولی سیے خوارق نقل کرتے ہیں اور اس کو ان خوارق کی نسبت بالسکل اطلاع نہیں ہوتی اور وہ اولیا ، جو صاحب علم اور کشف ہیں اُن کے لئے جا گڑ ہے کہ اچنے بعن خوارق می باس کواطلاع ملائے میں اُن کے لئے جا گڑ ہے کہ اچنے بعن خوارق میں طا ہر کریں اور ووروداز حسے دیں۔ بلکہ ان کی مثالیہ صورتوں کو متعدد مکا نوں ہیں ظا ہر کریں اور ووروداز جگھوں ہیں ان محورتوں سے ایسے عجیب وغریب کام ظہور میں لائیں جن کی میں مورتوں والے کو ہر گڑا اطلاع نہیں ہیں ۔ ع

از ما وشما بهماینرساخت راند

"بهاند ہے ہمارا اور تمهارا درمیاں بیں "

حعنرت مخدوم قبله گاہی قدس سرؤ فرمایا کرستے تھے کہ ایک بزرگ کہتے تھے کہ عجيب كادوبادب كدلوك اطراف وجوانب سعاسة مي يعف كت بب بمناب كومكم عظم يس ديكها سے اورموسم عج بس حاصر باباب اور بم في اب سال کرچے کیا ہے اور تعبیٰ کیتے ہیں کہ ہم نے اب کو بغداد میں دیکھاہے اور اپنی دوستی کا اظہار کرتے ہیں اور میں ہرگز اینے گھرسے با ہرہیں نکلاموں اور منر ہی مجمعی اس قسم کے آدمیوں کو دیمیا کے گئتی بڑی تہمت ہے جوناحق مجھ میہ لىگاتىيى ـ

> وَاللَّهُ آعُكُمُ بِعَنَا يُقِ الدُّهُوسِ كُلِّهَا -«سب کاموں کی حقیقت کوائٹد تعالے بی با ناہے " اس سے زیادہ کھناطول کلامی سے ۔

> > مكتوب مسالا

# طوبل مكتوب تصتوف

ا - انتها ئے نسبت میں حیراتی ہونا ہے۔ کشف کوئی بین علطی کا امکان سر قفنائے مبرم اور ففنائے معلق ہے۔ الهامی علم میں مجی غلطی ہو سکتی ہے ۵ مقصور سلوک اعمال جمی حوال نہیں ۲ - مجانہ کوائینی فکہ سے نعافل ہونا جائز نہیں۔

مترت گذدی سے کہ اینے احوال واوضا عسے آپ نے اطلاع نہیں دی -مہر حال بس استقامت معلوب سے دکوسٹس کرس کہ ازرو نے عمل اور اعتقادے سرِمُوخلاف شربعت سرزد مذبهوا ورباطن نسبت كى حفاظت نهايت مى

ا - اور باطنی نسبیت حب تدرجهالت کی طریت جائے اسی قدرزسا اورحس قدرحيرت بك بيني أمى قدربهترس كيونككشوف اللى اوظهولت أسائي سب ماستہ کے درمیان ہیں۔ وصول کے بعد بیسب کم ہوجائے ہیں اور جہالت اور مطلوب کے مذیانے کے سواکیونہیں رہتا ۔

الم المستون كونى كى نسبت كيالكها جائے كيونكه ان بين خطار كى جال بهت معاور غلطى كا كمان غالب ميدان كے عدم ووجود كو يكسان جانن چاہيئے - اگر پوچيس كه كياسبب مع كر بعض كونى كمشوف بين جوا وليا رائتر سے معاور ہوستے بين غلطى واقع ہوجا تى سے اوران كے برخلاف ظهور بين آنا ہے -

مثلاً خبردی که فال اومی ایب ماه کے بعد مرجائے گا یا سفر سے واپس وطن میں ایک گا-اتفاقا ایک ماه کے بعد ان دو نوں با توں میں سے کوئی بھی و قوع میں ایک گا-اتفاقا ایک ماه کے بعد ان دو نوں با توں میں سے کوئی بھی و قوع میں دا تی تواس کا بیر جواب ہے کہ وہ چیز جس کا کشف ہم اصب کشف سے اس کا حاسل ہونا شرائط پرمشروط مقا کہ معاصب کشف سے اس کا حاسل ان شرائط سے مفعل طور برا طلاع نہیں بائی اور طلق طور براس شئے کے حاسل ہونے کا حکم کیا ہے۔ با بیر وجہ ہے کہ لوح محفوظ کے احکام میں سے کوئی حکم عادوت برنا ہر ہم وہ محم فی نفسہ محووا ثبات کی تعلیق اور قابلیت سے بھے برنا ہر ہم اس عادف کو اس حکم کے محووا ثبات کی تعلیق اور قابلیت سے بھے خبر نہیں ہے۔ اس صورت میں اگر اپنے علم کے موافق حکم کر سے گا تواس میں عزود ہی خور نہیں ہے۔ اس صورت میں اگر اپنے علم کے موافق حکم کر سے گا تواس میں عزود ہی خور نہیں ہوگا۔

اکھاہے کہ ابک ون معزت جرئیل علیہ اسلام معزت بیغیر صلی الله علیہ قلم کی خدمت بیں حاضر ہوئے اور ایک شخص سے حق میں بہخبردی کہ میر جوان کل صبح ہونے ہی مرحائے گا جعزت بہنی برخلیہ الصلوۃ والمسلام کواس جوان سے حال ہم آیا ۔ اس سے بوجہا کہ تو د نیا سے کیا آوزور کھتا ہے ؟ اس سے بوجہا کہ تو د نیا سے کیا آوزور کھتا ہے ؟ اس سے عرض کیا کہ و وجزیں ۔ ایک کنوادی ہیوی ، دو سرے حلوہ ۔

تعقنورسی الدعلیہ وسلم نے دونوں چیزیں مہیا کرنے کا سم فرمایا۔ وہ جوان اپنی بیری کے ساتھ خلوت بیں بیٹھا ہموا تھا اور وہ حلوے کا طبق ان کے اکھا تھا کہ اس ایک میں ایک سائل محتاج نے دروازہ بیراکراپی حاجت کوظاہر کیا۔ اس جوان نے وہ حلوے کا طبق انجھا کراس فقیر کو دسے دیا جب صبح ہموئی توحق اس جوان نے وہ حلوے کا طبق انجھا کراس فقیر کو دسے دیا جب صبح ہموئی توحق

بیغیرطیدالقدارة والسلام اس جوان کے مرنے کی خبرکا انتظادکر نے لگے ۔ جب وریہ بروکئی توفر ، یا کہ اس جوان کی خبرلاؤکہ کیا سال ہے ؟ معلوم ہُواکنہُوش وخرم ہے ۔ معلوم ہُواکنہُوش ماضرہُوت میں حضرت جبرہیل ماضرہُوت اورعون کیا کہ اس حلوے کے صدقہ نے اس جوان کی بلاکو دفع کیا بعب اس سے بسترے کو دیجھا تواس کے نیچے ایک براسانپ مُردہ بایا اور اُس کے بیٹ ہی اس قدر صلوا بڑا ہُواد کی کم ملوے کی ذیا وتی سے جان دسے دی بھین بہ فقیراس نقل کو بست نہیں کہ تا اور جبرہیل علیہ استلام برخطا کا حال میں خطا د جو نہیں کہ تا کہ یونکہ وہ وی قطعی کا حال ہے اور وی کے حامل برخطا کا احلال براجا نتا ہے۔

پاں اگر بہب کہ اس کی عصمت وا ما نن اور خطا کا احتمال ندہ و نا اس وی سے خصوص ہے جوت تعالیے کی طرب سے صرف بیلنغ پر موقوت ہے اور اس خبر میں اس قسم کی وی نہیں ہے ملکی علمی اخبار ہے اور لوج محفوظ سے مستفاد ہے۔ جو محوو اثبات کا محل ہے تواس خبر بین خطا کی مجال ہوسکتی ہے۔ برخلات وی کے جو مجر دبین غراب مولی ، جیسے کہ شہا و ن اور اخبار کے جو مجر دبین غراب مولی ، جیسے کہ شہا و ن اور اخبار کے درمیان فرق ہے۔ کبو کہ اول شمرع بین معتبر ہے اور دوسرا غیر عتبر ۔

سا سقعنائے صابرم اور قعنائے معلّق: اسے میرسے سعادت مندیمائی ! گپ کومعلوم کرنا چاہیئے کہ قطاء دونسم پر ہے دد) قعنائے معلق د۲) قعنائے مبرم -

قعنا مصعلق مين تغيرو تبدل كالحقال سها ورقعنائ مبرم مي تغير و

تبدل کی مجال نہیں ہے - الترتعالی فرمانا ہے:
مایئیدل انقر ل لدی الدی میراقول کہمی تبدیل نہیں ہوتا "

يرقعنائ مبرم كى بادسه من بعدا ورقعنائ معلق كى باده من فرما ما بهد : 
زينع الله ما يَشَا و دَيَة بُ مَ وَعِند هُ أَهُ الْإِنا بِ

در جسے چا ہتاہے مطاباً ہے اورجسے چا ہناہے ٹا بت رکھتا ہے اور میں سریاں میں براز ہے اور سے پا

اُس کے پاس اُم الکتاب ہے '' میرے حضرت قبلہ گامی قدس سرّہ فرما یا کرتے تھے کہ صفرت سیدمی لدین لائی نے اپنے بعض رسالوں میں لکھا ہے کہ قطنائے مبرم میں کسی کوتبدیلی کی مجال نہیں ہے گر مجھے ہے۔ اگر جا ہوں تو کسی اس میں بھی قطرت کروں ۔ اس بات سے بہت کیا کہتے ہے۔ اگر جا ہوں تو کسی داز فہم فرماتے مقے ۔ بہت تعجب کیا کہتے مقے اور بعیداز فہم فرماتے مقے ۔

بن ببین بہت مدت کاس فقر کے ذہن ہی رہی رہاں کہ کھفرت میں تھا لئے نے اس دولت سے مشرف فرایا۔ ایک دن ایک بلینہ کے دفع کرنے کے در ہے ہوا ۔ جوکس دوست کے تق میں مقرد ہو جبی تھی ۔ اس وقت بڑی لاہا اور عاجزی اور نیاز وخشوع کی، تو معلوم ہوا کہ لوح محفوظ میں اس امری قضاء کسی امر سے علق اور تسوع کی، تو معلوم ہوا کہ لوح محفوظ میں اس امری قضاء کسی امر سے علق اور تسین شرط بہت سے بڑی یاس و ناامیدی مال ہونی اور صفر ت سید می الدین قدس سرہ کی بات یا دائی دوبارہ مجرف ہوا ۔ تب محف فضل وکرم میں ماس فقر بر خلام کیا گیا کہ قضائے معلق دو طرح بر ہے ۔ ایک وہ قضا ہے سے اس فقر بر خلام کیا گیا کہ قضائے معلق دو طرح بر ہے ۔ ایک وہ قضا ہے جس کا معلق ہو نا مون الٹر تعا ہے ہی کے باس ہے۔ اور دومری وہ قضا ہے جب اور دومری دہ میں بہتی تسم کی طرح تبدیلی کا احتمال ہے۔ اس دومری قسم بر بھی بہتی تسم کی طرح تبدیلی کا احتمال ہے۔ اس دومری قسم بر بھی بہتی تسم کی طرح تبدیلی کا احتمال ہے۔ اس دومری قسم بر بھی بہتی قسم کی طرح تبدیلی کا احتمال ہے۔ اس دومری قسم بر بھی بہتی قسم کی طرح تبدیلی کا احتمال ہے۔ اس دومری قسم بر بھی بہتی قسم کی طرح تبدیلی کا احتمال ہے۔ اس دومری قسم بر بھی بہتی قسم کی طرح تبدیلی کا احتمال ہے۔

موموم المراكة معنى المراكة من المراكة 
المامىعلممين بهى غلطى هوستكتى ہے:

اب ہم اصل بات کو بیان کرستے ہیں اور کہتے ہیں کہ بعض اوقاست بعض علوم الهامی ہیں جوخطا ہوجاتی ہے اس کا سبب بہہ کے کہ عفن سلم قدمات جوصا عب الهام کے نزدیک ٹا ہت اور حقیقت میں کا ذب ہیں ،علوم الهامی کے جوصا عب الهام کے نزدیک ٹا ہت اور حقیقت میں کا ذب ہیں ،علوم الهامی کے

ساتقاس طرح مل جاستے ہیں کہ صاحب الهام تمیز نہیں کرسکتا بلکہ تمام علوم کو الهای خیال کرنا ہے۔

بیں ان علوم کے بعض اجزار میں خطار ہونے کے باعث مجموع علوم میں خطا واقع ہوجا آہے اور اندی کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کشف اور واقعات میں امور غیبی کود کیمتنا اور نیال کرتا ہے کہ ظاہر پرمجمول ہیں اور صورت پرنحمر ہیں تواسخال کے موافق حکم کرتا ہے اور خطا واقع ہوجاتی ہے۔ اور نہیں جانتا کہ وہ امور ظاہر کی طرف سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور تاویل و تعبیر پرمجمول ہیں۔ اس مقام برتمام کشف فلط واقع ہوئے ہیں۔ اور تاویل و تعبیر پرمجمول ہیں۔ اس مقام برتمام کشف فلط واقع ہوئے ہیں۔

غرمن جو کچھ میں اور اعتبار کے لائق ہے وہ صرف کتاب وسنت ہے جو دی قطعی سے ٹا بہت بھوتے ہیں اور فرستہ کے نازل ہونے سے مقرد ہوئے ہیں اور علماد کا اجماع اور مجہدین کا اجتہاد بھی اپنی دواصلوں کی طرف لاجع ہے ان چار شرعی امول کے سوا اور جو کچھ ہو خواہ صوفیہ کے علوم و معار و نسب ہول اور خواہ موفیہ کے علوم و معار و نسب ہول اور خواہ اور ان کے کشف والها م - اگران افعول کے موافق ہیں تو مقبول ہیں ور مذمر دود و ان وجد و حال کو جب کک شرع کی میزان برنہ تول ہیں ، نیم جو سے می نسین فریق اور شوف والها مات کو جب کک شرع کی میزان برنہ تول ہیں ، نیم جو سے می نسین فریق اور شوف والها مات کو جب کک کتاب و سنست کی کسو ٹی برنہ پر کولیں ہیم ہیں کر سے کے برابر بھی لیس نہیں کر سے ۔

۵ رمقصود سلوک اعمال های احوال نهین :

طرائی موفید کے سلوک سے مقعود یہ ہے کہ معتقدات قرعید کی تقیقت ہر جوایمان کی حقیقت ہیں بھین نہ یا وہ ہو جائے اورا مکام ترعیہ کے ادا کرنے ہیں اسان مال ہون کی وہ اور امراس کے سوا ، کیونکہ دوست کا وعدہ آخرت کو ہے۔ اور وُنیا بین ٹا بست نہیں ہے۔ اور وہ مشا ہدے اور تبلیات جن برصوفی خوش ہیں وہ ظلال سے آدام اور شبرومثال کے سا بھ تستی کئے میٹے ہیں جق تعالی ورا دالورا رہیے کی ہوری ہوں کہ اگران مشا ہدوں اور تبلیوں کی ہوری ہوری ورا دالورا رہیے کی میں فور بڑم اور سے کا اور اس سے می فور بڑم او سے کا اور اس سے می فور بڑم اور اس میں فور بڑم اور سے کا اور اس سے می فور بڑم اور کے اگر اور اس سے می فور بڑم اور اس کے اور اس سے می فور بڑم اور اور اور اس سے می فور بڑا ہوں کے اگر اور اس سے می فور تا ہوں کے اگر اور اس سے می فور تا ہوں کے اگر اور اس سے می فور تا ہوں کے اگر اور اس سے می فور تا ہوں کے اگر اور اس سے می فور تا ہوں کے اگر اور اس سے می فور تا ہوں کے اگر اور اس سے می فور تا ہوں کے اگر اور اس سے می فور تا ہوں کے اگر اور اس سے می فور تا ہوں کے اگر اور اس سے می فور تا ہوں کے اگر اور اس سے می فور تا ہوں کے اگر اور اس سے می فور تا ہوں کے اگر اور اس سے می فور تا ہوں کے اگر اور اس سے می فور تا ہوں کے اگر اور اس سے میں فور کے اس کے اگر اور اس سے می فور تا ہوں کے اگر اور اس سے می فور تا ہوں کے اگر اور اس سے می فور تا ہوں کے اگر اور اس سے می فور تا ہوں کے اگر اور اس سے می فور تا ہوں کے اگر اور اس سے می فور تا ہوں کے اگر اور اس سے می فور تا ہوں کے اگر اور اس سے می فور تا ہوں کے اگر اور اس سے می فور تا ہوں کے اگر اور اس سے می فور تا ہوں کے اگر اور اس سے می فور تا ہوں کے اس سے می فور تا ہوں کے اس سے می فور تا ہوں کے اگر اور اس سے می فور تا ہوں کے اگر اور اس سے می فور تا ہوں کے اگر اور اس سے می فور تا ہوں کے اس سے می فور تا ہوں کے اگر اور اس سے می فور تو تا ہوں کے اس سے می فور تا ہوں کے اور سے می سے م

علم کے پی دہ کموں توحق باطل سے ملار ہے گا۔ البقہ اس قدر صرور ظاہر کرتا ہوں کہ اس داہ کی تجاہات و مشا ہوات کو کوسی کلیم الشعالی نبینا و علیالقلاہ ہ والسلام کے ہماڑ کی تبلی و شہود کی قسوٹی پر پر کھنا چاہئے۔ اگر درست نہ ہوں تو ناچا د طلال اور مشہون الرجول کرنے چا تہیں۔ توجیر شاید درست ہوں کیو نکر تمبلی سے قصود دک و فک بعینی پادہ پونا ہونا ہے اور و نیا یس اس سے چارہ نہیں ہے۔ نواہ باطن بر بحقی بادہ نہیں ہونا ہے اور و نیا یس اس سے جارہ نہیں ہے۔ نواہ وسلم اس داغ سے بال ہیں۔ اب کو و نیا یس دومیت کی تشریحو کی اور سرموانی حجمہ وسلم اس داغ سے باک ہیں۔ اب کو و نیا یس دومیت کی تشریحو کی اور سرموانی حجمہ سے منہ بلے اور آپ کے کامل تابعدا دوں کو جو اس مقام سے نصیب دکھتے ہیں۔ وہ دومیت ظلال میں سے من طل کے بر دے کے بغیر نہ ہوگی مام سے قبلی سے بنی سے بنی اس مال کے مشاہد سے بیا نہ سمجھے یا نہ سمجھے یو بہ بی تس ہو گئی اور اس مال کے مشاہد سے بنیراس بات کے ترجی ہو، ہیوش ہوگئے تو بھراوروں کا کیا حال ہے ؟

٧ - مجازكوايئ فكرس غافل هواجاً يزنهسي :

دوسرے بہت کہ جانا چاہئے کہ بعن مخلصوں کواجانت دینے سے قصودیہ عقاکہ اس وجہ سے لوگوں کو گراہی کے جبنور سے حق تعالیٰ کے داستہ کی طون الہنما کی کریں اور آب بھی ان طالبوں کے ساتھ مل کرشنولی کریں اور ترقیات حال کریں اور اس سرد شنہ کونگاہ دکھ کر کوششن کریں کہ اُن کی اینی بقیہ مجری صلیں کرور ہوجائیں اور مربع و مقرشر ہوجائیں ۔ مذہبی اس وولت سے مشرف ہوجائیں ۔ مذہبی میں خوال دے اور تقصود سے مطا دکھے ۔

یہ اجازت کمال و کمیل کے وہم یں خوال دے اور تقصود سے مطا دکھے ۔

و مُناعَلَی الرس ل اللّ البَلا عُمْ وَ قاصد کا کام حکم بہنی نا ہے "
و مُناعَلَی الرس ل اللّ البَلا عُمْ وَ قاصد کا کام حکم بہنی نا ہے "

مكنقب تمنكاكا

راهِ الوكمين اشتباه اور لوك من محمرابي كابيش أنا

اس دروسش كومى اسقىم كاشتباه بهت واقع بوسة عقاوراس مى

خیالی باتیں بہت پرا ہوئی تھیں اور مرتوں کے بیمالت دہی کیکن باوجواس کے فنل خواوندی شامل حال دہا کہ بہلے دائی تھیں میں ندبرب بیدارنہ ہُوا اور تفق علیہ اعتقاد میں فتور واقع مذہ وائے شبہ کانے الحمد وَ الْمِیتَ الْمُعَلَّىٰ خُلِقَ وَعَلَیٰ جَمِیْعِ نُعمایہ مِی مُعمد والمعمد وَ الْمِیتَ اللّٰ عَلَیٰ خُلِقَ وَعَلَیٰ جَمِیْعِ نُعمایہ مِی اس کا احسان ہے ۔

اور حرکی مید کے خلاف ظاہر ہوتا تھا۔ اس کا کچھا عتبار نہ کہ تا تھا اور اس کونیک توجیہ کی طون بھیرتا تھا۔ اور مجل طور براتنا جا نتا تھا کاس کشف کے معیج ہونے برجی بید ریا د تی جزئی فضیلت برہوگی۔ اگرچہ بیوس سیم بہش آتا تھا کہ فضیلت کا معاد قرب اللی برہ اللی میرہ اور ریہ زیادتی اسی قرب ہیں ہے۔ بھر جزئی کیوں ہوگی بسکن بہلے تعین کے مقابلہ میں بیوسوسہ گرد کی طرح اگر جا تا تھا اور عاجزی اور زادی سے دعا کرتا تھا کہ اس تسم کے شعب طا ہر نہ ہوں۔ اور اور عاجزی اور زادی سے دعا کرتا تھا کہ اس قسم کے شعب طا ہر نہ ہوں۔ اور المی  نہ ہوں۔ اور المی نہ ہوں۔ اور المی نہ ہوں۔ اور المی نہ ہوں۔ اور المی نہ ہوں۔ المی 
ایک دن بیخون غالب بخوا که مهادا ان کشفول بیرموا فده که ریی اوران و بهی باتول کی نسبت بیخهی راس خون کے غلبہ نے برا اب قراد اور بے الم اس خون کے غلبہ نے برا اب قراد اور بے الما کی اور بارگا والئی میں بڑی التجا اور زادی کا باعث بخوار بیرحالت بہت محد الدی کا باعث بخوار بیر گزد بخوا اوراس محد سے مراد بیرگزد بخوا اوراس معاملہ میں ایک بزرگ کے مزاد بیرگزد بخوا اوراس معاملہ میں اس عزیز کو اپنا مرد گاد بنایا ۔ اسی اشامل مال ہوئی اور معاملہ کی حقیقت کما خون ظاہر کردی گئی ۔

اور مورت درمالت خاتمیت صلی الله علیه وسلم موریست عالمیان بین ال کی دوح مبادک نے حضور فر مایا اور غمناک دل کی سائی کی اور معلوم بروا کہ ہے شک قرب اللی ہی ففل کی کا موجب ہے ہیں یہ قرب مو تجھے حال ہوا ہے الوہ تیت کے ان مراتب کے طلال میں سے ایک طل کا قرب سے بحواس اسم سے بخصوص بی جو تیرا درت ہے ۔ بین فعنل کی کا موجب نہ ہو گا۔ اوراس مقام کی مثالی متورت کو اس طرح برمنکھ ف کیا کہ کوئی شک و مصبر نہ دیا اوراس احتیاه کا محل بالکل کوئی شک و مصبر نہ دیا اوراس احتیاه کا محل بالکل

دُور ہوگیا۔ اور بعض وہ علوم حراشتہا ہ کامحل دکھنے ہیں اوران میں تاویل و توجیہ كى تنبائش بطور واسنى كما بول اور رسالون مينكمي نه ياده منكشف بوتى -اس فقيرن مالكدان علوم ك اغلاط كالنشاء حجعن ففل خلاوندى حكشان ظاہر بھوا ہے انھے اورشائع کردیے کیونک گنا ہشتہرے لئے توبر کا استہار صروری بدن كُدلوك ان علوم سے خلاف شمر بعیت شمج كس اور تقليد كراك ميں منجا برس با تكلف وتعلم سع قرابى وجهالت اختياد تذكري كيونكاس انهادمند استمیں اس قسم کی عجیب ابنی بہت ظاہر ہوتی ہیں جوبعض کو ہدایت کی طرف لے جاتی ہیں اور بعض کو گراہی میں مخوال دیتی ہیں **۔** 

اس فقيرن ابنے والدىزرگوارقدس ستره سے شناسى كەل ب فرما باكرتے تقے كالمبتر كروبوں ميں سے اكثر جو گھراہ ہو گئے ہيں اورسيدھے داستہ سے عنگ گئے ہیں، اُن کا باعث طریق صوفیہ میں واضل ہونا ہے کہ انہوں نے کام کوانجام کا ىنەپىنجا كىغلىلادا ە اختباركى اورگھراه ہوگئے -

والتبلام

مكتوب ملا

### طالب الوك كے لئے ہدایات

جاننا چاہیئے کہ بیروہ ہے جومرید کوحق سبی ندکی طرف دمہمائی کرنے - یہ باستعليم طريقيت مي زياد المحوظ اورواضح سي كيونكه بيرتعليم شريعت كأأستاد مجیسے اورطربقیت کا دینامجی سے برخلاف بیزفرقہ کے بس برتعلیم کے اُوّاب کی نہ یا دہ تردعاً بیت کرنی جاسیتے اور بریننے اور کھلاسنے کا نہ با دہ سخت ہی ہے اوراس طربق میں سیاضتیں اور مجا ہدستے فنس امارہ کے ساتھ احکام شرعی کے بجالان اورشنت سنيته على صاجها القللة والسّلام كى منابعت كولازم كركين س ہیں کیونکہ پنمبروں کے بھیجنے اور کتابوں کے نازل کرسنے سے نفس ا مارہ کی خامیں كود وركرنامقصودسه يعبوا ينعمولا سيطل شائر كي ديمني مين قاتمهه يسي نسي نفساني

نقشبندر تیجیب قافله سالادانند که برنداندر و بنها اسمیم قافله ا رجمه: عجب می قافله سالادی پیقشبندی

كهات بي بوشيره حرم كت فلے كو

بربزرگوارس طرح نسبت کے عطاکرتے برکال طاقت رکھتے ہیں اور تقور سے وقت میں طالب ما دق کو صفور و آگا ہی بخش دیتے ہیں۔ اسی طرح نسبت کے سلب کرنے میں بھی کوری طاقت کہ کھتے ہیں اور ایک ہی بے التفاتی سے ماحب نسبت کو فلس کر دیتے ہیں۔ ہاں سے ہے ودیتے ہیں وہ لے بھی لیتے ہیں اللہ تعالیم تعا

اوراس طریقه بی زباده ترافاده اوراستفاده خاموشی بی سے ان بزرگوادول فی خرمایا ہے کو بہاری خاموشی سے کیا نے فرمایا ہے کہ بہاری خاموشی سے نفع مال نہوا وہ ہما دے کلام سے کیا نفع مال کرے گا۔ اوراس خاموشی کوانہوں نے تکلفت کے ساتھ اختیاد نہیں کیا ہے۔ بلکہ ان کے طریق کے لواذم اور منروریات سے سے کیونکہ ان بزرگوادوں کی ہے۔ بلکہ ان کے طریق کے لواذم اور منروریات سے سے کیونکہ ان بزرگوادوں کی

توقبه ابتدائی سے احدیث مجروہ کی طوف سے اوراسم وصفت سے سواسئے ذات کے کچینیں بچاہ منے اور اس مقام سے موافق کے کچینیں بچاہ منے اور اس مقام سے موافق فلم شرقی اور گون کا ہونا ہے۔ من عَرَفَ الله کَلَّ لِسَانُه وَ رَصِ نے اللّٰہ کُونِی اللّٰہ کُلِی اللّٰہ کُلِی اِسْانُہ وَ اللّٰہ کُلِی اللّٰہ کُلِی اِسْانُہ وَ اللّٰہ کُلِی اللّٰہ کُلُی اللّٰہ کُلِی اللّٰہ کُلْی اللّٰہ کُلْی اللّٰہ کُلِی اللّٰہ کُلِی اللّٰہ کُلْی اللّٰہ کُلِی کُلِی اللّٰہ کُلْکُ کُلِی کُلْکُ کُلِی کُلْکُ کُلِی کُنْ کُلِی کُلْکُ کُلْکُ کُلِی کُلْکُ کُلْکُ کُلِی کُلْکُ کُلْکُ کُلْکُ کُلِی کُلْکُ کُلِ کُلْکُ کُلِی کُلْکُ کُلُوکُ کُلِی کُلِی کُلْکُ کُلِی کُلْکُ کُلْ

### مكتوب مسير

# مربيك لفاطلاع احوال لازمس

برادرم خواج جمال الدین سین سنے مرت سے اپنے اسحال کی کیفیت سے اطلاع نہیں دی ایپ نے نہیں شن کہ مشائخ کبرویہ اس مربد کوجو تین روزی لینے احوال ووا قعات کو اپنے شیخ کی خدمت میں عرض مذکر ہے ، کعنِ یا فرماتے ہیں۔ احوال ووا قعات کو اپنے شیخ کی خدمت میں عرض مذکر ہے ، کعنے دہا کریں میر ہے نجیجہ کو ایسا مذکریں ۔ اور جو کچھ ظام برہوتا دہے کھتے دہا کریں میر ہے برگرگ بھائی کا مبالک آنا غینمت مجھیں اور ان کی خدمت و دلجوئی میں کوشش کریں اور ان کی خدمت و دلجوئی میں کوششش کریں اور ان کی خدمت و دلجوئی میں کوششش کریں اور ان کی خدمت و دلجوئی میں کوششش کریں اور ان کی بزرگ محبت کو افراعز برخر جا ہیں ہے۔

دا دیم ترا از گنج مقصود نشاں دو تبایا بجھے گنج مقصود ہم ۔نے " والسلام

مكنتوب يهيزا

# مجازبيعت بناني سقبل ايكتهم كى اجازت ديدبنا

مال کلام بہ ہے کہ طریقت کے بزرگوار قدس سربم بعض مریدوں کو بیشتر اس کے کہ وہ مقام شیخی کہ بہتی ہیں کہ میں مسلمت اور بہتری کے لئے ایک قسم کی اجاز دے دیتے ہیں اور ایک طرح تجویز فر مائے ہیں کہ طالبوں کو طریقے دکھائیں قاکہ حوال و واقعات براطلاع یا تیں۔

### مكتقب ميه

### مشنح کے لئے ہایات

اے بھائی ہی تعاسے نے آپ کو یہ نصب عطا فروایا ہے۔ اس نعمت کا شکر بوری طرح اداکریں اور محا فظت کریں کہ کوئی ایسا امرصا در مذہوج بخلوقات کی نفرت کا باعث ہو کیونکہ اس بی طری خواتی ہے۔ خلق کی نفرت اس ملائی گروہ کے مناسب ہے جن کا دعوست اور شیخی سے کچھ واسط نہیں ہے بلکہ الآسی کا مقام شیخی کے مقام کے برخلاف ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ان دونوں مقام کو آپس یں ملادیں اور عین شیخی میں ملامت کی آورو کریں کہ یہ بڑے نظم کی بات ہے اور مردوں کی نظر میں اپنے آپ کو جمل می ہواب سے آداستہ پراستہ رکھیں اور مردوں کے منافی ہے کہ وداب سے آداستہ پراستہ رکھیں اور مردوں کی افران کا موب ہے اور مردود شرعیہ کی احتیار میں اور مراورانا دہ اور استفادہ کے منافی ہے اور صرود شرعیہ کی احتیار مراورانا دہ اور استفادہ کے منافی ہے اور صرود شرعیہ کی احتیار محافظت کری

اورجہاں یمبہ ہوسکے رخصنت برعمل ندکریں کہ ریجی اس طریقہ علیہ کے منافی اورسنت سنتہ کی ابعدادی کے دعویٰ کے مخالف سنتہ کی ابتدائی کا منافق اللہ منافق الل

اكسىبزرگ فى فرمايات كرديا ، الكاردنيك تعنير مين الحكاد ص الكريدين المائدين المكاديا و مريدون كا الحالاس سن بهترسيد "

کیونکہ عادفوں کا دبا طالبوں کے دلوں کوٹ تعالیٰ کی باک بارگاہ کی طرن کھینچنے کے لئے ہوتا ہے۔ اس صرور مربدوں کے اخلاص سے بہتر ہوگا اور نیز عادفوں کے اعمال طالبوں کے لئے اعمال بحالانے میں موجب تقلید ہیں۔ اگر عادفوں نے وعمل نہ کریں نوطالب محوم دہیں گے۔

بس عارف اس واسطے دیا کرستے ہیں تاکہ طالب اُن کی اقتدار کریں رہے دیا عین اخلاص سے - ملکہ اُس اخلاص سے ہتر ہے جوابنے نفع کے لئے ہو ۔

اس بات سے کوئی شخص یہ گمان نہ کر سے کہ عاد فون کے علی محص طالبوں کی تعلید کے لئے ہیں اور عاد فول کو عمل کی حاجب نہیں ہے۔ نعوذ باللہ منہمایہ الحادو لاند منہمایہ الحاد و لاند منہما ہے۔ بلکہ عاد ف اعمال کے بجالانے میں عام طالبوں کے ساتھ برابر ہیں اور اعمال کے بجالانے میں عام طالبوں کے ساتھ برابر ہیں اور اعمال کے بجالانے سے سے کسی کوچادہ نہیں۔

حاصل کلام بیرہ کہ کہ کہ اوقات عاد نوں کے اعمال میں طالبوں کا نفع مرتظر ہوتا ہے جو نقلید مربوالب شدہے واس اعتبار سے اس کو رہا ہے کہتے ہیں۔

غرض قول وفعل میں بڑی محافظت کریں کیونکہ اس زمانہ میں اکثر لوگ فسادو ہنگامہ کے دربیے ہیں کوئی ابباکام ہمزد دنہ ہونے پاستے جواس مقام کے منافی ہو۔ اور مباہل لوگوں کو بزرگوں کے طعن کاموقع مل جائے اور حصرت می تعالے سے استیقامت طلب کرتے دہا کریں۔

### مكتىب ملاح

مسنس عبا دمث ا ورسنس عادت کافرق میرے مخدوم! انخفرت ملی انٹرعلیہ وسلم کاعمل دوطرح پر ہے۔ ایک عبادت کے طریق پر اور ڈومراع ون اور عادت کے طور بر ۔ وہ عمل جوعبا دست کے طریق پر ہے۔ اس کے خلاف کرنا برعت منکرہ جانتا ہوں اور اُس کے منع کونے ہیں بہت مبالغہ کرتا ہوں کہ یہ دین بین نئی بات ہے اور وہ مردو دہے ۔ اور وہ عمل ہو عوف وعا دت کے طور پر ہے اس کے خلاف کو برعت منکرہ نہیں جانتا اور نہی اُل کے منع کرنے کرنے میں مبالغہ کرتا ہوں کیونکہ وہ دین سنے علی نہیں رکھتا ۔ اس کا ہونا یا نہمونا عرف وعادت پر بہنی ہے بنہ کہ دین و مذہب پر کیونکہ بعض شہروں کا عرف بعض دو سر سے شہروں کا عرف میں دو سر سے شہروں کے عرف میں تفاوت ظاہر ہے ۔ البتہ عادی سنت کو قرنظ رکھنا میں بہت سے فائروں اور سعاد توں کا موجب ہے ۔

### مكتوب مستا

ابل التدكي مجست وراحكام شرعبه كااتباع

مدوملوت اور د وان کے بجد دوستان جنبی اور شاقاتِ تقیقی کومعلوم ہوکہ آپ کے کمتو بات تر بیر جو لوجہ سنا ور کمال اشتباق سے بجرے بہوکہ سخے ۔ اُن کے بہنچنے سے بہت نوشی ہوئی۔ الشرقع لیے آپ کواسی مجتب پر شاہت قدم رکھے۔ اس مجتب کو ونیا اور آفرت کی سعاوت کا سرمایہ جان کر میں مجتب کو ونیا اور آفرت کی سعاوت کا سرمایہ جان کر میں ۔ شاہت قدم رکھے۔ اس مجتب کو ونیا اور آفر مرہ نے کی وعا مانگے دما کریں ۔ اور احکام شرعیہ کے بجالانے کی توفیق اسی مجتب کا نیٹرے ہے اور باطمی جمعیت کا اور احکام شرعیہ کے بجالانے کی توفیق اسی مجتب کا فیشر ہوئی دریا گئی ہوئی۔ گلادیں لیکن اس مجتب کو قائم رکھیں تو کچھ نو کرنا چا ہیئے۔ بلکہ امیدوار رہنا چا ہیئے۔ اور اس کو اور اگر تمام بہال کے برابر بھی وور کر دیں توسول نے فرانی کے پھر نہ جاننا چا ہیئے اور اس کو استراج شماد کرنا چا ہیئے۔ اس مرزشتہ کو مغبوط کیڈ کراپنے کام میں متوقع دہیں اور تی اس مرزشتہ کو مغبوط کیڈ کراپنے کام میں متوقع دہیں اور تی اس مرزشتہ کو مغبوط کیڈ کراپنے کام میں متوقع دہیں اور تی اس مرزشتہ کو مغبوط کیڈ کراپنے کام میں متوقع دہیں اور تی خریں ۔

### مكتقب يهيه

### اصل اتباع سنست وتركيفيات احوال سے اللّٰدى بيا

میرے معادتمند مجانی اطریقہ علیہ بقشبند میہ قدس سرہم کے بزرگواروں نے سنست سنیہ کولانم بکڑا ہے اورعزمیت برعل اختیار کیا ہے۔ اگراس التزام اور اختیاد کے ساتھ ان کواحوال و مواجید سے شروت کریں توان کو فعمت عظیم جانتے ہیں۔ اور اگراحوال و مواجیدان کو بخشیں اور اس التزام اور اختیاد میں فتور معلوم کریں توان احوال کولیٹ ندنیں کرستے اور ان مواجید کو نہیں جا ہستے اور اس فتوریس اپنی سرائر احوال کولیٹ ندنیں کرستے اور ان مواجید کو نہیں جا ہستے اور اس فتوریس اپنی سرائر فرانی جانتے ہیں۔ کیونکہ بریمنوں اور مہند و جو گھوں اور بیرنانی فلاسفروں کو علم توحید کی بہت قسم کی تجدید سے پہنی ہوئی ہیں بسکی ہوئی ہیں بسکی ہوئی ہیں سکی ہوئی ہیں کیکن موانے خوابی اور اسوائی کے ان 
#### مكتوب مسرح

### وكرسي قصور غفلت عن التدكيو دوركرنا س

حروصائوۃ ک بعدمیرے عزیز بھائی کوعلوم ہوکہ دروکسیس کمال نے آپ کا مکتوب شریعین پہنچایا۔ بڑی خوشی کا موجب ہوا۔ آپ نے اپنے اعمال کو قاصار وزیتوں کوکوتاہ سے جھنے کے بارسے میں کھا ہمواستا، واضع ہوا۔ حق تعالی سے البی کہ اس دید کوزیا دہ کرسے اور اس الهام کوکائل کرسے کیونکہ اس داہ میں بیر دونوں دولتیں اصلی تقصور میں سے ہیں۔

آپ نے لکھا اور دریا فنت کیا تھا کہ اسم دات کا شغل کہاں کہ ہے؟ اوراس مبادک کی مدا ومت سے کس قدر مرد سے دور ہوتے ہیں اور نفی و اثبات کی نہا بہت کہاں کہ ہے اوراس کلمۂ متبرکہ سے کیا وسعت حال ہوتی ہے اورکس قدر حجاب دور ہوتے ہیں۔

جاننا چاہیئے کہ ذکر سے مراد غفلت کا دُور کرنا ہے اور تُجونکہ ظاہر کوفلت سے چارہ نہیں ہے خواہ ابتدار میں ہوا خواہ انتہا میں اس کئے ظاہر سب وقت ذکر کامحتاج سے ر

حاصل کلام یہ کرنعف او قاست ذکراسم زات نفع دیرا ہے اور بعض او قات ذکراسم زات نفع دیرا ہے اور بعض او قات ذکراسم ذکرننی واثبات مناسب ہوتا ہے۔ باقی دیا معاملہ باطن کا ، وہاں بھی جب یک بالکل غفلت دُورینہ ہوجا ہے۔ بالکل غفلت دورنہ ہوجا ہے تب یک ذکر کرسنے سے جارہ نہیں ہے۔

مكتقب المكل

افعنلبث شخبين فضأل خلفائ واشرين اور

مشاجرات محابب سيعلق تفصيلي مكتوب (٥١) صبير المراجعت فرمائيس -

مكتوب مير ٢

### نوافل سي بيك فرائص واجبات الهتم صروري

صوفیا و خام ذکر وفکرکو صروری بجه کر فرخول اور شنتوں کے بجالانے بی سسی کرتے ہیں اور جالم اور ریاضتیں اختیار کرکے جمعہ وجاعت کو ترک کر دیتے ہیں ، اور نہیں جانے کہ ایک فرض کا جاعت کے ساتھ ادا کرنا اُن کے ہزادوں جو بوں سے بہتر سے وہا میں مقول ہونا بہت سے بہتر سے وہا وہ میں شعول ہونا بہت ہی بہتر اور مزودی ہے ۔

بجب اسلام کے پیٹیواؤں کا بیرحال ہوتو مجرعوام کا کیا حال بیان کیا ہے۔ اس عمل کی کم بختی سے اسلام ہیں صنعف ببیا ہوگیا ہدے اوراسی فعل کی طلمہ نے برعت وہوا ظاہر ہوگئی ہے ہے اندکتومپین توگفتم غم دل ترسیم کدل آزردهٔ توی وربیخن بسیالا ترحمه: غم دل اس کئے تقورا کیا ہے تجد سے ایجاناں کر اندوہ بنر ہو مائے بہت سُن کے دل تیرا

نیزنوافل کا داکر ناظلی قرب بخت ہے اور فرائفن کا اداکر ناقرب اصلی جب ہیں بطلیت کی آمیزش نہیں ہے۔ ہاں وہ نوافل جوفرائفن کی تعمیل کے لئے اداکئے جائیں وہ بھی قرب اصل کے مقرومعاون ہیں اور فرض کے محقات ہیں سے جی ۔ پس ناجا دوائعن کا داکر ناعالم خلق کے مناسب ہے جواصل کی طون متوقبہ ہے اور نوافل کا داکر ناعالم امرکے مناسب ہے جس کا مُنظل کی طون ہے۔ فرائفن آکر جب کے مناسب ہے جس کا مُنظل کی طون ہے۔ فرائفن آکر جب کے مناسب ہے جس کا مُنظل کی طون ہے۔ فرائفن آکر جب کے مسب اصلی قرب سے خلتے ہیں لیکن ان میں سے افضل وا کمل نما ذہرے۔

مكتوب منزل

### بدعات انهم ول سنكل كرستن توريس أو

منت سنیه علی صاحبه القلوة والسلام والتیته کے نورکو برعتوں کے ندھیروں نے بوئشیدہ کردیا ہے اور تمت معطفوتی علی صاحبه القلوة والسلام والتیته کی دونق کوامور محکد شرکی کدور توں نے صنائع کردیا ہے۔ بھراس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ مجان محدثات کوامور ستے شرمانتے ہیں اور ان برعتوں کو سنہ خیال یہ ہے کہ مجان برعتوں کو سنہ خیال

دین توان محدثات سے پہلے ہی کامل اور نعمت تمام ہو جیکہ ہے اور حق تعا کی دمنا مندی اس سے مال ہو جی ہے جیسے کہ انٹر تعالے فرما آ ہے: اُلیک مراکم اُلٹ کا کھر دینے کھری آلک میں علیہ کھرنی قسینی ق

ترمنيت ككمراكوشكةم دِينًا ب

مو اُنَج تَيْن سنة تمهاد ك ومن كوكامل كرديا اوراسي نعمت كوتم برِنوِرا كرديا اورتمهار ب لئے دمين اسلام سيندكيا "

بس ان محدثات سے دبن کا کمال طلب کرنا حقیقت میں اس است کرمیر

کے فہوم سے انکارکرنا ہے ۔

اندكمبيش توگفتم غم دل ترسيم كردل أزرد بشوى ورنز على بيالاً ترجم د كرا دروه منه و جائے بت من كال تيرا

علما ہے جہدین نے اصحام دین کو ظاہر کیا ہے اور ازمرنوسی آلیسے لمرکو ظاہری کما جودین میں سے نہیں ہے رئیں احکام اجتمادی امور میدشہ ب سے نہیں ہیں بکر اصول دین میں سے ہیں۔ کیونکہ اصل جمارم ہی تیاس ہے ۔

مكتوب الآل

الف نافی کی اہمبرت اور بہ کہ طریقات میں مسربیت کے خادم ہیں مسربیت کے خادم ہیں مصفوظ بیا بسکارہ والسلام نے فرط یا ہے :

والدِ سَلَامُ بَدَاءَ غَرِیبًا وَ سَیَعُولَدَ کُما بَدَءَ فَطُو بِي لِلْغُورِ بَاءِ وَ السلام غریب مروع بُوا اور مجووبیا ہی غریب ہوجا نیکا ۔ بس غربا ، کمونو طخری ج "

اوراس امت کی افریت کا شروع اکفورت صلی الشرعلیه و اله وستم کے
دحلت فرما جانے کے بعد الف ٹانی مینی دوسر سے ہزارسال کی ابتدا ہے۔
کیونکہ العن بعنی ہزارسال کے گزر نے کوامور کے تغیر میں بطری خاصیت ہے
اور استیاء کی تبدیلی میں قوی ٹا ثیر ہے اور چونکہ اس امت میں نیخ و تبدیل نہیں
ہے اس کے سابقہ می کی نسبت اسی تروتا ذگی کے سابقہ متاقرین میں عبوہ گردی کی سے اور العن ٹانی میں از سرنو شریعیت کی تجدید اور ملت کی ترقی فرمائی ہے۔ اسس
معنی پر حضرت عیسی علی نبین وعلیہ العملی قو والتسلام اور حضرت مهدی علیم الرضوان
دونوں عادل گواہ ہیں ۔ و

فیمن دوح القدس ارباز مدد فراید دیگیان ہم کبنند انجرسیحا می کرد ترجمہ: گرمزد روح القدس فرمائے توجیرا وریمی کرد کھائیں کام جو کچھ کرمسیما نے کیا

اسے برادر! بربات آج اکٹر لوگوں کو ناگواد اور اُن کے قہم سے دور معلوم ہوتی ہے لیکن اگرانعا من کریں اور ایک دومرے کے علوم ومعارف کا موازنہ کریں اور احلام شرعیہ کی مطابقت اور عدم مطابقت سے ملاحظ کریں اور شربعیت و نبترت کی صطلبم و توقیر دیکھیں کہ ان میں سے کس میں ذبا دہ ترسے ؟ توامیر ہے کہ یہ تی تیجب اُن کا جا نا دہے گا۔ اور یہ بات اُن کو فہم سے دور معلوم نہ ہو۔

ایب نے دلیما ہوگا کہ فقیر نے اپنی کتا بوں اور دیرا لوں بیں مکھا ہے کہ طریقیت وصیقت دونوں شمر بعیت کے خادم ہیں اور نبوت ولا بہت سے افضل ہے اگر جیراس نبی کی ولا بہت ہو۔

آقربیمی لکھا ہے کہ کمالات ولایت کونبوت کے ساتھ کچھ ہے۔
کاش کہ اُن سے درمیان قطرہ اور دریا کی سی نسبت ہوتی۔ اس قسم کی بہت سی باتیں
اس مکتوب بی جوطریقہ کے بیان میں اسپنے فرزند کی طرف لکھا ہے خاص طور بہلمی
گئی ہیں ۔ وہاں سے ملاحظہ فرمالیں ۔

#### مكتوب مديم

### گوت شینی کے آداب

اب نے گوششینی کی خواہش ظاہر کی تھی ماں بے شک گوششینی صدیقین کی اندو ہے۔ اب کے گوششینی صدیقین کی اندو ہے۔ اب کو مبادک ہور آ ب عز لت وگوشند بینی اختیا دکریں اسکانوں کے حقوق کی دعایت ما تقدید دیں ۔

أنخطرت صلى الترعليه وستم في فرمايا بهدكه:

عَقُّ الْمُسَلِمِ عَلَى الْمُسُلِمِ خَمُسُ دَوُّ السَّلَة مِ وَعِيَادَةً الْمَرِلْيِنِ وَالْمَالِمِ الْمُسَلِم وَإِتِّلَا عُالْكِنَا لِزُوَاجَابَتُ الدَّعْقَةِ وَتَشُمِينَتُ الْعَاطِسِ -

ود مسلمان کے حق مسلمان بریانے ہیں رسلام کاجواب دینا، بیماربرسی کرنا،

جنازه کے بیجے میلنا ، دعوت کا قبول کرنا اور جھینیک کاجواب دینا "

ليكن دعوت كقبول كرسني مي جند شرائط مين :-

اُحباء العلم " من سکھا ہے کہ اُکر طعام مُشتبہ ہو یا دعوت کا مکان اور وہاں کا فرش صلال نہ ہو۔ یا وہاں دیشی فرش اور جا ندی سے برتن ہوں یا جھت یا دیوا د پر حیوانوں کی تصویریں ہوں یا باہے یا سماع کی کوئی چنر موجود ہو۔ یا سی قسم کی لہو ولعب اور کھیل کو د کاشغل ہو۔ یا غیبت اور بہتان اور جبوط کی مجلس ہو۔ توان سب ورتوں میں دعوت کا قبول کرنا منع ہے۔ بلکہ بیسب اموراس کی حرمت اور کرا ہت کا موجب ہیں۔ اور ایسے ہی اگر دعوت کرنے والاظالم یا فاستی یا جمتدع یا شریر یا تعلقت کرنے والا یا مخروم بابات کا طالب ہے تواس صورت میں بھی ہی جہم ہے۔

آورشرها الاسلام بن سع كداليسه طعام كى دعوت قبول مذكري جوريا وسمعه كم ليئة تبارك گها بهو-

آورم مرحیط" یس ہے کہ حس بساط پرلہوولعب بامرودکا سامان ہویالوگ غیبت کرتے اور شراب پینے ہوں تو وہاں بیٹھنا نہیں جاہیئے۔ جبیباکہ مطالب المؤنین میں بھی مذکور سینے۔ اگربیسب موانع موجودنه مهون تو دعوت کے قبول کرنے سے چارہ نہیں ہے گئین اس نہ مان مرافع کا مفقود مہونا دنئواد ہے عداد رنیز مان میں کہ عے۔ اس نہ مان میں ان مواقع کا مفقود ہونا دنئواد ہے عداد رنیز مان کی اس کا معزلت از اغیاد ما بدند نہ بالا

ا معرس عرات مع بمترب مادس الهي نهين -

کیونکہ ہمرازوں کے ساتھ صحبت دکھنا اس طریقے علیہ کی شنت توکدہ ہے۔
صفرت نوا و بقشبند رحمۃ اللّہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہمادا طریق صحبت ہے کین کہ
ضلوت میں تعمرت ہے اور شمہرت میں افت اور صحبت سے مرادموا فقان طریقیت
کی صحبت کی شمرط ہے یجو بغیرموا فقت کے میسنہ میں ہوتا اور مربین کی عیادت شنت
سے ۔اگراس مربین کا کوئی شخص خبر کیر ہے اور اس کی بیمار تربی کرتا ہے ور نداس

بیمادی بیمادیرسی واجب سیعجیسا کی ماستیشکوه بی سے ۔

اقرنمانبنازه بین ما صربونے کے لئے کم از کم جند قدم جنازه کے بیجے مینا جائے الکہ بہت کا حق اور میں مصب ان سے جارہ ہیں۔ اور باقی او قاست کو بہت کو درست کریں اور گوششین کو افقائ میں بسر کریں ایر گوششین کو افقائ میں بسر کریں اور گوششین کو دُنیا کئی خوض سے آلودہ ہؤریں اور حق تعالی ہے کہ آول نیت کو درست کریں اور گوششین کو دُنیا کئی خوض سے آلودہ ہؤریں اور حق تعالی سے ممنز موٹر نے کے مواعز لیت منہوں کر ہے مال ہونے اور لاطائل اور سے فائدہ اشغال سے ممنز موٹر نے کے مواعز لیت منہوں میں کوئی نفسانی غوض پوشیدہ ہو۔ اور نیت کے درست کرنے میں التجا و تعزی کے درست کریں۔ ایسانہ ہو جائے اور برمات استخاب استخاب کے درست نیت سے ساتھ عزلت اختیا رکہ ہیں۔ امید ہے کہ بڑے جہدے فائرے اسس پر مرتب ہوں گے۔ اقدال کو ملاقات میں موقوف درکہ اسے یہ والسلام مترتب ہوں گئی جب ہے۔ 
عقائد كاتفصيلي بيان

ازم ١٠١٨ تا ٢٧٥ ج ا ملاحظ كرس \_

#### مكتوب ملالا

عقائد کی درستگی کے بعد احکام فقد کاسکھنا ضروری سبت

عقائد کے درست کرنے کے بعد احکام فقہ کاسیکھنا مروری ہے اور فرس و واجب و حلال و حرام و سنت و مندوب و شتبہ و کروہ کے جانے سے چارہ ہیں ہے۔ اور ایسے ہی اس علم کے موافق عمل کرنا ہی صروری ہے۔ فقہ کی کتابوں کا مطافع مزوری ہے۔ فقہ کی کتابوں کا مطافع مزوری مجسی اور اعمالی صالحہ کے بجالانے میں بڑی کوششش مرنظر دکھیں۔ منزوری کاستون ہے اس کے تفور سے فضائل اور ادکان بیان کے جانے میں بخورسے شین ۔

اقل وطوکے کا مل اور بورسے طور برکر نے سے چارہ نہیں ہے۔ ہوعفوکو

تبن بارتمام و کمال طور بر دھونا چاہئے تاکہ وضوم وجسنت ادا ہو۔ اور سرکامسے

بالاستیعاب ربینی سارے سرکامسے کرنا چاہئے اور کا نوں اور گردن کے میں

احتیا طاکر نی چاہئے۔ اور بائیں باتھ کی خنصر بینی چینگلی سے باؤں کی انگلیوں کے

نیچے کی طرف سے خلال کرنا لکھا ہے اس کی دعا بہت دکھیں اور ستحب کے

بہالانے کو تقوط انہ جائیں مستحب التہ تعالے کے نز دیک بسندیدہ اور

دوست ہے۔ اگر تمام و نیا کے عوض اللہ تعالے کے نز دیک بسندیدہ وار

ہوجائے اور اس کے مطابق علی میشر ہوجائے تو بھی خنیمت ہے۔ اس کا بعد وی میں ختم ہے کہ کوئی خز ف دیزوں مینی تھیکروں سے قیمتی تو تی خوتی نے ریدے یا ہیں و وہ

اور بے نائرہ جما دیمینی تھرسے دوح کوجا صل کر لے۔

روج با برباری با در کامل و موک بعد نماز کا قصد کرناچا ہیئے۔ جوموم کامعراج ہے۔ اور کوششش کرنا چاہمیئے کہ فرص نماز جاعت کے بغیرادا پذہونے باسئے بلکہ امام کے ساتھ تکبیراولی ترک نہ کرنی چاہیئے اور نماز کوستحب وقت بن ادا کہ ناچاہیئے اور قرآت میں قدرُسنون کو مترنظر دکھنا چاہیئے اور دکوع وسجود میں طانینت صروری ہے۔ کیونکہ بقول تخارط البنت فرص ہے یا واجب ۔ اور قویر میں اس طرح سیدھا کھڑا ہمونا جا ہیئے کہ تمام بدن کی ہڈیاں اپنی اپنی حبکہ پراجایں اور سیدھا کھڑا ہمونے کے بعدطمانینت در کا دہے کیونکہ فرص ہے یا واجب یاسنت علی اختلاف الاقوال ۔

ایسے ہی جلسہ بیں جودوسجدوں کے درمیان ہے درست بیٹے کے بعد المینان صروری ہے جیسے کہ قور میں - اور دکوع وسجود کی کمترسبیجیں بین بارہیں اور زیادہ سے نہ بارہ مات بار باگیارہ یا دہیں علی اختلات الاقوال - اور الم کی تسبیح مقتدیوں کے حال کے موافق ہے ۔ شرم کی بات ہے کہ انسان اکیلا ہو لئے کی حالت میں باوجود طاقت کے افل تسبیح اسٹ پر کفایت کرے ۔ اگرزیادہ نہ ہوسکے تو بانچ باسات بار تو کیے - اور سجدہ کرنے کے وقت اول وہ اعضاء میں بررکھے جوز مین کے نزدیک ہیں۔

پس اقل دونوں زائوندین پر دکھے بھر دوباتھ ، بھر ناک ، بھر پیشانی ، اور زانوا در ہاتھ دکھنے کے وقت وائیں طرف سے شروع کرنا ہوا ہیں اور مرک اُسٹان سے شروع کرنا ہوا ہیں اور مرک اُسٹان سے شروع کرنا ہوا ہیں اور مرک اُسٹان سے بھر اسان سے نزدیک مرک اُسٹان اُسٹان اُسٹان اِسٹان اِسٹان اُسٹان اُسٹان اِسٹان اور سجدہ کے وقت اپنے پاؤں پر اور سجدہ بخلوں کی طرف رکھنا جا ہیئے رجب نظر کو براگندہ ہوئے سے دوک دکھیں اور بغلوں کی طرف رکھنا جا ہیئے رجب نظر کو براگندہ ہوئے سے دوک دکھیں اور ہموسی اور مرکمتی اور شوع والی نما زمان ہوگئی جس طرح کہ نبی علیہ وعلی اُرائسٹون والسّلا اُسٹون کی اور سے وقت دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا کھلاکھنا اور سے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا کھلاکھنا اور سے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا کھلاکھنا اور سے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا کھلاکھنا کا کھلاد کھنا یا ملانا ہے تقریب اور سے فائرہ نہیں ہے۔

صاحب شمرع من اس بین کئی شم کے فائد کے ملاحظ کر کے اس بیمل کیا ہے ہماد سے ملاحظ کر کے اس بیمل کیا ہم ہماد سے لئے صاحب شمر بعیت صلی اللہ علیہ وسلم کی متا بعت کے برابرکوئی فائمرہ ہماد سے لئے صاحب شمر بعیت صلی اللہ علیہ وسلم کی متا بعت کے برابرکوئی فائمرہ

یدسب احکام مفقیل اور واضح طور برکتب فقیه دیس مذکوری بیان بیان كرنے سے قصود پرہے كا علم فقہ مے مطابق على بجالا نے برترغیب ہو۔

متكتقب ايضا

علم عقائداور علم فقرك ببزنصوف كادر حبيب

ان اعتقادی اور علی دو بروں کے مال ہونے کے بعد اگرالٹر حلّ سُلطانہ کی تونیق دہنا أی كرے توسكوفير كے طریق عليه كاسلوك كرے بناس غرض كے لئے کاس اعتقادا درعل سے بھھ کر کھے چنروال ہواورکونی نئ بات ما تھ آتے بلكمقصود ببرس كمعتقدات كي نسبت ابيها لقين اوراعما دحاس كري جوسركز سی مشکک سے زائل نہ ہو۔ اورکسی سنبہ کے وار د ہونے سے باطل نہ ہو۔ كيونكهاستدلال كيچوياؤں ہوتے ہيں اورئستدل تے مكين ہوتا ہے: اَكَة مِذِكُواللهِ تَطَمَّرُنُ الْقُلُومِ - (حروارالنف كوكري سع دلول كواطمينان حال بُوتا كي اوراعمال كي نسبت أساني اورسولت حال كرس اورسكشي كوجونفس

امّاره سے سدا ہوتی ہے دُور کریں۔

اورطريقه صوفيه كسلوك سے ميقعمودنيس سے كفيبى صورتوں اورسكلوں كامشا بره كرس اورالوان وانوار كامعائنه كرس بيه باستخود لهوولعب مين داخل يم كماحتى صورتين اوشكلين كم بين كه ان كوهيور كررياضتون اورمجا بدون كيساته غيبي مورتون اورانواري تمن كرس ميصوريس اور و صورتين اوربيانواراوروه انوارسب ت مل والى كم علوق اوراس ك وجود مرولالت كرف والي نشانات إي-اورطرق صوفيهمي سعطر بيئه عليه نقشبندر نيكا اختبار كرنابهت مناسباك بهترسيه کیونکران بزرگواروں سنے شنست کی متا بعت کولازم بکڑا ہے ا ور برعت سے اجتناب کیا ہے ۔ مبی وجہ سے کہ اگر ان کومتا بعت کی دولت حال مو اوراحوال تحجیم نہ ہوں توخوش ہیں۔ اور اگراحوال کے باوجود متابعت ہی فتور

جانیں تواحوال کولیسندنیں کرتے ہی وجہ ہے کمان بزدگواروں نے سی ع ورقعی کوجا نزنیں مجھا اوران احوال کا جوان پرمتر تب ہوتے ہیں کچھاعتبار نہیں کیا ہے۔ بلکہ وکرجہ کوھی بدعیت جان کراس سے نع کیا ہے اور وہ فائڈ ہے اور ثمرے جواس برمتر تب ہوتے ہیں ان کی طون التفاسنیں کی ۔ ج

### مکتیب ۱۲۲۲

### اصل عالم وه سے جو فقد اور تصتوف کا جامع ہمو

اخبارین آیا ہے کہ اُلگہُما و کر فی کہ اُلگہُما و کر دی اُلگہ اُلگہ اُلگہ اُلگہ اُلگہ اُلگہ اُلگہ اسلام کے دارث ہیں " وہ علم ہوا بدیا سے البہ القالوت والتسلیما ت سے ہاتی دیا ہے ، دوق مرکا ہے ۔ ایک علم احکام ، دوسر نے علم اسرار ۔ اور عالم وارث وہ شخص ہے جس کوان دونوں علموں سے حقہ ماس ہور نہ کہ وہ شخص جس کوایک ہی قدم کا علم نصیب ہو و اور دوسراعلم اس کے نصیب نہ ہو کہ یہ بات وراشت کے منافی ہے کیونکہ وارث کو مورث کے سب قسم کے ترکہ سے حقہ ماس ہو اہم دائم مانی ہو تا ہے دہ موارث کو مورث کے سب قسم کے ترکہ سے حقہ ملما ہے وہ عموار بعنی قرض خوا ہوں ہیں داخل ہے کہ جس کا حقہ اس کے حق کی منس سے تعلق ہے۔ اور ایس می داخل ہے کہ جس کا حقہ اس کے حق کی منس سے تعلق ہے۔ اور ایسے ہی انٹر علی اللہ علیہ وسلم نے فرما باہے : عُلَماءُ اُلّٰ مَنْ تَی اَنْجِسیا ہو اُلّٰ ہے کہ اُلہ اُلہ اُلہ کے علی وہی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں "
اور ایسے ہی اُلئم اللہ علیہ دوارث کے علی وہی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں "
اور ایسے ہی اُلئم اللہ علیہ دوارث کے علی وہی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں "
اور ایسے ہی اُلئم اللہ علیہ دوارث کے علی وہی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں "
اور ایسے ہی اُلئم اللہ علیہ دوارث کے علی وہی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں "
اور علی ہے ۔ سرم او علی ہے دوارث وہ بی نہی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں "

ان علمارسے مرا دعلمائے وارث ہیں مذکہ عما دکھ بہوں نے بعض ترکہ سے محتد لیا ہے۔ کیو کر وارث ہیں مذکہ میں محتد لیا ہے۔ کیو کر وارث کی مانند کہ مہ سکتے ہیں ۔ برخلاف غریم کے کہ اس علاقہ سے خالی ہیں۔

نسب جون ما محمد وارث منه مووه عالم محمی نه مورگا مگریکه اس کے علم کوایاب نوع کے سابھ مقید کریں اور مثال کے طور پر بیرل کہیں کہ علم اسکام کا عالم ہے اور عالم مطلق وہ ہے جو واریث ہونا ور اس سے دونوں قسم کے علم سے بورا حقیہ حاصل ہو ۔

#### مكتب ١٧٩

### "أيشيًّا وعلى الكفّار ، كما تمونه بننا

بہرخص کے دل میں کسی نہ کی امر کی تمنا ضرور کہوا کرتی ہے۔ لیکن اس فقیر کی تمنا کسی ہے کہ الشرخال اور اُس کے بعیر جبی الشرعلیہ وسلم کے شخوں کے ماتھ سختی کی جائے۔ اور اُن کے حجو کے خداؤں کو ذلیل وخوالہ کی جائے۔ بعائے - یہ فقیر نقین اُجانا ہے کہ الشر تعا لے کنز دیک اس عمل سے ذیا دہ لینز میرہ اور کوئی عمل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بار بار آ ب کواس عمل لیند بیوں کے لئے ترغیب دیتا ہے اور اُس کام کا بحالانا نہا یت صروری جمحتا ہے جونکہ آپ بلات خود و ہاں تشریف کے لئے مقرد ہوئے ہیں اور اس گند سے مقام اور و ہاں کے دہنے والوں کی تحقیروا ہا نت کے لئے مقرد ہوئے ہیں۔ اس لئے اول اسی نعمت کا فیکرا داکر ناچا ہیئے۔ کیونکہ بہت لوگ اس مقام اور وہاں کے دہنے والوں کی تعقیم و توقیر کے لئے وہاں جائے ہیں۔

الندتعاً سائد المراص بالمراس كالعسان بديك كواس بلاي ببتلا في محدا ورأس كالعسان بديخون اوران كره و في خواؤن في كالمران كره و في محدان بديخون اوران كره و في خواؤن كي محقيرا ورتو بين بين ببست كوشش كرنى چا جيئه اوراس تراسشيده اور موسيك ان لوگون كى بربادى بين كوشش كرنى چا جيئة اوراس تراسشيده اور

ناتراسشيده مُبت كى مرطرة الإنت كرنى جا معية .

امیده که میمن سنستیان جواب سے وقوع میں ای بین اس مل سے ان کی تلا فی اور مردی کی شدت مانع بین اس کا بدن کی محزوری اور مردی کی شدت مانع بین وری وری اور مردی کی شدت مانع بین وری خدمست به وکراس امرکی ترغیب دیتا وراس تویب سے اس بیتم برتعت طوالت اور اس کواپنی سعادت کا سرمایہ جانتا واس سے ندیا دہ کیا مبالغہ کیا جائے ۔

#### مكتوب سير

### توحير شهودي اور توحيد وجودي كي بحث

انصفحه ۱۵ ما ۵۲۲ ملاحظه کری -

#### مكتقب بمصلا

### علم فقدا ورشرائع مين مصوف دسن كى تاكيد

مدولملؤة اور تبليغ دعوات كے بعدع من كرتا ہے كہ آپ كے دونوں مبارك اوازنا ہے ہوشيخ حن وغيرہ كے ہمراہ ايسال كئے تھے، پنچ - اور بہت توشی حال ہمونی ايک نعط ميں خواجرا الحسيس دھية الشرعليہ كا احوال لكھا تھا اور دو مرسے خط ميں اپنی قبولتیت كی نسبت استفساد فرمایا تھا - اسى اثناء ميں آپ كے حال برتوقب كى و يكھا كہ اس كر دنواح كوگ آپ كواس ذين كا مراد بنايا گيا ہے اور ان حدود واطراف كرتے ہيں معلوم ہواكہ آپ كواس ذين كا مراد بنايا گيا ہے اور ان حدود واطراف كرتے ہيں معلوم ہواكہ آپ كواس ذين كا مراد بنايا گيا ہے اور ان حدود واطراف كوگوں كو آپ كے مماتھ والبستہ كيا ہے - يلله سُبّة كان ذيك واقعات سے اور ان مربح واقعات سے دخيال كريں كيونكہ واقعات سے دخيال كريں كيونكہ واقعات سے دخيال كريں كيونكہ واقعات ميں شك وسٹ بركا گمان ہوتا ہے بلكہ مشاہرات اور محسوسات سے جانیں -

اس دولت كم ما مق كه الترتب ك واسط عده فرايد بي مه كم اب أس محبت واخلاص كم ما مق كه الترتباط في الب كواب دوستول ك واسط محقن ابنى عنا بيت سع عطا فر النيس عدا البيد مقاط تبي جمال كه كفرتمكن مواور برقين جارى بهول ، علوم شرعيه كي عليم دي اوراكام فقه يه كوي بلائيس و فعكي مُرتبي المعلم مُرتبي كالمين الدينية و فَنشُو الدَّكُ عَلَيْم اللَّهُ اللَّه المُرتبية و فَنشُو الدَّه المُرتبية و مَناط الدُّن يَت و و فَنشُو الدَّه المُرتبية و مَناط الدُّن يَت و و فَمناط الدُّن يَت و مَناط الدُّن يَقاء و مَنا الين الرَّه المَن المَن المُن المَن المُن المَن المُن 
م آب کولازم سے کے علوم دینی کی تعلیم دیں اور جہاں کس ہو سکے احکام فقہ تیہ کو بھیل تیں کیونکہ ہی دونوں اصل قصود ہیں اور انہی ہر ترقی کا بخات کا مدار سے ؟

در یہ قرآن وعظ ونصیحت ہے جو تحقی جا ہے اللہ کی طرف آستہ حال کرنے ہے۔
دکرف بی بھی کہ جس کے ساتھ آپ مجازی اسکام شرعیہ کے بجال نے میں مدود بینے والا اورنفس امارہ کی مکرشی کو دُور کر نے والا ہے۔ اس طریق کو جی باری کے بی باری کے بی از در اس مرکوا بنی باروں کے اس اطلاع نہ بانے بر آزردہ نہ ہوں۔ اور اس امرکوا بنی بے حالی کی دلیل نہ جانیں ۔ یا دوں سے احوال آپ سے کمالات کی امرکوا بنی بے حالی کی دلیل نہ جانیں ۔ یا دوں سے احوال ہیں جو بطریق انع کا سیادی میں خواجواتی انع کا سیادی میں خواجواتی انع کا سیادی میں خواجوال ہیں جو بطریق انع کا سیادی میں خال ہر ہوں ۔ یہ ہیں۔ یہ جی ۔

مكتوب سكت

## علمائے راسخین کی افضا بیت

غرض تمام ظاہری باطنی کمالات ان بزرگوادوں کے نزدیک کمالاتِ شمویہ بین خواہی سنتہ بین جواہاں سنت ہیں جواہاں سنت ہو چکے ہیں۔ ہزاد ہا شہودا ورمشا ہدات کوحی تعالے والجماعت کے لئے قابت ہو چکے ہیں۔ ہزاد ہا شہودا ورمشا ہدات کوحی تعالے کی بے جونی اور بی پچونی کے ایک مسئلہ کے رجومسائل کلامیہ میں سے ہے) برابر نہیں جانے۔ اور ان احوال ومواجیدا ور تجلیات وظہورات کو جوا حکام شریب نہیں جانے ہوں کے مرابر نہیں خرید تے اور الیے ظہر ہوں ہم جو کے برابر نہیں خرید تے اور الیے ظہر کر والیے اللہ تعالی اللہ تعالی کرتے ہیں۔ اوالیا استدراج خیال کرتے ہیں۔ اوالیا تعالے اللہ تعالے اللہ تعالی میں مو

مجي اُن کي ٻداميت پرحلي ''

یراوگ علمائے دائشین ہیں جن کوحقیقت معاملہ پراطلاع دی گئی ہے اور اواب شریعت کو مقیقت کی برکت سے ان کوشریعیت کی حقیقت کی جنا ویا گیا ہے ، برخلاف فرقہ ٹانیہ کے کہ اگر جبر وہ بھی حقیقت کی طون متوقبہ اوراس کے ساعہ گرفتار ہیں اور حتی المقدور شریعیت کے بجالا نے میں بر ثرو بتب کو اس کے لیکن چونکہ اُنہوں نے حقیقت کوشریعیت کے ماہوا بھا نا ہے اور شریعیت کو اس محیقت کا پوست تعقود کیا ہے ۔ اس لئے اس حقیقت کے طلال میں سے من طاق کی مرفعات کا پوست تعقود کیا ہے ۔ اس لئے اس حقیقت کے طلال میں سے من طاق کی مرفعات کی داہ نیں اور اس حقیقت کے اصل معاملہ کم پنجنے کی داہ نیں باتی وجہ ہے کہ اُن کی ولا بیت طاق کی اور شوں نے اصل تک شہنچنے کا داستہ بالیا ہے اور طلال کے تمام کم اصلی ہے اور اس اولیا دکی ولا سیت بالیا ہے اور الل کے تمام جمابوں اور میر دوں سے گزدگے ہیں ۔ بس ان کی ولا سیت حضرات انبیا علیم القبلاق والسلام کی ولا بیت ہے اور ان اولیا دکی ولا سیت انبیاء علیم القبلاق والسلام کی ولا سے سے اور ان اولیا دکی ولا سیت انبیاء علیم القبلاق والسلام کی ولا سے سے اور ان اولیا دکی ولا سیت انبیاء علیم القبلاق والسلام کی ولا سے سے اور ان اولیا دکی ولا سیت انبیاء علیم القبلاق والسلام کی ولا سے سے اور ان اولیا دکی ولا سیت انبیاء علیم القبلاق والسلام کی ولا سے سے اور ان اولیا دکی ولا سیت انبیاء علیم القبلاق والسلام کی ولا سے سے اور ان اولیا دکی ولا سیت انبیاء علیم القبلاق والسلام کی ولا سے ۔

مكتقب شيخ

### حصول تعتوف كاطريق

برا درِعز بزکا کمتوب مرغوب بہنیا۔ بہت خوشی حاصل ہُوئی۔ وہ میں ہو آول اہلے تا دوں کو کا گئی ہیں۔ اور اب بھی کرنے کے لاتق ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ اقرال ہمانت والجاعت شکر الشر تعاسلے سعیم "کی کلامیہ کما ہوں کے موافق اپنے عقائد کو ورت کریں۔ بھراحکام فقیم دینی فرض و واجب وسنت ومنوب وحلال وحرام و مکروہ ومشتبہ علمی اور علی طور پر بجالاً ہیں۔ اس کے بعد لازم ہے کہ اپنے دل کو ماسولئے میں کا گرفتا لدی سے سلامت اکھیں۔ اور دل کی سلامت اس وقت حاصل ہموتی سے جب کہ دل میں ماسوا اسے تی کا گرزر نہ دہ ہے دینی اگر بالفر من ہزاد سال کی نزر نہ دہ ہے دینی اگر بالفر من ہزاد سال کے سوا اور کھی دل ہیں مذکر دے۔ نہ اس معنی نزرگی و فاکر سے دنہ اس معنیا

سے کہ اسٹیاء دل ہیں گزری اوران کوغیری نہ جانیں کیونکہ یہ بات ابتداریں توجیہ
کے مراقبہ کرنے والوں کو بھی حاصل ہوجاتی ہے۔ بلکہ اس عنی سے کہ اسٹیاء
ہرگز دل میں نہ آنے باتیں - اور اسٹیاء کا دل پر گزرنہ ہونا اس باست ہر مبنی
ہے کہ دل ماسوا ہے تی کو اس طرح بھول جائے کہ اگر تعلقے کے ساتھ بھی اسٹیاء
اسے یاد دلائیں تواس کو یا دنہ آئیں - اس دولت کو فنا ہے قلب سے عبیر کرتے
ہیں - اور اس داہ میں یہ بھلا قدم ہے - اور باقی جتنے ولا بیت کے کما لات ہیں
سب اسی دولت کی فرع ہیں - ۔ ۔

ہی کس دان انگر درد او فناء نیست دہ در بازگاہ کبریا
ترجمہ : "جب تلک کوئی نہ ہوجائے فنا
دہ نہیں ملتی اسے سُوے نے خدا بن

#### مكتوب مميز

اتباع شربیب اور مجبت شیخ سب

دو چیزوں کی محافظت صروری ہے۔ ایک صاحب شریعیت سلی الڈعلیرہ م کی محافظت ۔ دوسرے شیخ مقدار کی محبّت واخلاص ۔ ان دو چیزوں کے ساتھ اور جو کچھ دے دیں ،سب نعمت ہی نعمت ہے ۔ اور اگر کچری بندی بیکن یہ دو چیزیں داسخ اور مفنبوط ہوں تو پھر کچھ خمبیں ۔ آخر ایک دن دے دیں ہے۔ اور اگر نعوذ بالٹدان دو چیزوں ہیں سے کسی ایک بین خلل پڑ جائے اور احوال و اذواق بھی برستور اپنے حال ہر رہیں توان کو استدراج جانن چا ہیں اور ابن خرابی اور بربا دی خیال کرنی جا ہیئے۔ استقامت کا طریق ہی ہے۔ وَاللّٰهُ مُنْهُ مُنْهُ مَانَ عَالَ الْمُدَوّقِ ۔ رائٹر تعالے ہی نوفیق دینے والا ہے )

#### مكتوب سير

### مصرت خصنر على السلام سي ملاقات كي تفصيل

یاد مرت سے مفرت خفر علی نبینا و علیه القللی فی والسلام کے احوال کی نسبت دریا فت کیا کرنے تھے بچ نکہ فقیر کو اُن کے حال بر کوری اطلاع مذوری گئی تھی ، اس کے جواب بیں توقف کیا کرنا تھا۔ آج مبع کے حلقہ بیں دیکھا کہ حفرت الباس وحفر خصر علیٰ نبینا وعلیہ الفقلی ق والسلام دومانیوں کی صورت بیں حاصر ہوئے اور تلقی دوحانی بینی دوحانی ملاقات سے حضرت خطر علیہ السلام نے وال بی مالم ادواح بیں سے بیں۔ حق شبحانہ و تعالی نے ہمادی ادواح کوابسی قدرت کا ملہ عطا فرما تی ہے کہ اجسام کی مورت بین تمثل ہو کہ وہ کام جو بہموں سے وقوع بین آئیں معین جمانی حرکات احسام کی مورت بین تمثل ہو کہ وہ کام جو بہموں سے وقوع بین آئیں معین جمانی حرکات وسکنات اور حبدی طاعات وعبادات ہمادی ادواح سے صادر ہوتی ہیں۔

اس اثنا میں بوجھا کہ آب امام شافعی دھتہ التّرعلیہ کے مذہب کے موافق نماز اداکرتے ہیں۔فرمایا کہ ہم شرائع کے سا مقد مکلف نہیں ہیں بیکن جوبکہ قسطب مدار کے کام ہما رہے نہیں ہور ہیں اور قطب مرارامام شافعی دھمتہ الشّرعلیہ کے مذہب برہے اس التے ہم جی اس کے بیچھے امام شافعی دھمتہ الشّرعلیہ ہے مذہب کے موافق نماز اداکرستے ہیں۔

اس وقت بیمی معلوم مجواکه ان کی اطاعت برکوئی برنامتر تب نہیں ہے مرن طاعت کے اداکر سنے میں اہل طاعت کے ساتھ موافقت کرتے ہیں اور عبادت کی مورت کو مدِن ظرد کھتے ہیں۔

اقربیمی معلوم بگواکه ولایت کے کمالات فقد شافعی کے ساتھ موافقت رکھتے ہیں اور کمالات نومی کے ساتھ موافقت رکھتے ہیں اور کمالات نبتوت کی مناسبت فقہ صفی کے ساتھ ہے۔ اگر بالفرض اس اُمت میں کوئی پینجم مربعوث ہوتا توفقہ صفی کے موافق عمل کرتا ۔

اس وقت حصرت خواجم محدیارسا قدس سترهٔ کاسخن کی حقیقت مجمع علیم محدیارسا قدس سترهٔ کاسخن کی حقیقت مجمع علی موگئی جوانهوں سنے محدیث میں نقل کیا مسلم کی حضرت عیسی علی نبینا وعلیہ اسلام

نزول کے بعدا مام عظم منی اللہ تعالی عنہ کے فرمب کے موافق علی کریں گے۔
اس وقت ول میں گزرا کہ ان دونوں بزر تواروں سے کچرسوال کرے ۔ انہوں سے فرما یا کہ جب شخص کے حال پر اللہ تعالیٰ کی عن بیت شامل ہو وہاں ہمادا کیا دخل ہے؟
گویا انہوں نے اپ کو درمیان سے نکال کیا اور صفرت الیاس علی نبتیا والسّدام نے اس گفت تکوییں کوئی بات بن فرمائی ۔ والسّدام

مكتوب مهم

# عالم خلق، عالم امراورا حوال را وسلوك علم علم المرافعة علم المرافعة علم مقام الوريث في معقق كامتفام

مانزا چاہئے کہ انسان مرکب سے عالم خلق سے جواس کا ظام ہے اور عالم امرسع جواس كما بالمن مه وه الحوال ومواجيدا ورمشابلات وتجليات جوابدا اور توسطين ظا مر موست مي عالم امركا نصيب بي جو انسان كا باطن سطورايي ای چرت وجهالت اور عجزو ماس جوانها بس حال موسته بی وه بعی عالم امرای كاحقدى اوربادة دُمنِ مِنْ كاسِ أنكِهم نَصِيْب (سِخيون كاسم المائين) كويمى معتدملنا بهے ) كے موافق ظاہر يہى حالات قاردہ كے قوي ہونے كے وقت اس ماجرا مصحفته بإليتاسه اگرجير ثبات واستمقامت نهيس ركعتاليكن اس عالم مسي كيفلق بيدا كرنيتاهم اوراصل معامل حوظا برسي علق ركمة مان احوال كاعلم بسي كيونكه باطن كواحوال موست مي اوران احوال كاعلم مي بوتا - الرظامر ىنى موتا دانش وتميز كا داستەن كەلتا مثاليى تورتوں اور كمالا يى عرون كاظهور طام س ادراك كما المراب المن كمان كمان محالة بما وران احوال كاعلم ظا برسم الله . اس بیان سیمعلوم مجوا که وه اولیا د جوصا صب می اور وه جوعلم سے نصیب بي الوال كنفس صول لي كجوفرق نبي ركت وأكر كيوفرق بع توان الوال ك علم ماعدم علم کے باعث ہے۔

متلاایک شخص بر مقبوک کی حالت غالب ہے اور وہ محبوک کے باعث بے قرار وید اور اس کے علاوہ وہ شخص جانتا ہے کواس حالت کو بعوک کتے ہیں۔ اور ایک اور محص ہے جس پر سبی حالت طاری ہے کیکن وہ سب جانبا کراس حالت کو مجبوک سے تعبیر کرتے ہیں بیر دونوں شخص نفس حصول میں برابر

ہیں۔ فرق صرف علم اور عدم علم ہیں ہے۔ جاننا چاہئے کہ وہ لوگ جوعلہ ہیں ایکفنے دوقسم کے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں . جواحوال کے نفس حصول کا علم نہیں رکھتے اوران کی تلوینات سے ہرگز واقعت نہیں ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جوالوال کی تلوینات کی خبرر کھتے ہیں۔ نیکن احوال کی

ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جوانوال کی ملومیات کی خبرار تھے، یک بیبن انوان کی انشخبین میں کرسکتے لیکن ارباب علم میں انشخبین کرسکتے لیکن ارباب علم میں

داخل بن اورمشنیت مینی اور پیشوانی سے لائت بین اوراحوال کانشخیص

كرنا بېرشىخ كاكام نېيى سى بلكەردولىت بىيەشلازمانوں كے بعدظهوري آتى

سے اور ایک کواس دولت سے سرفراز فرمائے ہیں اور دوسروں کواس کے علم کے حوالہ کرکے اس کے طفیلی بنا دیتے ہیں -

اولوالعزم ببغیم جرائوت الله وتسلیمات علیهم المبعین بشری مدت کے بخد بوث براکرتے تقے اور ان بی سے ہراکی بیغیم راپنے اپنے احکام متمنرہ کے ساتھ مخصوص ہوتا تھا اور دوسر سے انبیا سے علیہ السّلام ان کی تبعیت کے ساتھ مامور ہوتے تھے اور دعوت بین انہی کے احکام برکفا بیت کیا کرتے تھے ۔ جے۔

خاص كند بنده مصلحت عام دا "ترجمه: " خاص كدليتا سے بنده تا تعبسا ہو عام كا

مكتوب ممتر

ا پنے کشف والہ م کوعلمائے تی کے کلام بربرکھنا ضروری ،

تجمعلوم ہونا چاہئے کہ طریق سلوک کی حملہ صروریات بیں سے ایک اعتقاد میں ہے۔ محمے ہے جس کوعلمائے اہل سنست والجماعت نے کتاب وسنست اور آٹا پرسلف سے استنباط فرمایا ہے اور کتاب وسنت کوان معانی برخمول رکھنا بھی صروری ہے۔
جن معانی کوترام علم کے اہلے حق یعنی اہل سنت والجاء سے نے اس کتاب وسنت
سے مجاہرے داور اگر بالفرض کشف والهام کے ساتھ ان معانی مفہومہ سے برخلان
کوئی امر ظاہر بہو تواس کا اعتبار نذکر ناچا ہیئے اوراس سے پناہ مانگئی چاہیئے بشلا
وہ آیات واحادیث جن کے ظاہر سے توحیہ مجھی جاتی ہے اور الیسے ہی احاطہ اور
مریان اور قرب اور معیّت فراتی معلوم ہوتے ہیں حب علمائے حق نے ان آیات ہوجا بیں اور سوائے ایک کوئود و نہ پائے اوراس کو محیط بالذات جانے
اور از روسے ذات کے قریب جانے ۔ اگر چراس وقت وہ غلبہ حال اور سکر وقت
کے باعث معذور ہے سیکن اس کو چاہیئے کہ ہمیشہ حق تعالے کی بادگاہ بیں
التی اور زاری کرنا دہے تا کہ اس کواس بھنور سے نکال کروہ امور جوعلائے
اہلی حق کی آدائے مائٹہ کے مطابق ہیں اس پر منکشف کرے اوران کے معتقلت
البی حق کی آدائے مائٹہ کے مطابق ہیں اس پر منکشف کرے اوران کے معتقلت

غرض علی نے اہل می کے معانی مفہومہ کو اپنے کشف کامصداق اور اپنے الهام کی کسوٹی بنا ناچا ہیئے۔ کیونکہ وہ معانی جو اُن سے مفہومہ معانیٰ کے برخلاف ہیں محل اعتبار سے ماقط میں ۔ کیونکہ ہر بیت ع یعنی برعتی اور منال بعنی گراہ کتاب وسنت ہی کو اپنے معتقدات کا مقتدا جا نتا ہے اور اپنے ناقص فہم کے موافق اسی سے

معانی غیرمطابقہ مجھ لبتا ہے۔

گیفنائی به کشنی و قیکی دی به کشیرا 
ود اکثر کو داریت دیتا ہے اور اکثر کو گھراہ کرتا ہے ؟

اور بہ جو ہیں نے کہا ہے کہ علمائے اہل تق کے معانی مفہوم معتبر ہیں اور
ان کے برخلاف معتبر نہیں ہے۔ وہ اس سبب سے کہ انہوں نے ان معانی کوا ثابہ معابہ وسلعت مالحین دخوان اندی علیہ المجعین کے جشمہ سے اخذ کیا ہے اور ان کے نیو ارساعت مالحین دخوان اندی این کے جشمہ سے اخذ کیا ہے اور ان کے نیو ارسام اس فر ایا ہے۔ اسی واسطے نبحات ابدی انہی کے نصیب ہے۔ اسی واسطے نبحات ابدی انہی کے نصیب ہے۔

المَوْلَيْ اللهُ عَرْبُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَرْبُ اللهِ هُمُوالْمُ خُلِحُ نَ - وَ يَنْ اللهُ مُعُوالُمُ خُلِحُ نَ - و يَنْ اللهُ تَعَاسِكُ كَاكُرُوهُ خُلاكَ وَ مِنْ اللهُ لَا اللهُ 
اقد اگریمین علماء اعتقا دحقہ کے باوجود فرعیات ہیں سے سنی کریہ ورقع میرا کے مریکب ہوں توعملیات بین طلق علماء کا انکا اکر نا اورسب کو طعون کرنا محف بے انھا فی اور صرف مکا برہ تعینی ہرط دمعری ہے۔ بلکہ اس ہیں دین کی اکٹر ضرور یا کا انکا دہے۔ کیو مکہ ان صروریات کے ناقل اور اگن سے کھوٹے کھرے کو پہلے نے والے ہیں لوگ ہیں۔

لَوُلَا أَنْوَرُ مِدَا يَتِهِ عُرَامَا اهْتَدَيْنَا وَلُولَا تَمْدِينَ وُهُمُ القَولِ الْمَوْلِ الْمَدِينَ وَهُمُ اللّهِ الْمُعَدَّ الْمُلْوَا الْمُعَدَّ الْمُلْوَا الْمُلَاءِ كَلْمَ اللّهِ الْمُلْوَا الْمَلْوَا الْمُلْوَا الْمُلْوَا الْمُلْوَا الْمُلْوَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

م كتوب يهم اليضاً

على البراع بهرال بي لازم سبع المرائع بهرال بي لازم سبع المين المرائع بهرال بي المرائع 
خطا برخیال کرے کیونکرعلاء کی مسندا بہاعلیہ القلوۃ والسلام کی تقلید ہے جن کی نائيدوي معلى سے كي كئى سے اور نوطار وغلط سي عصوم بي اور كشف واله م وقى كرساته نابسن موسك احكام كمخالف بهون كاصورت يرسرام غلطاي بس ابنے کستف کوعلماء کے قول سرمقدم کرنا درحقیقت اسکام قطعیہ منظرکم پرمقدم كرناسيد اوربيعين گرابى اورمحفن خساره سهد اورنيرس طرح كتاب و سنت کے موافق اعتقا دکا درست کر ناصروری ہے اسی طرح ان کے موافق جلیے کہ علمائے مجتہدین نے کتاب وسنت سے امتنبا طغرایا ہے۔ اور احکام حلال وحرام وفرض و واجب وستحب و مكروه ومشتبه ان سعن كاسله مين ان كأعلم وعمل بهي مزوری سے جم قلد کولائق نہیں کہ جہد کی دائے کے برصلاف کتاب وسنت سے الحكام اخذكرسدا ورأن برعل كرسه اورعل كرسني بساس مجتدر كم لمرسس حب*ی کالوه تابع ہےقول مختار کواختیا دکرے اور دخص*مت سے اجتنا*ب کریے ع*رمیت برعمل كرسه اورجهان بك بوسك عبهدين سحاقوال جمع كرسية بي كوشش كرسية تاكمتفق عليه قول برعل واقع أور

شلاً امام شافعی رحمته الترعليه وضومي نيت كوفر ص كيتے ہيں . نيت كونجر وضونه كرسه اورايسي بى ترتيب اوراعمناء كدهوسف اورتواتركويمى لازم جاست

اين ترسيب وتواتري بهي رعابت كرني چاسية -

المام مألك احمة الترعكيدا عصنارك دهوسن ميں ولك بعني كلنے كوفوض كہتے ہیں اعفنا دکو مکنا بھی چاہیئے -

السيم بى كمس نسارا درس دكركوومنوكا نافف ين تورسن والاكترابي كمس نسارا ورس و کرے واقع ہونے کی صورت بی ازمرنو وصور علی ہذا القیاس ان دواعتقادی وعلی بُروں کے ماصل ہونے کے بعد قرب ایزدی مبل شانہ ' کے مدارج عروج **کی طرف متوجر ہو** نا چاہیئے اور منا زل ظلما نی اور سالک نورانی کے طع ك*رنے كا طالب ہونا چا جيئے ۔* 

### مكتوجب اليسنا

### مشنح کی لاکش

ليكن جاننا جامية كدان منازل كاقطع كرنا اوران مرارج برعوج كرناشيخ كامل تمل داه دان، داه بين، دامها كي توجه وتقرف بروابسته بعي ي نظرامران قلبى كوشفا مخشف والى سے اوراس كى توقبرنالبنديده ددى اخلاق كودوركرف والى ہے۔ سی طالب کوجا مٹے کہ اول شیخ کی طلب کرے اگر محص فضل خداوندی سے اس كوشيخ كايته بتلادي توشيخ كى معرفت كونعمت عظمى تصوركر كے استے آپ كو

اس كوملازم بنائے اورہمتن اس كے تصرف كے تابع ہوجائے -

مضط الاسلام مروى دحمة الشرعلية فرمات بي كداللي يدكيا بصحوتوسف إين دوستوں كوعطاكيا بيا كوسي فرآن كومبي ناائس في تجدكو باليا اور حب تك بخ کونہ یا یا ان کو منر پنجانا ۔ اور اپنے اختیا کر کوکلی طور برشیخ کے انفتیا رمیں گم کردے۔ اورابين إب كوتمام مرادون سعفالى كركر بمت كواس كى خدمت بن بانده اورج كجيشيخ اس كوفراسة اس كواين سعادت كاسرابه جان كاس كع بحالان يس جان مع کوشس كرد ي شيخ مقتدار اگرد كركواس كى استعدا د كمناسب ديجي الاتواس كى طرف اشاده كرسد كا اور اگر صرف معبت بى بس د بااس كے لئے

كافى ديجه كاتواس كاامركرك ك-

غُون شیخ کی عبت کے مال ہوئے کے باوجود ذکر اور شرائط داہ میں سے كسى تنرط كى ماجىت نبس سے جو كويوطالب كے حال كے مناسب ديكھے كافروا دے كا-اوراكرا سسته كالعبن شرائط من تققيرواقع بوكى توييخ كاصحب اس كا تدارك کردے گی اوراس کی تو تبراس کی کمی کو بورا کردے گی۔ اور اگرا کیسے شیخ مقتدار کی تمرن محبت مصمرت بنر ہو تو بھرا گرمرا دوں ہیں سے ہے تواس کو اپنی طرن جزّب کرلیں گے اورمحف عنا بیت بیغایت سے اس کا کام کردیں گے۔ اور جو ترط وادب کدائن کے لئے در کار ہوگا اس کوجتلادیں سے اور مناز ل سلوک کے

قطع کرنے میں تعبن بزرگواروں کی روحانیت کواس سے داستہ کا وسیار بناتمیں گے کیونکہ عادی اسی طرح جاری ہے کہ را ہسلوک کے طبے کرنے میں مشائع کی روحانیت کا وسسیلہ در کارہے ۔

اقراگرمریدون میں سے ہے تواس کا کام شیخ مقدار کے وسید کے بغیرشکل ہے۔ جب شیخ مقدا نہ ملے ہمیشہ الشر تعاسلے کی بارگاہ ہیں البخا وزاری کرتا ہے تاکہ اس کوشیخ مقدار بک بہنچا دیں۔ اور نیز چا ہیئے کہ شراک طداہ کی دعایت کو لازم جانے۔ شراک طرشائخ کی کتا ہوں میں مفقتل طور بر بیان ہو چی ہیں۔ وہاں سے ملاحظہ کرکے ان کو مدنظر کے ہیں۔

منوب المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المنافع المنافع المناب المنافع المناب 
شرائطداه بین سے اعلیٰ اور اعظم شمرطنفس کی مخالفت ہے اور وہ مقام ورع وتقوی کی دعامیت مرحوقون ہے۔ جو محارم بعنی حرام سے ہمٹ جانے سے مراجہے اور کو مات وحرام سے نہیں نج سکتے جب تک فضول مباحات سے برہنے رہزار کی کی دعارت کا بیافنس کی باک کا ڈھیلا کرنا مث تبہات تک ہی پاک کا ڈھیلا کرنا مث تبہات تک ہی پاک کا ڈھیلا کرنا مث تبہات تک ہی اور حرام میں گر مراب کا احتمال توی ہے۔ دیتا ہے اور مشتبہ حرام کے نزدی ہے اور حرام میں گر مراب کا احتمال توی ہے۔ من سے اور حرام میں گر مراب کا احتمال توی ہے۔ من سے اور حرام میں اور میار کا می گر دیجرا وہ بے شک من سے امر حرام میں جا برطے گا اور میں ما برطے گا اور میں جا برطے گا کا میں میں جا برطے گا ہے۔

پس محوات سے بچنا فضول مُباحات سے بچنے پرموقوٹ ہُوا۔ بس ورع میضول مباحات سے بچنے پرموقوٹ ہُوا۔ بستہ ہے۔ مباحات سے بچنا بھی صروری ہُوا۔ اور ترقی وعوج ورع پر وابستہ ہے۔ اس کابیان یہ ہے کہ اعمال کے دوجزوایں۔ ایک امتال اوام بینی امر کا بجالانا، موسی انتہا زمنا ہی تعینی منہیات سے بچنا امتال امرین قدی کوشتے بھی شامل ہیں۔ اگر امتال امرین قدی ورمنا ہی سے بچ دہنا قدیموں کوھی واقع ہموتی اورمنا ہی سے بچ دہنا قدیموں کوھی واقع ہموتی اورمنا ہی سے بچ دہنا قدیموں میں

نهیں کی ونکہ وہ بالداش معنوم ہیں اور مخالفت کی مجال نہیں دکھتے تا کہ اس سے نہی کی جائے ہیں معنوم مُروا کہ ترقی اسی جزوبر والبتہ ہے اور بدا جتناب مرار نفس کی مخالفت ہے۔
کیونکر شریعیت ہوائے نفسانی اور رسوم طلمانی کے دفع کرنے اور مٹلنے کے لئے وار دہوئی ہے
چونکر نفس کی بعی خواہش محرم کا ادبکاب یا ففنول امر کا ادبکا ہے جومح مرکے دنکاب کہ بہنجا دیتا ہے اس لئے محرم وففنول کے اجتناب میں نفس کی عین مخالفت ہے ۔ بنا جہنجا دیتا ہے اس لئے محرم وففنول کے اجتناب میں نفس کی عین مخالفت ہے ۔ بنا جہنجا دیتا ہے۔

### سے کامل اختیار ہ کرنے کے تقصانات

دیکھنے میں آتا ہے کہ طالب اپنی کم ہمتی اور سبت فطرق اور شیخ کامل کمل کی شجبت نہ پانے کے باعث دراز راستہ اور بلند مطلب کو جو وفقہ بعنی ہی جو چو ان کوراستہ میں حقبہ وفقہ بعنی ہی جو چو مال مطلب بر لے آئے ہیں۔ اور مو کھیوان کوراستہ میں حقبہ وفقہ بیں اور اس مال ہو اسی برکفا میت کرکے اسی کو اصل مقصد خیال کئے بیٹے ہیں۔ اور اس کے حال ہو کے حال ہو ایک کو کامل اور نہیں مجھے بیٹے ہیں۔ اور وہ احوال ہو راہ کے مال ہو نے سے اپنے آپ کو کامل اور نہیں مجھے بیٹے ہیں۔ اور وہ احوال ہو راہ کے منا ہو اور درگاہ کے واصلوں نے اپنے اور اپنے دو بڑگا کے نہایت کی نسبت بیان فرمائے ہیں ، یہ سبت فطرت لوگ اپنی قوست تخیلہ کے خلیہ کے باعث ان احوال کا ملہ کو اپنے احوالی ناقصہ کے مطابق کرتے ہیں۔ ان کا بعید نہیں قفتہ ہے۔ جے۔

بخواب اندرمگرمگوستے شتر شدر ترجبہ: "نحواب میں موسٹس بن گیااشتر

انهوں نے بحریمیں سے قطرہ ملک قطرہ کی صورت براور دریائے عمان سے اور خون کو بیجو بہت ہوں کو ند ملکہ کو بیجو بہت کی ہے۔ اور جون کو بیجو بہت کی ہے۔ اور جون کو بیجو بہت کی ہے۔ اور جون کو بیجو بہت کی میں اور ما نند کو ہے وار کا نند نویا ل مریکے ہے ما ہم کو جھے وار کو اند کو سے اور ما نند کو ہے ما کند کو بیال سے بہوں سے نہوں سے نہوں سے نہوں سے نہوں سے نہوں سے ما کو تمام نہیں کیا اور ان پیاسوں سے حالات سے جنہوں نے سراب کے ساتھ آرام مال

معتكف ہوكربیط كيا، اور دوسرت عفي نے كعبر كے خواص كوكعبر كے واصلوں سے علوم کرکے تعبہ کی تصدیق کی ۔ اس شخص نے اگرچہ طلب سے تعبہ کی *راہ میں قدم* نہیں رکھا الیکن اس نے تحیر کعب کو کعب نہیں جانا ہے۔ بیٹی تف اپنی تصدیق میں محق يعنى ستى بدا وراس كاحال طالب خطاكار مركور سي بنتر سي بنكن اس طالب كاحال بوہرچندمقصد تكنيس بہنچا ہے بيكن اس نے غيرمطلب كومطلب بنيسمجعا ہے۔اس مقلد عن کے حال سے س نے ابھی دا ومطلب میں قدم نہیں دکھا بہتر ہے۔ كبونكماس في مطلوب كالعديق كى حقيقت كے باوجود مطلوب كے راه كى مسافت كومحبل طور برقطع كياسد بس زبادت وبرترى اسك سيم تحقق والبت اوكى-آوران میں سے ایک گروہ کے لوگ اینے اس خیالی کمال اور وہمی وصال سے بنی اورخلت کی اقتدار کی مسند پر بیٹھے ہیں اور اپنی منقعست کے باعث کمالات كبيت سيمستعدون كى استعداد كومناتع كرديا سيدا ورائني صجست كى مردى كى شوى سے طابوں كى طلب كى حرارت كو دُوركر د باسے ـ حَنَّلُوا فَاَ حَنَدُّنَ حَنَاعُقُ ا فَا صَاعُول 'ثير لوگ خوديمي گراه بمُوسے اور دوبروں كو

#### مجی گمراہ کیا '' اور آپ بھی ضائع ہوئے اور دومروں کوبھی منائع کیا۔

#### مكتوب يمير اليضا

### بعض شهرائط كے ساتھ كسى كومجاز بنانا

اوراگر بالفرن شیخ مقترا اس کی بهتری اجازیت بین دیکھے اورافادہ کے معنی اس مین علوم کرے توجا ہیئے کہ اس کے افادہ کو بعض قیوداور شرائط کے ساتھ مقید کرے۔ مثلا اس کے افادہ کے طریق بیر طالب کی مناسبت کا تھا ہر ہونا اوراس كى عبي اس كى استعداد كاضائع بنه بونا - اوراس رياست مي اس كفس كامكش نه مونا يبونكه تركيه نفس مذ مونے ك باعث اس سے موائے نفسانی کا اقتدا تراکل نہیں ہوئی۔ اورجیب معلوم کرے کہ طالب اس سے اس کے نهابیت افاده کے بینے گیا ہے اور طالب کی استعداد میں امھی ترقی کی قابلیت ہے تواس كوچاہيئے كەر بات أس برخلا بركردے اوراس كورخصت ديدے اكدوه اینے کام کودوسرے شیخ سے کامل وتمام کرے اور اپنے آپ کوئنتی رہم جھ لے۔ اوراس خیلہ سے لوگوں کی دہرنی نہ کراے اور اس قسم کی شرائط جواس کے حال کے مناسب جانے آس کے سامنے ذکر کرد سے -اوران کی و متبت کرے زصت واجازت دے دے لیکٹ نہی مرجوع افادہ وتکمیل میں ان قیودوشرا أط كا محتاج نہیں ہے کیونکراس کوجامعیت کے باعث تمام طریقوں اوراستعدادو کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے۔ برخص اپنی اپنی استعداد و مناسبت کے موافق آل سے فائدہ مال کرلیتا ہے۔

اگرچمشائخ اورمقتداؤں کی محبت ہیں مناسبت کے قوی یاضعیف ہونے کے باعث سرعت ول طور بعنی دیری اور جلدی ہیں تفاوت ہے لیک اصل افادہ یس متساوی الاقدام یعنی اُرتمبر ہیں برابر ہیں بیٹ مقتدار کولازم ہے کہ طالب کے

افاده کے وقت حق سُبی انہ کا ہیں البخا کرتا رہے اوراس کے بل متین عنی مضبوط رسی سے بنجبہ مادے کہ مبادا اس اشتہا دیے منی بی کرواستدراج پوشیدہ ہو۔ اور برانبخا اس امر بین کیا بلکہ تمام امور بین ہروقت تق سی اندوتعالیٰ نے اس سے جُدانیں نے اس سے جُدانیں ہوتی ۔ ذول فَضُلُ الله یُوٹی ہے اور سی فعل برکسی وقت اس سے جُدانیں ہوتی ۔ بی ہوتی ۔ ذول فَضُلُ الله یُوٹی ہے ہوتی ہے ہوتی اس سے جُدانیں الترتعالیٰ منی الله یُوٹی ہے ہوتی ہے واللہ الله یُوٹی ہے ہوتی ہوتی ۔ بی الترتعالیٰ منی منی کو جا ہتا ہے دیتا ہے ، اور الترتعالیٰ برکے فضل والا ہے ؟

#### مكتوب ممري

فرائض باجماعت اداكرنے كااستمام لازم ہے اور نوافل باجماعت برعت ہيں

جانناچا ہینے کہ اکثر خاص و عام لوگ اس نہ مانہ ہیں نوائل کے ادا کرنے ہیں بڑا اہتمام کرتے ہیں اور کمتوبات عنی فرخی نما نہوں ہیں سستی کرتے ہیں اور ان ہیں سنتوں اور سختوں کی دعا بیت کم کرتے ہیں - نوافل کوعزیز جانے ہیں اور فرائف کو ذرائف کو اور خاصت سنونہ کی دولیل و خوار نوائف کو او قات سختہ ہیں ہیں کا ادا کرتے ہیں اور جاعت مسنونہ کی تکثیر بلک نفس جاعت میں کوئی تقید نہیں دیکھتے نفس فرائف کو غلات و ستی سے ادا کرنا غنیمت سمجھتے ہیں اور روز عاشورہ اور شب برات اور ماہ دوب کی ستانیسویں دات اور ماہ دوب کے اول جمعہ کی دات کومیں کا نام انہوں نے لیاتہ الرغا شب دکھا ہے ہوا اہم ام کرتے ہیں۔ اور نوافل کو بڑی جمعیت کے ساتھ جماعت سے ادا کرستے ہیں اور اس کو نیک و شعس نویال کرستے ہیں اور ساتھ جماعت سے ادا کرستے ہیں اور اس کو نیک و شعس نویال کرستے ہیں اور نمین خیال کرستے ہیں اور کی معمودت میں ظاہر کرتا ہے ۔

کی صورت میں ظاہر کرتا ہے ۔

سینے الاسلام مولانا عمام الدین ہروی شرح وقایہ کے ماشیہ یں فراتے ہیں کہ نوافل کو مجاعت سے اداکرنا اور فریب ہے۔

مانناچاہیئے کرنوا فل کوجمعیت تمام کے ساتھ ا داکر نا ، ان مروم! ورمزموم برعتوں میں سے ہے جن کے حق میں رسالت بنا ہ صلی التّر علیہ وسلم نے فرما یا ہے :-مَنُ أَحُدَثُ فِي دِينِنَا هِ لَذَا فَهُوَ مَرَدُ

روحس نے ہمارے اس دین مین نئی بات نکالی وہ رُدّ ہے "

جاننا جابيني كم نوافل كوجماعت كے ساتھ اداكر نافقه كى بعض موايات ميں مطلق طور مرکروہ ہے اور تعبن دوا مات میں کراہت تداعی اور تجیع ربعنی اللے اورجمعتت برامشروط سے سی اگر بغیر اداعی کے ایک دو اوی سجد کے گوٹ می نفل کوجاعت سے اواکریں تو تبخیر کوامت کے دواہے۔ اور میں اومیوں یں مشائخ كااختلاف سعة اوربعين روايات مين جار أدميون كى جماعت بالاتفاق كروه نہیں اور تعبن دوایات میں اصح یہ سے کہ مکروہ سنے۔

فتاوی سراجیه میں ہے کہ تراوی اورکسومٹ کی نماز کے سوا اورنوافل کوجیا

سے اداکرنا مکروہ سہے ر

اقرفنا وی غیاشیری سے کہ شیخ امام منرسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرما یا ہے کہ اممعنان كيسوانوافل كوجماعت سے اداكر نالىب كە تداعى كے طريق بريموا كروه ہے۔ نیکن عبب ایک یا دو اقتدار کریں تو مروہ نہیں اور تین میں اختلاف ہے اور جارتين بلاخلاف كرائيت سے

الأرخلاصهي سبع كنغلول كى جماعت جب تداعى كے طريق يرموتو مروه ہے الکین حبب اوان واقامت کے بغیر گوسٹ مسید میں ادا کئے جا بیس تو مگروه نهیس ہیں ۔

الورشمس الائم حلوانى نے كها سے كروب الم كيسوا تين أوى موں توما باتفاق مروه ہے اور چارمیں اختلات ہے اور امے ہی ہے کہ مروہ ہے۔

أورفية وي شا فعيه مي سنے كه ماه رمعنان كيسوا نوافل كوجا عمت سيدادا سركرس اورنوافل كوتداعى تصطور مربعنى اذان واقامت كم ساعقادا كرنا كروه مسيلين اگرايك يا دواقتداء كيس جوراعي ك طور رير نه موتو مروه نيس -اوراگر تین اقتدار کریں تواس میں مشائخ کا اختلات ہے اور اگر جار اقتدا کریں تو

بالاتفاق كروه سے ـ

اس قسم کی اور مھی ہمت ہی دواہیت ہیں اور فیقہ کی کہ ہیں ان سے
ہمری ہموئی ہیں۔ اور اگر کوئی اسی دواہت پیدا ہموجائے جوعد دکے ذکر سے
ساکت ہمو اوراس سے طلق طور مرفعل کوجا عمت سے اداکہ نا ہمائز ہوتا ہمو
تواس کو مقید مرجمول کرنا چا ہیئے جو دوسری دوایات ہیں واقع ہے اور مطلق
سے مقید مرادلینا چا ہیئے اور حواز کو دویا بین پر شخصر کرنا چا ہیئے کیونکہ طلق کو تقید
صفید اگرچہ امول میں مطلق کو مقید برجمل نہیں کرتے لیکن دوایات میں مطلق کو تقید
برجمل کرنا جائز بلکہ لازم جانتے ہیں اور اگر بفرمن محالی حل نہ کریں اور اطلاق پر
برحمل کرنا جائز بلکہ لازم جانتے ہیں اور اگر بفرمن محالی حل نہ کریں اور اطلاق پر
ہی دہمنے دیں تو بیطلق اس مقید کا معادمت ہوگا۔ اگرچہ قوت میں برابر ہموں۔
اور مساوات کو مان بھی لیس تو ہم کے
اور مساوات کو مان بھی لیس تو ہم کیے
ہیں کہ کو اہمت کے دوائی متعادمت ہوئے کی مورت میں کرا ہمت کی جائن
ہیں کہ کو اہمت و واج مت کے دوائی متعادمت ہوئے کی مورت میں کرا ہمت کی جائن

پی وه نما زجوروزعاشوره اورشب برات اورلیلة الرغائب بی جاعت کیسائق اداکرتے ہیں اور دودوسویا تین تین سویا اس سے زیا دہ آدئی بجرات بیں بیس ہوتے ہیں اور اس نما نہ اور اجتماع اور جماعت کوستمس خیال کرتے ہیں۔
میں جمع ہوتے ہیں اور اس نما نہ اور اجتماع اور جماعت کوستمس خیال کرتے ہیں۔
الیسے لوگ نقہا رکے اتفاق سے امر مکروہ کے مرتکب ہیں اور مکروہ کوستحسن جاننا بڑا بھاری گناہ ہے۔ کیونکہ حوام کو مباح جاننا کفر تک ہونچا دیتا ہے اور مکروہ ملاحظ کو احس بھے اس فعل کی براتی کو اچھی طرح ملاحظ کرنا چاہ ہے۔

اقر کرا ہیت کے دفع کرنے ہیں اُن کے باس سندعدم تداعی ہے۔ ہاں عدم تداعی ہوں عدم تداعی ہوں عدم تداعی ہوں عدم تداعی بعض دوایات میں کرا ہت کو دفع کرتی ہوں کرنے ہے۔ اور وہ بھی اس شرط میر کہ گوشہ مسید میں ہوں وَ بِدُو نِهَا تَحَدِّظُ الْمِقْتَا دِ - اس کے علاوہ بے فائرہ دسنج ہے۔

تداعی سے مُراد ہے نماز نفل کے ادا کرنے کے لئے ایک دوسرے کو خبر دینا اور یمعنیاس جماعت مین خقق بین کر تبییا تبییا عاشوره کے دن ایک دوسرے کوئیررتے اور حبلاتے ہیں کہ فلاں شیخ یا فلال عالم کی سجد میں جانا جا ہیئے اور نماز کوجمعتبت سے اداكرنا چاہيئے اوراس فعل كومعتبر جاننا چاہيئے اس قسم كا اعلان ا دان و ا قامت مجى ابلغ بدر يس ملاعى معى البت بهوسى راكر ملاعى كوا ذاك و اقامت بربى مخصوص كيس جيسه كنعبق دوايات مي واقع بصاوراس سيدا ذان واقامت كي حقيقت مرادلس تو يعربى جواب وسى سع جو أورير كزر حبكاكه ابك يادوك ساته مخصوص سعيادوس مرط کے ساتھ حواویر مذکور ہو چی ۔

جانناچا ہیئے کہ ادا سے نوافل کی بنیا داخفا وتستریعنی پومشیدگی برہے اکر مُمعر ور با کا گمان ندگزدسے اور مباعث اس کی منافی سے ۔ اور فرانسف کے اداکر سنے میں اظهارواعلان طلوب سے كيونكدريا وسمعدى تميرش سے باك سے سيسان كاجات كے ساتھ اواكر نامناسب سے واہم بركتے ہيں كركٹرت اجتماع فتند بدا ہوسنے

یں وجہ ہے کہ نما زجمعہ کے اداکر نے کے لئے سلطان یااس کے ناشب کا حاصرہونا شرطہمے تا کہ فتنہ کے پیدا ہو<u>نے سے</u> امن دہیے اور ان مکروہہ حج<sup>ات</sup> مبن مجى فتنه بيدا ہونے كاقوى احتال سے سب بياجتاع مجى مشروع سموكا-

حدیث نبوی میں ہے:

اَلَفَتُ نَا يُمَنُّهُ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ اَنْقَظَهَا -

وو فتندسويا بهوتاسيحواس كوم كامتاس برالله تعالى كى لعنت ب" ليس اسلام ك واليون اور فاضيون اورمحتسبون كولازم مع كاس اجتماع س منع كري اوراس باره بين بهت اى زحرو تنبيه كري - ماكريه برعت سي سي فتندمر ما المو مخرسے اکھ جاسنے ۔

وَاللَّهُ يَجِنُّ الْحَقَّ وَهُوَ يَهُدِى السَّبِيسُ -وو التُدتعاليٰ حق ما بت كرتاب اوروسي سيده داه كي بالبيت ديتا سه "

شيخ كے باس رسنے كے آواب

جاننا چاہیئے کم عبت کے آداب اور شرائط کو متر نظر دکھنا اس داہ کی ضروریا میں سے ہے تاکہ افا دہ اور استفادہ کالاست کھی جائے ور سے محبت سے کوئی نتیجہ بيدانه بوكا اوركبس سيكوئي فائده حال مذهو كايعبن عنرورى آداب وشرائط لكم جاتے ہیں گوش ہوش سے سننے چا ہیں۔

طالب كومپاہيئے كدا پنے دل كوتمام اطراف سے بھيركرا پنے بيركى طرف توقيركے اوربيركى خدمت مي أس كإذن ك بغيروافل واذكادمين شغول منهوا وراس كعفورس اس كسواكسى اوركى طرف توقب ندكر\_ اور بالكل اسى كى طون توقب ہوکر بیٹھا دہے جتی کہ حب یک وہ امرینہ کرنے وکرمی ہی شغول مذہ واوراس کے

صنور میں نماز فرص وسنت کے سواکھے ادا سنر کرے -

كسى بادشاه كى نقل كرتے بي كواس كا وزيراس كے سامنے كھرامقا اتفاقا وزبر کی نظراس کا پنے کیرے میرجا بڑی اوراس کے بندکواپنے ہاتھ سے درست محدفي الكاراس مال مين حبب ما وشاه في اس كود سجيا كه مير سرواغير كي طرف توجم ہے توجور ک کرفر مایا کہ میں بربرداشت نہیں کرسکتا کہ تومیراوزیر ہو کرمبر سے صنور اس

اینے کیرے کے بندی طرف موج کرے -

توسودینا چاہئے کہ حبب دنیا کمینی کے وسائل کے لئے چھوٹے جھوٹے آداب روی میں تووصول الی انترکے وسائل کے لئے ان آداب کی دعابیت نها بیت ہی کامل طور میر ضروری ہوگی اورجہاں کے ہوسکے اسبی ملکھی کھوانہ ہوکہ اس کاسا مہ بیرے کیرے یاسابیر بریرتا ہوراوراس کے معلے بریاؤں ندر کھے اوراس کے وضوی جگہ بیسے طہارت نذکرسے اور آس کے خاص برتنوں کو استعمال نذکرسے اور اس کے صنور یں بانی نہ پئے۔ کھانا منہ کھاتے اورسی سیفنگوند کرسے بلکسی اور کی طرف متوقبه مز مواور ببری غیبت بعنی عدم موجودگی بین جهاں که وه د به تاسیل طرک باؤں دراز مذکرے ۔

آورضوک بمی اس طوف مذہبی اور جو کچہ بیرسے ما در ہواس کومواب و بہتر جائے۔
اگر چہ ببغا ہر بہتر معلوم مذہبو کہ بیونکہ جو کچہ وہ کرتا ہے الہام سے کرتا ہے اور الٹر تعلی کے اذن سے کام کرتا ہے۔ اس تقدم پر براعترامن کی کوئی گبخائش نہیں ، اگر چہ بعن صور توں بیں اس کے المام میں خطا رکا ہونا ممکن ہے لئین خطائے المامی خطائے اجتہا دی کی طرح ہے اور ملامت واعترامن اس برجا گنر نہیں اور نیز جب اس کو اپنے پیرسے مجتب ہے نوجو کچھ جبوب سے صا در ہوتا ہے محب کی نظوں میں محبوب ہی دکھائی دیت ہے جو اعترامن کی کیا ممال ہے ؟ اور کھانے پہنے پہنے اور خا عت کے چھوٹے برط سے بھرائے اور خا عت کے چھوٹے برط سے بھرائے ہوئے اور نما ذکومی اسی طرز برادا کرنا چاہئے اور فا عت کے چھوٹے برط سے اور فا جہ بیتے اور نما ذکومی اسی طرز برادا کرنا چاہیے اور فا خاس کے حالی کا سے کھی جا ہیئے ۔

ال الكهدد مرائ كالديسة فارغ است الدباغ وبوستان وتماشك لاله زار رحمه :- وتشخص من كري المراء ووائل المراء والمراء والمر

غيرون كي باغ ويجهد ماجت نيس ألكو

سمجے اور بیری طوف کسی تسم کی کونائی یا عیب مذکرے اور جو واقع ظاہر ہمو بیرسے
پوشیدہ کے۔ اور واقع ت تعبیاسی سے دریا فت کرے اور جو تعبیر طالب بیر ظاہر ہمو
وہ بھی عوض کر دیے اور صواب و خطا کواسی سے طلب کرے اور ا بنے کشف بر ہرگز
محروب درکر درے اور صواب و خطا کواسی سے طلب کرے اور ا بنے کشف بر ہرگز
ہمور کے درکر کہ اس جمان میں حق یا طل کے ساتھ اور خطا دصواب کے ساتھ الما فیلا اور خطا دصواب کے ساتھ الما فیلا اور خطا درکہ اس کے اور اور خور میں اور ملبند ہوات کے برخلاف سے اور اپنی اوا زکواس کی اوا ذرسے بلند مذکر سے ور میں داخل ہے اور خور میں واخل ہے اور میں کو اپنے بیر کے ذریعے تمجھے اور اگر واقع میں دیکھے کہ مین اور مشارخ سے بہنے ہم اس کوجی اپنے ہیر ہی سے جانے۔

اقدمان کے کہ جب بیرتمام کمالات وفیون کا جامیہ سے بیرکا فاصف فی بیرکی خاص استعداد کے مناسب اس شیخ کے کمال سے موافق جس سے بیمورت افاضه خاص استعداد کے مناسب اس شیخ کے کمال سے موافق جس سے بیمورت افاضه کل ہرہوتی ہے گریدکو جبنجا ہے اوروہ پیر کے لمطالعت میں سے ایک سطیقہ ہے جس کے مناسب وہ فیمن دکھ ہے اوراس شیخ کی صورت میں کل ہر بھوا ہے ۔ محتبت کے فلد کے باعث مرید نے اس کو دو مراشیخ خیال کیا ہے اورفیمن اس سے جانا ہے ۔ یہ بڑا ہمادی مغالط ہے ۔ افتر تم خالط ہے ۔ افتر تم خالے متن دا ورمج بت برا امن قدم دکھے ۔

عُرِضَ الطَّرِيْقِ مَعْلَمُ أَحَبُ، مثل مشهور بع كدكونى بدادب الشرتعاك

اقر اگرم دیعین آداب کے بجالانے ہیں اپنے آپ کوتھوروارجانے اوراس کو کما حقہ اوا در کرسیے را در ہوسے تو کو کما حقہ اوا در کرسیے راور کوشش کرسنے کے بعد بھی اس سے عہدہ برآ نہ ہوسے تو معان ہے ، ایکن اس کو اسپنے تھوں کا اقراد کرنا عنروری ہے ۔ اور اگر نعوذ والٹوا داب کی دعایت بھی دنہ کرسے اور اسپنے آپ کوتھور واریحی دنہ جائے تو وہ ان بزرگواروں کی برکات سے محروم ارج تا ہے ۔

#### مكتوب عد

# حضرت يخ عبدالقا درجيلاني كامقام إورانكا كلام

اوريه بوصفرت ين عبدالقا در دمة الشرعليه ن فرمايا سم : قَدَمِى طِنْهِ مَا عَلَىٰ دَقْبَ لِعَلَى وَلِىّ اللّٰهِ اَ وُجَمِيْعِ الدُّولِياً عِ

و میراقدم تمام اولیاء کی گردن پربے "

" عول هذا المعام ف" والاجوشيخ ابوالنجيب سهوددى دممة الشرعليه (جومعرت شیخ عبدالقا در دیمته الترعلیه کے محرموں اور مصاحبوں سے ہے) کا مربد اور ترمیت ہے سے اس کلمرکوان کلمات سے بیان کرتا سے جوعجب بیشمل سے جوابتدائے احوال میں بقیر سکرکے باعث مشائخسے مرزد ہوتے ہیں - اور نفحات میں سنین حادة باس سع جوحضرت سيخ كمشائخ بس سع بيمنعول سع كدانهون في بطريق فراست فرمایا تفاکراس محبی کا ایب ایسا قدم سے کہ اس کے وقت میں تمام اولیب علی گردنوں بر ہوگا اوراس بات کے کہنے بر مامور ہوگاکہ قدری طافرہ علیٰ دُقبت ہے كُلِ وَلِيَّ اللهِ - اورجس وقت به بات كه كاتمام اوليا رابني مرذي مجمكا دي كي " بهرمورت مين اس كلام بس سبخے بين خواه ببركلام ان سے بقير شكر كے باعيث سرندد موا موخوا واس كلام سے اظها در مامور موستے ہوں كيونكران كا قدم اس قت کے تمام اولیاء کی گردنوں بر سے اوراس وقت کے تمام اولیاران کے قدم کے نیجے بروسئے ہیں لیکن جاننا چاہیئے کہ بیرحکماس وقت کے اولیار کے ساتھ ہی خلوں ہے۔ اولیائے متقد بین اور متاخر میں اس مکم سعے خارج ہیں ۔ جیسے کہ شیخ حماد ج کے کلام سے مفہوم ہو تا ہے کہ اسس کا قدم اس کے وقت میں تمام اولیا وکی

اقر ننظر ایک غوث نے جو بندادیں ہوا ہے اور صفرت شیخ عبدالقا درا ان سفار اور این سفار اور این سفار اور این سفار اور عبدالله درجمۃ اللہ علیہ اجمعین اس کی ندیا دست سے لئے سکتے سفے بطریق فراست محرت میں کہا مقا کہ ہیں دیجمۃ اللہ علیہ سکے ت میں کہا مقا کہ ہیں دیجمۃ ہوں کہ تو بغداد میں منبر سرچر جا ہمولیے

اورکهرریاسے:

عُدَمَىٰ هٰذِهٖ عَلَىٰ مَ قَبَةِ كُلِّ وُكِيِّ اللّٰهِ ر

آورئیں دہکھتا ہوں کے اس وقت کے تمام اولیاء نے تیرے ملال واکرام کے با اپنی گردنوں کولیست کیا ہوا ہے۔

اس بزرگ کے کلام سے بی فہرم ہوتا ہے کہ بیٹ کم اس وقت کے اولیاء کے ساتھ ہی مخصوص تھا۔ اس وقت ہے اگر نورا تعالی کسی کوچم بھیرت عطا فرمائے تودیکے سکتا ہے۔ جیسے کہ اس غوث نے دیجا سفا کہ اس وقت کے اولیاء کی گرد ہیں اس کے قدم کے نیچ ہیں اور بیٹ کم اس وقت کے اولیاء کی گرد ہیں اس کے قدم کے نیچ ہیں اور بیٹ کم اس وقت کے اولیاء کہ اس بہر بیا۔ اولیائے متعدمین سے افغال ہیں اور ہوسکتا ہے جن میں حصرت شیخ سے افغال ہیں اور اولیائے متا خرین میں بھی کیسے جا مز ہوسکتا ہے جن میں حصرت مہدی شامل ہیں جن کے اولیائے متا خرین میں بھی کیسے جا مز ہوسکتا ہے جن میں حصرت مہدی شامل ہیں جن کے اور ان کے حق میں خلیفہ اللہ فرمایا ہے۔ واران کے حق میں خلیفہ اللہ فرمایا ہے۔

ایسے ہی حفرت عیسے علیہ القتائوۃ والسّلام جواولوالَعزم نبی ہیں ان کے می بسابقین میں سے ہیں اور اس تربع بنت کی متابعت کے باعث حضرت خاتم الرسل صلی السّرعلیہ وسلم کے اصحاب سے ملحق ہیں۔ متاخرین کی اس بزرگی کے باعث ممکن سے آنخصرت صلی لیّد

عليه وسلم في فرمايا بهو-

غرض مصرت عبدالقادد قدس مترة ولايت بي شائعظيم اور درج بلند د كعتم بي ولا بت خاصم محدّ ريمالي صاحبهاالقلاة والتلام والتحيد كوسيرى داه سعاً خر نعط كم بنيا باسع اوراس دائره كم مرحلة موسك بي .

اس بیان سے کوئی بہ وہم مذکرے کہ جب محفرت شیخ دائرہ ولا بہت محدیہ کے مرحلقہ ہیں تو مہاہ ہے کہ سب اولیا رسے افضل ہموں کی بوئکہ ولا بہت محدی تمام انہیاء کی ولا بہت سے بر ترہ ہے کیونکہ نیں کہنا ہموکہ کہ اس ولا بہت محدی کے مرحلقہ ہیں جو لا وہر گزر دو بکا ، مذکہ مطلق اس ولا بہت سے مرحلت ہے مرسے ماصل ہموئی ہے جیسے کہ او برگزر دو بکا ، مذکہ مطلق اس ولا بہت سے مرسے

ملقہ ہیں جس سے افضلیت لازم آئے یا دوسرااس کا بھواب یہ ہے کہ میں کہتا ہو کہ طلق ولایت محمد ریکا سرحلقہ ہونا افضلیت کوستلزم ہیں ہے کیونکہ ہوسکا ہے کہ کوئی اور بھی کما لاست نبقت محمد ریا ہیں بعین اوروراثت مے طریق برقام آگے رکمتہ ہواوران کمالات کی لاہ سے افضلیت اس کے لئے ثابت ہو۔

معنوت في عبدالقا در دحمة التدعلية كاكثر مربد شيخ كائت مين بهت غلوكرت مين المراح التدوج مين المراط كرسته مين المرائد المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المراكب المراكب المراكب المراكب المرائد المرا

اگریس کرمس فدرخوارق وکرا مات شیخ سے ظاہر ہموسے ہیں اور کسی ولی سے طاہر ہموسے ہیں اور کسی ولی سے طاہر ہنیں کہتا ہموں کرخوارق وکرا مات کا ہر نہیں کہتا ہموں کرخوارق وکرا مات کا بحر رہت ظاہر ہمونا افضلبت بچر دلالت نہیں کرتا جمکن سے کہوئی شخص صبے کہوئی شخص صبے کہوئی تعمل سے کوئی ہمی خرق عادمت ظاہر نہ ہموئی ہمواس شخص سے کے جس سے خوال ق وکرا ہا

بکھرت ظاہر ہموستے ہوں، افضل ہو۔

شیخ الشیوخ نے عوام من میں خوارق وکرامات کے ذکر کے بعد فرمایا ہے کہ ہیر مسب کچھ اللہ تعالیٰ کی بخشیں اور مہر یا بنال مہیں جو بعبی لوگوں کوعطا فرما ہم اور ان کے ساتھ ان کی عزب شیں اور مہر یا بنال مہیں جو بعبی ان کرامات میں موت میں ہو ۔ اور بعض لوگ ایسے معی مہونے ہیں جو امت اور فندیات میں ان کرامات میں سے اُن کو کچھ واصل نہیں ہموتا کیو کہ کہ کہ اور خور کر دات کے سواان کرامات کی کچھ صون بھیں عطاکیا گیا ہمواس کو ذکر قاب اور ذکر ذات کے سواان کرامات کی کچھ صاحب نہیں ہم یہ بنوارق کے مکر شرت ظاہر ہموئے کو افضلیت کی دلیل بنا نا ایسا ہے علیے کہ خوت صدای ان کرامات کی دلیل بنا نا ایسا ہے بران کے افغال ہم و نے کی دلیل بنا نا ہم کی کھوڑت صدایت امیر کرم اللہ و مناقب کو حضرت صدایت اور فنائل و مناقب کو حضرت صدایت اور فنائل و مناقب کو حضرت صدایت اور فنائل و مناقب کی دلیل بنا نیں کین کہ حضرت صدایت دمی اللہ عنہ سے سے میں استے جس قدر کہ صفرت کرم اللہ و جہ ہے ۔

مكتوب اليضا

# کشف کی دوسیں، اور بہلی سم کا اولیاءالٹر کے ساتھ مخصوص ہونا

اے برادر بغورسے شن کرخرق عادات دوقسم برہیں ،نوع اق ل : وہ علوم ومعادت اللی حبّل شائذ ہیں جوحق نعامے کی ذات و
صفات وا فعال کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اور وہ عقل کے ماسوا اور معارف ومعتاد
کے برخلان ہیں جن کے ساتھ اپنے خاص بندوں کومتا ذکرتا ہے -

نوع دوم بمنوقات كى مورتوں كاكشف ہونا اور نوسسبدہ چنروں براطلاع يا نا اوران كى خبردينا جواس عالم كے ساتھ تعلق لدكھتا ہے -

نوع اول ، اہلِ تق اور باب معرفت کے ساتھ منعوص مبع اور نوع نانی معقق اور مبل عن اور باب معرفت کے ساتھ منعوص مبع والوں کو مجی نوع من فرع من فرح من فرع من فرح 
ٹانی حاصل ہے۔

اوع اقل، می تعالے کے نزدیک شرافت واعتباد رکھتی ہے۔ کیونکداس کو اپنے دوستوں ہی سے خصوص کیا ہے اور شمنوں کواس ہیں شریب نہیں کیا اور نوع دوم جام مخلوقات کے نزدیک معتبرہے۔ اور ان کی نظروں ہیں ہمت معزز ومحترم ہے۔ ہور ان کی نظروں ہیں ہمت معزز ومحترم ہے۔ ہیں باقی اگر استدراج والوں سے ظاہر ہوں توعب نہیں کہ ناوائی کے باعث اس کی برستش کرنے لگ جائیں اور دطب و یاس پرکدان کو تکلیفت دے۔ اس کے مطبع اور فرما نبرداد ہو جائیں۔ بلکم مجوب نوع اقل کوخوالان و درے۔ اس کے مطبع اور فرما نبرداد ہو جائیں۔ بلکم مجوب نوع اقل کوخوالان و کرامات ان مجوب ہیں جانے۔ ان کے نزدیک خوالات نوع دوم میں شخصر ہیں۔ اور کرامات ان مجوب ہیں۔ اور بوشیدہ جنروں کی خبر دیسے برخصوص ہیں۔ یہ ہوگا ہے۔ کہ وہ کم کی خبر دیسے برخصوص ہیں۔ یہ ہوگا ہے۔ اس میں کون می شمافت و جوماعز باغائب مخلوقات سے احوال سے حلق دکھا ہے۔ اس میں کون می شمافت و جوماعز باغائب مخلوقات سے احوال سے حلق دکھا ہے۔ اس میں کون می شمافت و جوماعز باغائب مخلوقات سے احوال سے حلق دکھا ہے۔ اس میں کون می شمافت و

كرامت ماصل ب بكريم تواس بات ك لائق ب كرجه الت سع بدل جائے اكم خلوقات اور أن كوال بعول جائيں الوہ ق تعاسے كى معرفت ہى سہت جو شرافت وكرامت اور اعزا فروا مترام كے لائق سم ع -

#### مكتوب 1907

نظربرقدم بهوش دردم سفردروطن خلوت وانحبن

جانناچاہئے کہ طریقہ علیہ نقشبند ہے اصول مقردہ میں سے ایک نظر برقدم ہے۔
نظر برقدم سے مراد بینمیں کہ نظر قدم سے تجاوز ندکرے اور قدم سے نہ یا دہ بلندی کی خواج ش ندکر ہے۔ اور قدم سے نہا ہے کہ نظر بھیشہ قدم سے خواج ش ندکی کی طون چوط ہے۔ اور قدم کو اپنا لد دھیت بنائے کیونکہ بلندی کے نیزوں پر پہلے نظر چوط ہے۔ اور قدم کو اپنا لد دھیت بنائے کیونکہ بلندی کے نیزوں پر پہلے نظر چوط ہے۔ اس کے بعد قدم صعود کر تا ہے۔ اور جب قدم مرتبر نظر میں ہی بہنی ہے۔
نظر اس سے او بر کے زینے بر آجاتی ہے اور قدم بھی اس کی بعیت میں اس زیز بر بر خط ہو آتا ہے۔ بعد از اس نظر بھی اس کی بعیت میں اس زیز بر بر بھی ہو اور اگر مراد ہے۔ بعد از اس نظر بھی اس مقام سے ترقی کرتی ہے۔ علی بالا لقیاس ۔
اور اگر مراد ہے۔ کہ نظر اس مقام کے تمام ہونے کے بعد اگر نظر تنہا نہ ہو تو ہر نت سے مراتب فوت ہو جا ہیں۔

اس کابیان بیہ کو قدم کی نها بیت سالک کی استعداد کے مراب کی نها بت کہ ہے۔ بلکراس نبی کی استعداد کے مراب ہے۔ لیکن قدم اول بالاصالت ہے۔ اور دور مراقدم اس نبی کی تبعیت ہے اور اس استعداد کے مراتب سے اور براس کا قدم نہیں لیکن نظر ہے۔ اور بین نظر جب اور بین نظر جب اور بین کی کہ مراتب کی نما بیت ہے جس کے قدم بروہ سالک ہے۔ کیواس کا فنتہ اس نبی کی نظر کے مراتب کی نما بیت ہے جس کے قدم بروہ سالک ہوتا ہے۔ کیونکہ نبی کے کامل تا بعدا دوں کو اس کے تمام کم لات سے صفحہ ماصل ہوتا ہے۔ لیکن مراتب استعداد کی نها بیت مک جو سالک کی اصالت اور تبعیت سے جب ۔ قدم و فظر موافقت دکھتے ہیں۔ بعدا زاں قدم کوتا ہی کہ تا ہے۔ اور نظر تنہا صعود کرتی و فقت دکھتے ہیں۔ بعدا زاں قدم کوتا ہی کہ تا ہے۔ اور نظر تنہا صعود کرتی

ہے اوراس نبی کے مراتب نظر کی نمایت کک ترقیاں کرتی ہے۔

بین علوم بُواکد انبیاء علیهم انقلوہ والسلام کی نظر بھی ان کے قدم برصعود کرتی ہے اور ان بزرگوادوں سے کامل تابعدادوں کوجی اُن کے نظر کے مقام سے حقتہ مال ہوتا ہے۔ بعیدی کران کے قدم کے مقام سے نفییب مال ہے۔ اور حضرت مال ہوتا ہے مطلبہ والسلام کے قدم کے اوپر مقام دوست ہے جس کا وعدہ دومروں کو انتہا دوست ہے جس کا وعدہ دومروں کے لئے ادھادہ سے انحفزت ملی للہ علیہ وسلم کے کامل تا بعدادوں کواس قام علیہ وسلم کے کامل تا بعدادوں کواس قام سے بھی مقدم مال ہے۔ اور آنحفزت میں ہے ۔

فریاد ها فظ این همه آخر مبرنه ه نیست هم قفتهٔ غریب وحدمیثِ عجیب هست

ترجمه: نهیں بے فائدہ ما فظ کی فرباد بہت عمدہ ہے اس کا ماجراسب

اب ہم اصلی بات کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر نظر بر قدم سے مراد
یہ ہوکہ قدم نظر سے تخلف نہ کر ہے اس طرح بر کہسی وقت مقام نظر بک نہ پہنچ تو
نیک ہے کیونکہ بیرعنی ترقی کے مانع ہیں - ایسے ہی اگر نظر وقدم سے مراد ظاہری نظر و
قدم لئے جاکیں نومجی گنجائے سے ۔ کیونکہ راستہ ہیں جانے کے وقت نظر براگندہ ہوجاتی
ہے اور ہم طرح کے محسومات کی طون لگ جاتی ہے ۔ اگر نظر کو قدم بر لگا یا جائے تو
ہمتیت کے اقرب ہے اور میرمراد دو مرے کلمہ کے معنے کے مناسب ہے جواس کا قربی ہے
اور وہ کلمہ ہوش در دم ہے ۔

اوروہ کلمہ ہوش در دم ہے۔ غرص اول اس تفرقہ کے دفع کرنے کے لئے ہے جو اً فاق سے پیدا ہوا ہے۔ اور کلمہ دو ہمرانفس کے تفرقہ کو دفع کرتا ہے۔

اقر کائم تبیر اجوان دو کلموں کے قرین ہے سفر در وطن ہے اور وہ انفس میں سیر کرنے سے مراد ہے جواندراج النہایت نی البدا بہت کے حال ہونے کا باعث ہے ۔ دوراس طریق معلیہ کے ساتھ مخصوص ہے ۔ اگر ج سیرانفسی تم طریق میں ہے ۔ اگر ج سیرانفسی تم طریق میں ہے ۔ اگر ج سیرانا تی کے وصول کے بعد ہے ۔ اوراس طریق میں اسی سیرسے مروع کرتے ہیں اور سیرانا تی اسی سیرکے من میں مندرج ہے ۔ اگر اس اعتبار سے

بی کہ دیں کہ اس طریقہ علیہ بین نہا بیت برایت میں مندرج ہے توہ وسکتا ہے۔

اور چوبھا کلم ہجران بمینوں کلموں کے ساتھ ہے علوت در انجمن ہے۔ حب سفر

دروطن میشہ ہوجائے تو انجبن میں بھی خلوت نما نہ وطن میں سفر کرتا ہے اور اُ فاق کا

تفرقہ انفس کے جرومیں داونہیں یا تا ۔ بیھی اس صورت میں ہے کہ جروکے دروازوں

اور دوزنوں کو بند کریں ۔

رید یور اورسی کی طرف متوقه به به و اورسی کی طرف متوقه به به و اورسی کی طرف متوقه به به و را درسی کی طرف متوقه به به و ریسی به به اور ایسی به به اور انتها میں ان به و ریسی به به اور انتها میں ان اندار اور وسط می میں بین اور انتها میں اندار اور وسط می میں بین افرقه میں جمعیت کے ساتھ اور نفسی غفلت میں میں سے کچھ جمی در کا رنہیں یمین افرقه میں جمعیت کے ساتھ اور نفسی غفلت میں

ماظرات کے اس بیان سے کوئی ہے گمان نکرے کہ عیت میں تفرقہ وعدم تفرقہ منتی کے حق میں ملکی طور برجمہاوی ہے بلکہ مرادیہ ہے کہ تفرقہ افرعدم تفرقہ اسکی باطن کی جعیت میں برابر ہیں۔ اس نے باوجودا گرظا ہرکو باطن کے ساتھ جمعے کر لے اور تفرقہ کوظا ہرسے ہی بہتر اور مناسب ہے۔ اللہ تعالیٰ تفرقہ کوظا ہرسے ہی وفع کر دیے تو مہت ہی بہتر اور مناسب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ القلوٰ قوالسّلام کوفر وایا ہے:

وَاذْكُرُواسُمَدَ وَبِكَ وَتُبَسَّلُ الْكُهِ بَبُسِّيلًا -

دد اپنے دِب کا نام یا دکراورسب سے توٹر کراس کے ساتھ جوٹر '' جاننا چاہیئے کہ بعض اوقات ظاہری تفرقہ سے چارہ نہیں ہوتا تا کہ خلق کے حقوق ادا ہوں یہ تفرقہ ظاہر بھی بعض اوقات اچھا ہوتا ہے یکی تفرقہ باطن سی وقت بھی اچھا نہیں کیونکہ وہ خالص حق تعالیے کے لیئے ہے۔

بیں عبادت سے تین حقے حق تعا سالے کے لئے مستم ہوں گے۔ بالمن سب کا مسب کا مسب اور ظا ہر کا نصف صفتہ اور ظا ہر کا دومراحقہ خلق کے لئے کے اوا کرنے کے لئے دیا ہر کا دومراحقہ خلق کے داکر نے میں میں حق تعالیٰ کے داکر ہے اس اس کے داکر ہے تعالیٰ کی طرت داجع ہے۔
لئے ظا ہر کا دومرانعد عن میں حق تعالیٰ کی طرت داجع ہے۔

اِلْيَهِ يَرْجَعُ الْهُ مُوكُلُّهُ ۚ فَاعَبُدُ كَا -

و تمام اموراسی کی طرف د جوع کرتے ہیں بسی اسی کی عبادت کر "

#### مكتوب 199

### زمانه طاعون مبن مصائب برصبر کی ترغیب

حروصلوة اورتبليغ دعوات كى بعدع ض كرنا ہے كه آب كا كمتوب شريف بنيا . آب في معيب توں كا حال لكما بمواتها ، واضح بموا - إنّا يلله وَ إنّا إلَيْ وَ رُا تَا الدّ وَ عُولَ - معروض كرنا يا بعث اور قعنا بردامن بمونا چاہيئے -

الشرتعالى فرماما بهداد

مَا اَصَابَكُمُ مِن مُصِيبَا وَبِمَاكَسَبَتَ اَيُدِيكُمُ وَلَعُفُوعَن كَثِيادٍ -دد بومعيبت تم كوبني مع تهادسه ما تقول كى كما فى سك باعث بني ب اورالله تعالي ببت كيومعاف كرتاسه "

اورفرماماً سے:-

ظَهَرَ الْفُسَادُ فِي الْهَرِّوَ الْهَحْدِبِمَ الْسَبَّتُ الْدِی النَّاسِ - طَلْهَ رَالُفُسَادُ فِي النَّاسِ - ود بروبح مِی اوگوں سے اعمال سے باعث فساد ہے گیا "

اس کمک میں ہمادسے اعمال کی شومی سے اقرام جو ہے ہلاک ہوئے ہو ہم سے ذیادہ اختلاط کہ کھتے تھے اور میرعود تین میں کے وجود بر نوع انسانی کی نسل وبقا کا ملاد ہے۔ مردوں کی نسبت نہ یا وہ مرکبیں ۔ اور جو کوئی اس وبادیں مرسف سے بھا گا اول سلامت دما اس سنے اپنی ذندگی برخاک والی ۔ اور شیخص نہ بھا گا اور مرکبا اس کوٹ شہادت کی مبارکبادی اور خوش بھری ہے ۔ شہادت کی مبارکبادی اور خوش بھری ہے ۔

 مبرکرتا ہے اور جانتا ہے کہ مجھے وہی کچھ بہنچ گا جومیرے لئے اللہ تعالی نے تعمالوں مقدر کیا ہے۔ تنووشخص اگر طاعون کے سوائسی اور بیمالہ کی سے بھی مُرجائے تو اس صورت میں بھی اُس کو عذاب نہ ہوگا کیونکہ وہ مُرابِط بعنی جہا دیے ستعداوں تیا اشکرہ کی مانند ہے۔
تیا ارشکہ کی مانند ہے۔

اسی طرح شیخ سیوطی در مته الترعلیه سنداین کتاب شمر القدور فی حال لموتی والفتور بین در کیاب اور کها سند که به بطری اعلی مجتب ب اور کها سند که به بطری اعلی مجتب ب اور کها سند که به بطری اعلی مجتب ب اور کها سند که به بطری اور مباکه شون که به به بی که ایم مرک سند که ایم اور اکثر مجاک که به بی که ایمی ان کی اجل بندائی هی بند که به بهاک که مرک سن بی گئے اور اکثر صابر لوگ جو بلاک بهوگئے وہ بھی اینی اجل بی سے بلاک مرک سن بی کے اور اکثر صابر لوگ جو بلاک بهوگئے وہ بھی اینی اجل بی سے بلاک مرک سن بی کے اور اکثر صابر لوگ جو بلاک بهوگئے وہ بھی اینی اجل بی سے بلاک مرک سن بی کے اور اکثر صابر لوگ جو بلاک بهوگئے وہ بھی اینی اجل بی سے بلاک مرک سن بی ایمی اینی اجل بی سے بلاک مرک سند بی مرک سند

بیں نہ ہی بھاگن بچاسکناہے اور نہ ہی طفہ نا ہلاک کردیتا ہے ، بہ طاعون سے معلی نا ہلاک کردیتا ہے ، بہ طاعون سے م سے بھاگنا ہوتم ذرصت بعبی جنگ کفا د کے بھاگنے کی طرح ہے اور گنا ہے کہ بھاگنے والے سلامت دہتے ہیں انٹر تعالیٰ طون سے مکرواستدراج ہے کہ بھاگنے والے سلامت دہتے ہیں ۔

يُضِلُّ بِهِ لَثِيرًا قَيهُدِي بِهُ كَثِيرًا وَ

رد اکثرکو محراه کرتا ہے اور اکثرکو ہدا بیت دیتا ہے "

آپ کے مبروحمل اورسلمانوں کے سامقد آپ کی املادواعانت کی نسبت سناجا تا ہے۔

الترتعاك بيرم السير كواس كام برجزات نيروسد بيون كى تربيت اور ان كى تكليف برداشت كرف سے دل تنگ بنه موں كيونكه مبت سے اجر كى اميداسى برمتر تب ب و اس سے آیا دہ كيالكھا جائے -والسلام

#### مكتوب

### افرت كاطلب كرنائى اتباع نبتوت س

امام داؤد طاق دمة الشرعلية فرمات بين : إِنْ اَدَدُ مَتَ السَّلَةُ مَنَّهُ سَلَّمُ عَلَى اللَّهُ ثَيا وَ إِنْ اَدَدُ مَتَ السَّلَةُ مَنَّهُ سَلَّمُ عَلَى اللَّهُ ثَيا وَ إِنْ اَدَدُ مِتَ اللَّهُ ثَيا وَ إِنْ اَدَدُ مِتَ اللَّهُ ثَيا وَ إِنْ اَدَدُ مِتَ اللَّهُ ثَيا وَ إِنْ اَدُدُ مِتَ اللَّهُ ثَيا وَ إِنْ الدُّ ثَيا وَ اللَّهُ ثَيا مَا مِنْ اللَّهُ مَدِ عَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَدِ عَلَى اللَّهُ مَدِ عَلَى اللَّهُ مُدِ عَلَى اللَّهُ مُدِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُدَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ

سلام مدر اور امر تو مر من چاهی مها مع و امر من بر بیر مرافق فرا آسے: مُنگُمُ اوراسی گروہ میں سے کوئی اور بزرگ اس آیت کے موافق فرا آسے: مُنگُمُ مَن تُیرِ سُدَ الدُنیَا وَمُنگُمْ مَن ثَیرِ نِیدُ اللهٰ خِرَةَ یه بعن تمیں سے دُنیا جا مست ہیں اور بعبن تم میں سے اخرت " گویا فرقین سے شکایت ہے۔

غرمن فناجو ماسواحت کے اجزا ہیں۔ سپ مرادہ کے دنیا و اخرت کوشامل ہے اور فناء و بقا دونوں ولا بیت کے اجزا ہیں۔ سپ ولا بیت بیں آخرت کا نسبان صرور ہے اور کمالات نبتویت کے مرتبہ میں آخرت کی گرفتا دی مبترا ورمحود ہے اور دار آخرت کا در دلیا ندیدہ اور مقبول ہے۔ مبلکہ اس مقام میں آخرت کا در د

موقوف ہے۔ دنیاحی تعالے کی بعوضہ اور آخرت حی تعالے کی مرضی اور اپندریہ ہے بہغومنہ کو مرضیہ کے ساتھ کی امریس برابنس کرسکتے کیونکم بغوصنہ کی طرف سے منہ بھیرلین چا ہیئے اور مرصنیہ کی طرف سے بر صناچا ہیئے۔ مرضیہ کی طرف سے منہ بھیرنا عین سکر اور حق تعالیٰ کی مرضی موعود کے برضاف ہے۔ آبیت کریہ وَاللّٰهُ یَدُمُونُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ یَدُمُونُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ یَدُمُونُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلَٰ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلَل

امام داؤد طائی ایم آنشر علیہ نے ماوجود اس بزرگی کے کدولا بہت میں قدم اسی د کھتے ہتھے، ترکی آخرت کو کرامست کہا۔ مگر نہ جانا کہ امکانب کرام سب کے سب ور د آخرت میں مبتلا تھے اور آخرت کے عذاب سے درتے ہتے۔

ایک دن معنرت فادوق دمی الله تعاسے عد اُونٹ برسواد ہوئے ایک کوج بیس سے گزدرہ ہے ہے کہسی قادی نے اس آبت کو بڑھا ؛ اِنَّ عَذَابَ دَیّاِت کَوْلِیْ اِن عَدَابَ دَیّات کَوْلِیْ اِن عَدَابَ دَیّات کُولِیْ الله عَمَال مِن دَا فِي (بِی مُعَلَیْ اِن کے ہوش جانے داب کاعذاب کے والا ہے اس کوکوکی ٹا لیے والا نہیں ، اِس کوشنتے ہی ا ب کے ہوش جاتے دہے اور آونط سے بے تود ہو کر دیسے ذمین برگر بڑسے و ہاں سے آمل کر ان کو گھرلے گئے اور مدت تک اسی در دسے بیماد دہے اور لوگ اُن کی بیماد ہرسی کو کھے نے دہے۔

بان احوال کے درمیان مقام ننا ہیں دنیا و افرت کانسیان بیسر ہوجاتا ہے اور افرت کا فرق کی گرفتا دی کو گرفتا دی کی طرح سمجھتے ہیں نکین حبب بقاسے مشرف ہو جائیں اور کام کو ابنی م کا بہنا ہم تو گائیں تو جیسب در د افرت اور کام کو ابنی م کا بہنا ہم تو گائیں تو جیسب در د افرت اور دو درخ کے عذا بسسے بناہ ما ٹکنا لاحق حال ہوتا ہے۔ ببشت اور اس کے درختوں اور خور و فامان کو گونیا کی اسٹیاء کے ساتھ کچے مناسبت نہیں ہے۔ بلکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے نقیص ہیں جیسے کہ خصیب و دمنا ایک ووسر کے کے نقیم ہیں جیسے کہ خصیب و دمنا ایک دوسر کے نقیم جو بہشت ہیں ہیں سب اعمال صالحہ کے نقیم نائے اور ٹمرامت ہیں۔

رر بی رور در سامی اگراس سرسے آگاہ ہونی ہرگزیبشت کے جلانے کا فکر انہری اور اس کی گرفتاری کوئی تعالیٰے کا فکر انہری اور اس کی گرفتاری کوئی تعالیٰے کی گرفتاری کے ماسوانہ جانتی برخلان دنیاوی تو اور اس کی گرفتاری کے جن کا مذیبا رخبیف و شرادت ہے اور ان کا انجام اخرت میں الیوسی اور نا آمیدی ہے۔ آغاق نا الله و ن الله و ن دین کی توجیر افسوس صدافسوس! در بیش ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مرحمت نے دین کی توجیر افسوس صدافسوس!

اوراً گرماح شرع نہیں تو وعید کاستی ہے۔ دَنَّا ظَامُنَا اَنُفُسَنَا قِ اِنْ لَمُ لَغُفِلُ اَنَّا وَ لَرْحَمُنَا اَنْكُونَى مِنَ الْخَاسِرِينَ ٥ ووالے اللہ اہم نے اپنی جانوں بڑھام کیا توہم برمہ را نی اور خشس مذکر ہے توہم خسارہ والوں میں سے ہوں گے "

4

مكتوب يهبس

# وین کے بابخ ارکان (کلمئشہاد، نماز، روزہ، زکوہ، سے) میں اپنی ٹوری توجیہ صرف کرنا

فلا تجھے سادت مندکرے! حروصلا ہے کہ بعد واضح ہموکہ بتت سے فقیر کو
اس بات کا ترقد مقا کہ ان اعمالِ صالحہ سے کہ صرت میں سے فوق سے اگر آبات
تسر ہی میں ان پر بہشت میں داخل ہمونا موقوف رکھا ہے ، آیا۔
تمام اعمالِ صالح مراد جیں یا بعض ؟ اگرتمام اعمالِ صالحہ مراد جیں تو یہ امر
بہت مشکل ہے کیونکہ تمام اعمال صالحہ کے بجالانے کی توفیق شاید ہی کسی کو حاصل
ہموتی ہمو ؟ اور اگر بعض مُراد جیں توجہول اور نامعلوم جیں ان کا تعین کی کو علوم
نہیں ۔ آفر محصن اللہ تعالیٰ کے فعنل سے دل میں آیا کہ اعمالِ صالحہ سے مراد شاید
اسلام کے بانچ ادکان ہیں جن پراسلام کی بنیاد ہے ۔ آگر اسلام کے یاصول بی کیونکہ یہ فی تعین کے طور پرادا ہموجا تیں تو امید ہے کہ بجات و فلاح حاصل ہموجا ہے تی کیونکہ یہ فی تعین کو ایک آبان القالی قائم اور تمام برائیوں اور منکوات سے دو کئے والے ہیں۔
وائل القالی قائم الحق ہیں اور تمام برائیوں اور منکوات سے دو کئے والے ہیں۔

رونما ذیمام بے حیاتی اور قرب کاموں سے دوکتی ہے '' اس مطلب پرشا ہدہے اور حبب اسلام کے ان پنجگانہ الدکان کی بجالانامیشر ہو گیا توامید ہے کہ شکر بھی ادا ہوگیا۔ اور حب شکرادا ہو گیا توگویا عذاب سے رن سام گئی

مَا اَللَهُ بِعَذَا بِكُمْ إِنْ سُكُنْ كُمْ وَ الْمُنْتُمْ وَ الْمُنْتُمْ وَ الْمُنْتُمْ وَ الْمُنْتُمْ وَ اللّهِ اللّهُ بِعَذَا بِكُمْ إِنْ سُكُنْ لَكُو تُو النّدتعاكية بين عذاب وو الرّم السي كاشكرا واكروا ورائيان لا وُ تو النّدتعاكية الله عذاب وي المرتم الله على الله عل

وے ربیا برے ہ ۔ سپس ان بنجگانداد کان کے بحالانے میں جان سے کوشنش کرنی جا ہئے۔

خاص كرنماذكة قائم كرفي جودين كاستون سعيتى المتدوراس كے آداب میں سے سی ادب کے ترک کرنے بردائنی نہیں ہونا چاہینے۔ اگرنما ذکو کاس طور میر اداكرلياترويا ولام كااصل عظبم حاصل ، وكيا اورخلامى يرواسط من بالمترو يعنى مضبوط دستى النائم أن أنك مستحامًا في المروق من الترتعالي بى تونيق دين والاسرر جاننا چاہیئے کہ نماز میں تکبیراول سے اس بات کی طرف اشار دسے کون تھا عابدون كى عبادت اورنما ذىون تى نماند شيستغنى ادرىرتركس اوروه تجييري جواله کان ک بعد بی وه اس امرکی دموز واشادات بی که مید کرمی جوا دا بمواس حق تعاسك كى يك بادكاه كى عبادت كائت نبيس سيد دكوع كى سيح مي حويك يجرير معنى موظ من اس لئے اخر اكوع من تكبير كين كا حكم مذ فرما يا برخلاف دونوں سجدوں کے کہ باوجودان کی سبیحوں کے اول وا خریج پیریکنے کا امر کبا ہے تاکہ كسى كوريومهم مذهبو كهبجوديس نهابيت فروتني اورسيتي اور شابب وتست وانكها ہے۔ من عبادت اوا ہومانا ہے اوراسی وہم کے دور کرنے کے لئے سجود کی سبيعي بالفظ اعليكوا نعتياركيا اور تجيركا تكرام مسكون بموا - اورج بكنما ذمون كامعراج بعداس في آخرنما زمين ان كلمات كم برصف كاحكم فرما ياجن - كم ساتقة تخفِرت في الشرعليه وستم شب مرارج لين شرف مورث متح يس مالدى كا چاہمے کہ نماذکوا پنامعراج بنائے اور نها بت قرب نمازیس مال کرے۔ يسول النصلى التدعليه وسلم في فرما باب -ا تَوْرَبُ مَا يَكُونَ الْعَبُدُمِنَ الرَّبِ فِي الصَّلَقِ -ود سرب سے زیادہ قرب جو بندہ کو الٹر تنعالیٰ کے ساتھ حاصل ہوتاہے وہ نمانیں ہوتا ہے "

مادین موں ہے۔
اور نماذی جونکہ اللہ تعالیے کے ساتھ مناجات کرتا ہے اور نماذے اوا
کہتے وقت حق تعالیے کی عظم سن وجلال کا مشا ہدہ کر کے حق تعالیے کا دعب
وہدبت اس پر جہا جا تا ہے اس لئے اُس کی ستی کے واسطے نماذ کو دوسلاموں کو
خواس نہ یک ناری نوری ہو

ختم کرنے کا امرفر مایا-اور میجو حدمیث نبوی میں ہرفرض کے بعد سود نعہ بیجے اور تھیدا و رکھیرو تسببل ہا کم ہے فقیر کے علم بیں اس کا بھید بہ ہے کہ ادائے نمازیں ہوقصور و کوتا ہی واقع ہوئی ہے اس کی تلافی تبدیح و بجیر کے رہا تھ کی جائے اور ابنی عبادت کے ناتمام اور نالائق ہونے کا اقراد کیا جائے اور جب حق تعالیٰ کی تونیق سے عبادت کا اداکر نامیس ہوجائے تواس نعمت کی حمد و شکر بجالانا چا ہیئے اور حق تعالیٰ کے موااور کسی کوعبا دہ کا ستحق مذبنا ناجا ہیئے ۔

جب نما زان شرائه طوآ داب کے ساتھ اوا ہوجا۔ نے اور بعدازاں تہ دل سے ان کلما ن طیبہ کے ساتھ اوا ہوجا۔ نے اور بعدازاں تہ دل سے ان کلما ن طیبہ کے ساتھ تقصیر وکڑا ہی کی تلائی کی جائے اور توفیق عبادت کی نمت کا شکرا داکیا جائے اور حق تعا سے لا کے سواکسی غیر کوستی عبادت نہ بنایا جائے تو آمید ہے کہ وہ نما ذحق تعالیٰ کے نزد کیا تبول کے لائق ہوگی اور وہ نما ذی عذاب سے نبات با جائے گا۔

الله تَمَا المُعَلَىٰ مِنَ الْعَصَلِينَ الْمُفْلِحِينَ بِحُرُمَتِ سَيّداً الْهُالُينَ عَلَيْهِ فَي الْمُسَلِينَ الْمُفْلِحِينَ بِحُرُمَتِ سَيّداً الْهُالُينَ الْمُفْلِحِينَ وَالنَّنْسُلِيمَا سَكُ - مَا النَّر الْمُعَلِيمُ وَالْمُعَلِيمُ وَالْمُعَلِيمُ اللهِ القَلَقَ اللهُ ال

### مكتوب ٢٠٠

### نماز لمين شنوع حاصل كرسن كاطريقه

سهل انگادی کرتے ہیں۔ اس لئے نما ذکے کمالات سے بنھیب الم ہمتے ہیں۔
بعد اللہ میں کو تعالیے کے سامق صفور تلب ہیں بڑا اہتمام کرتے ہیں لیکن عمال ادبیّہ جوالات میں کم شغول ہوتے ہیں اور صرف سنتوں اور فرضوں برکھا بیت کرتے ہیں۔ اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں کی اور کے کمال کو غیاز ہیں۔ بیلوگ نما ذکے کمال کو غیاز میں دیولوگ ہیں کی دکھنور قلب کو نما ذکے احکام سے نمیں جانتے۔ اور بیا جو مدسی میں آیا ہے کہ آو صلو تی اور ایک کو مدسی میں آیا ہے کہ آو صلو تی اور اور کی میں آیا ہے کہ آو صلو تی اور کا مل نمیں ہوتی ''

مکن ہے کہ اس حضورِ قلب سے مرادیہ ہو کہ ان امور اربعہ کے اداکرنے میں کی کوحاضر دکھا جائے تاکہ ان امور میں سے کی امر کے بجالا نے بین فتور واقع نہ ہوا ور اس حضور سے مورک کی مجھا ہیں نہیں آیا۔ اس حضور سے سوا اورکوئی حضور اس فقیر کی مجھا ہیں نہیں آیا۔

مكتوب سي

ا بنے نبن ببیوں کے انتقال کے بعد صفرت مجدد کا جناب محرصالح کے ناکائی مکتوب گرامی

انوی محستدها کے سنے اہل سم بہند کے واقعات کوشن لیا ہوگا۔ میر کے فرزنداعظم (محدهادق) دمنی اللہ عند اللہ میں اللہ عند اللہ واقعالی دو چھوٹے بھائیوں محدفرخ ومحدعلیے کے افرت کاسفراختیارکیا۔ اِنّا مِلْلُهُ وَ اِنّا لِلَيْسُهِ مَاجِعُونَ ۔ یہ مورت کاسفراختیارکیا۔ اِنّا مِلْلُهُ وَ اِنّا لِلَيْسُهِ مَاجِعُونَ ۔ یہ مورت کاسفراختیارکیا۔ اِنّا مِلْلُهُ وَ اِنّا لِلَيْسُهِ مَاجِعُونَ ۔ یہ مورت کاسفراختیارکیا۔ اِنّا مِلْلُهُ وَ اِنّا لِلَيْسُهِ مَاجِعُونَ ۔ یہ مورت کاسفراختیارکیا۔ اِنّا مِلْلُهُ وَ اِنّا لِلَيْسُهِ مَا جِعُونَ ۔ یہ مورت کاسفراختیارکیا۔ اِنّا مِلْلُهُ وَ اِنّا لِلَيْسُهُ مِنْ اللّٰهِ وَ اِنّا لِلْمُعْلَىٰ اللّٰہِ وَ اِنّا لِلْمُعْلَىٰ مِنْ اِنْسُرِیْنَ اللّٰہِ وَ اِنّا لِلْمُعْلَىٰ وَاللّٰمِنْ اللّٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّٰمِنْ اللّٰہِ وَاللّٰمِنْ اللّٰهِ وَاللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ وَاللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُ اللّٰمُنْ اللّٰمُ اللّٰمُنْمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

الثرنعالی کی حمرہ کہ اس نے اقبل باقیماندوں کو صبر کی قورت عطافر الی اور بھر میں بیا ہے کہ اس نے کیا اچھا کہا ہے ہے اور بھر میں بیا ہی میں اس بیا ہے کہ بیا ہے کہ اس بیا ہے کہ بیا ہے ک

من از تورف به بیجم گرم بیازاری کخوش بود زعزیزان محل وخواری ا نبر: ستان لاکه تومجه کو بیرون محکمی نمیمی

ببارسے ماروں کی سختی بہت ہے لگتی مجلی

میرافرزندمر حوم تعالے کا ایات میں سے ایک آیت اور رب العلمین کی دمت مقا بوبسی برس کی عمریس اس نے وہ کچھ بایا کہ شاید دمت مقا بوبسی برس کی عمریس اس نے وہ کچھ بایا کہ شاید

ہی کسی کے نصیب ہو۔

يائيه مولوست اورعلوم نقليه اورعقليه كي تدريب كوحر كمال بكسيخايا تقا-حتیٰ کہ اس کے شا گر دبیمنا وی اور شرح مواقعت وغیرہ کے شرصانے میں اعلیٰ ماکہ کھتے میں اور معرفت وعرفان کی حکایات اور شہود وکشف کے قصے بیان سسے باہر ہیں۔ اب کوعلوم سے کہ آ محصر س کی عمر بین اس قدر خلوب الحال ہوگیا تھا کہ ہمادے حضرت خواصر قدس سترہ ان محصال کی سکین سے لئے بازادی طعام سے جو مشكوك ومشنته موتاسي معالجه كاكرن مقاور فراياكرت عفى كم ومحبت مجه محدصا دق کے ساتھ بنے اورکسی کے ساتھ نہیں ۔ اورایسے ہی جومحبت اس کو ہمادے سا ہو ہے کسی کے سا تقرنہیں -اس کلام سے اس کی بزرگی کوعلوم کرنا چاپىئە. ولايت موسوى كولفظ أخرىك بىنچايا اوداس ولايت علىر كے عجائب و غرائب بيان كياكرتا مقا اور بهيشه خاصع اور خاشع اور متحرا اور متذلل اورمنكسرد متاعقا اوركهاكرتا عقاكه براك ولى ف الثرتعاك س ایک مذاکب مینرطلب کی ہے۔ میں سے انجا اورتمقرع طلب کی ہے۔ محدورة ك تسبب كيا تكما باست كياده سال كعريس طالب اوركافير نواں ہوگیا تقا اور بڑی مجمدسے بی بڑھا کرتا تھا اور ہدیشہ آخریت کے عذاب سے درتا اور کا نیتا دہتا مقاا وردعا کیا کرتا مقا کہ بچین ہی میں دنیا نے کمینی كو حيوار ماسته تاكه عذاب آخرت سے خلاصی ہوجائے۔ مرضِ موست بیں جو بار اس کی بیاد رُسی کو آتے تھے۔ بہت عما بب وغرا سب اس سعمال بدہ کرتے مقے اور محد علیے سے اعظمال کی عربی لوگوں نے اس قدرخوادق کرا مات دیکھے

غرص تمینی موقد تقی جوامانت کے طور برہمادے سپردی می موسے سعے۔ اللہ تعالیے کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ بلاجبرو اکراہ امانت والوں کی امات اداکر دی گئی ۔

ٱللَّهُ عَرِّهُ نَعُرِمُنَا ٱجْرَهُ مُ وَلَا تَفُتِنَا بَعُدَهُ مُ بِعُرُمُتِهِ سَبِيدِ الْعُرُسَلِ مِن عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ مُ الصَّلَوْةِ وَالتَّسُلِيمَا مِثْ . در یا الله توجم کوان کے اجر سے محوم ندیج نواوران کے بعد نتندی ندالیو بحرمت محروم ندیج نواوران کے بعد نتندی ندالیو بحرمت میردرسخن دوست نوشتر است از ہر حبر میردرسخن دوست نوشتر است ترجمہ : معتمام بالوں سے بہتر ہیں یادکی باتیں بن

مكتوب يرس

### حديث كلمتان حفيفتان كي تشريح

نمدا تجمعے برایت دے۔ جاننا چا ہمیے کہ دسول النوستی التوالیہ وستم نے فرمایا ہے :

زبان بران کے ہلکا ہوئے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے حروفت کم ہیں اورمزان بس بھا دی ہونے اور انٹر تعاسے کے نز د بہے بوب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بہلے کلم کا ببلاجزوظا ہر کر تاہیے کہ تق تعاسلے ان تمام باتوں سے جواس کی پاکس بادگاہ کے لاتق نہیں ہے منزہ ہے اوراس کی جناب کبریانقص کے صفاحت اور صروت وزوال کے تمام نشانات سے برترا ورپاک ہے ۔

آوراسی کلم کا دومراجزو تابت کرتا ہے کہ تمام صفات کمال اور شیونات جمال حق تعاسلے ہی کے لئے ہیں خواہ وہ صفات وشیونات نصفائل سے ہوں یا فواصل سے ۔ اور دونوں جزوؤں ہیں اصفا فت استغراق کے لئے ہے۔ تاکہ تمام تقدیمیات و تنزیبات اور تمام صفات کمال وجال حق تعاسلے ہی کے لئے ثابت ہونے کا افادہ دسے ۔

اقد دومرے کلمہ کا مال ہے ہے کے عظمت وکبریا حق تعالیے ہی کے لئے ابت کرنے کے مام منزمیات و تقدیرے ات اس کی طرف الرفع ہیں اور

اس ہیں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ تمام نقائص حق تعالیے سیاس کی عظمت کبریا ٹی کے باعث مسلوب ہیں رہی وجہ ہے کہ بہ کلیے میزان میں بھاری اورائٹوس سروں میں میں میں میں میں اس کے ایک کا میران میں بھاری اورائٹوس

کے نزد کم محبوب ہیں۔

اور نیرسیح توبری بنی بلکہ توبہ کا ذہرہ اور خلاصہ ہے۔ جیسے کہ میں نے اپنے تعین مکتوبوں میں تحقیق کیا ہے۔ گو یا تسبیح گنا ہوں کے موہونے اور کرائیوں کے معان ہونے کا وسیلہ ہے۔ گو یا تسبیح گنا ہوں کے موہونے اور کرائیوں کے معان ہونے کا وسیلہ ہے۔ تواس صورت میں جی یہ کلے میزان میں بھادی اور نیکیوں والے پُلے کو جھکا نے والے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک پیارے ہوں کے کو کہ اللہ تعالیٰ عفو کو دوست دکھتا ہے اور نیر جب تسبیح اور حمد کرنے والای تعالیٰ کرتا ہے اور تمد کرنے والای تعالیٰ کرتا ہے اور تمام صفات کمال اور جمال کواسی کے لئے ثابت کہ تا ہے۔ توامید کرتا ہے کہ وہ کریم و واب جل شانہ بھی تسبیح بیر صف والے کوان تمام باتوں سے جو اس کے لئے ثابت کہ تا ہے۔ توامید اس کے لائق میں ہیں باک کررے گا ۔ اور حمد کرنے والے میں صفا سے کمال اس کے لائق میں ہیں باک کررے گا ۔ اور حمد کرنے والے میں صفا سے کمال ظا ہر کرے گا ۔ خور ما با ہے :۔

مڪن مايٽ

### دان كوسونے سے مہلے ابنامحاسبہ اور سبیح

مروصلوۃ اور تبلیغ دعوات کے بعدعون ہے کہ اکثر مشائع قدس ترہم نے محاسبہ کا طریق افتال کیا ہے۔ بعدی داست کوسونے سے پہلے اپنے افعال واقوال کے دفتر کو ملا منطہ کرتے ہیں اور فقل طور برہر ایک کی مقیقت ہیں غور کرتے ہیں۔ اور توبہ واستغنا اراور التجا و تفترع کے ساتھ اپنے گنا ہوں اور قصوروں کا ترارک

کرتے ہیں اور اپنے اعمال وا فعال صالحہ کوحق تعالیٰ کی توفیق کی طرف دیوع کرسکے حق تعالیے کا حمدوشکر بجالا تے ہیں۔

فتوماتِ کمی والابزرگ قدس مترهٔ محاسبه کرسن والوں میں سے ہوا ہے۔ وہ فرما آ ہیے کہ میں اپنے محاسب میں دومرسے مشائنے سے بڑھ گیا۔ بیاں کک کہ میں نے اپنی نتینوں اورخطرات کا بھی محاسبہ کر لیا۔

تعقیرک نزدیک سونے سے بہاس و ارتسبیح و تحمید و کہیں کا کہنا جس طرح کہ مفتر مخرصا دق علیہ القسلوٰہ و التسلام سے نابت ہے ہما سبہ کا حکم دکھتا ہے اور محاسبہ کا کام کردیتا ہے۔ گویا کا تسبیح سے مکرار سے جو تو سبر کا کام کردیتا ہے۔ گویا کا تسبیح سے مکرار سے جو تو سبر کی بخی ہے اپنی بارتوں اور تقصیروں سے عذر خواہی کرتا ہے اور حق نعالے کی پاک بارگاہ کوان باتوں سے جن کے باعث ان برائموں کا مرتکب ہوا ہی منزہ اور مترا ظاہر کرتا ہے۔ کیونکہ برائیوں کے مرتکب کواگر مفترت امروہنی تعینی حق تعالے کے امر کے خلاف کرنے میں ہرگز عظمت و کبریا محفظ اور متر نظر ہموتی توحق تعالے کے امر کے خلاف کرنے میں ہرگز دایری نہ کرتا ۔ اور حب اس نے برے کام بردلیری کی تو معلوم ہوا کہ مرتکب کے نزدیک متن تعالی کے امرائی تو تعالی کے امرائی تا اندمین ڈائک بیس اس کلم تیزریہ متن تعالی کے امرائی تا تعالی اور میں کا کچھ اعتبال اور شارید تھا۔ اعا ذیا الندمین ڈائک بیس اس کلم تیزریہ کے تکوالہ سے اس تقصیر کی تلافی کرتا ہے۔

جماننا چاہئے کہ استغفاریں گناہ کے دھانینے کی طلب پائی جاتی ہے اور کلم تنزید کے تکوار میں گنا ہوں کی بیخ کنی کی طلب ہے۔ فاین ھنڈا مین ذالم و رہاس کے برابرس طرح ہوسکتا ہے ) شبہ تعات الله اکیس ایسا کلمہ ہے کہ اس کے الفاظ نہا بیت ہی کم ہیں ۔ لیکن اس کے معانی اور منافع بکٹر ت ہیں اور کلمہ تجید کے تکرا دسے اس امر کی طون اشارہ ہے کہ اس کی پاک بادگاہ اس بات سے بہت ہی بلند ہے کہ بیعند رخوا ہی اور بیشکر اس کے لائق ہو۔ کیوں کہ اس کی عدر خوا ہی اور استغفاد کی محت ہے اور اسکی مراس کے اپنے نفس کی طون ما جع ہے۔ اس کی حراس کے اپنے نفس کی طون ما جع ہے۔ اس کی حراس کے اپنے نفس کی طون ما جع ہے۔

سُبُحَانَ دَبِّ وَسَلَا العَزَّتِ عَمَّا لِعِيْمُونَ وَسَلَا مُرْعَلَى السُرُسَلِيْنَ وَالْعَدُ ثِلُهِ رَبِّ الْعَلَيبِيْنَ -

تشهر من اشاره بالسباب من علق معنوت مجدّد كى رائے متوب ملاح مدن علداول برملاحظ فرمانين -

مكتوب سرس

کھانے ملنے ہیں جب مراع دال کی عابت رکھنا بھی سخت مجاہد ہے دوسر سے وال کا مهل یہ ہے کہ طریقہ علیہ نقشبند سے ہیں سننت کی متابعت کولازم جانتے ہیں۔ حالا نکہ آمخطرت میں الشرعلیہ وقتم نے عجیب وغریب دیا خسین اورس خریب دیا خسیوں اورس خریقہ میں دیا خسیوں اورس خریقہ میں دیا خسیوں اورس خریقہ میں دیا خسیوں کے شعب کہ باعث دیا خسیوں کو مضر جانتے ہیں۔ بلکہ صور توں کے شفت کی متابعت میں صرد کا احتمال کیسے متصور ہوسکتا ہے ؟

ارمین اورکهان والے اکس نے کهاہے کهاس طریق ہیں دیافتوں سے منع کرتے ہیں اورکهاں سے شناہے کہ دیافتوں کومفرھا نتے ہیں ۔ اس طریق میں نسبت کی دائمی مغاظمت کرنا اور شنت کی متابعت کولازم کی خااور اپنے احوال سے چھپلے نے ہیں کوٹ ش کرنا اور توسط حال اور درمیا نی جال کا افتیاد کرنا اور کھانے پینے اور بہننے میں حتراعتدال کا حدنظر دکھنا سخت دیافتوں اور مشکل مجاہدوں سے جانتے ہیں ۔

ماصل کلام بیرکی عوام کالانعام ان امود کو دیا صنت و مجابده نهیس جانے۔
ان کے نزدید دیا منت و مجابده مرف جو کا دہنا، ی ہے۔ اوران کی نظریں بہت مجوکا دہنا بڑا بھا دی امر ہے۔ کیونکدان چاریا دُن کے نزدید کھا نا نہا بیت منروری اور اعلیٰ مقصد ہے جب کا ترک کرنا اُن کے نزدید سخت دیا صنت اور دشوار مجامدہ ہے۔ اور نسبت کی دوام محافظت اور شندت کی متابعت کا التزام وغیرہ وغیرہ عوام کی افران کے ترک کومنکرات سے جانیں اور ان انہوں سے بہائیں۔ امور کے مصل کر سنے کو دیا ضنوں سے بہائیں۔

پی اس طریق کے بزرگواروں پر لازم ہے کہ اپنے احوال کے تھیانے میں کوششش کریں اورائیں دیا صنعت کوترک کردیں جوعوام کی نظوں میں عظیم القدرا ور خلق کی قبولیّت اورشہرت کا باعث ہو کیونکہ شہرت میں آفسیت اور شمرا دیت سے ۔

ايمول الشرصتى الشرعليه وستم نے فرما يا جسے :-د يحسُد امرئ من الشرّائ يُسَمّاء واليد مِالة صَابِح فِئ دِينٍ اَ وُحدُنيا ولاَّ مَنْ عَصِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ -

رم آدمی کے لئے میں ٹمتر کافی ہے کہ دین یا دنیا میں انگشت نا ہو، گر حب کو اللہ تعالیٰ محفوظ دیجے "

فقرکنزدیک ماکولات یمی کھانے پہنے کی چیزوں میں حدّاعتدال کورّنظر مکھنے کی نسبت دور دراز مجوک کا کا برداشت کرنا آسان ہے یکبن حائِمتدال کورڈ نظرر کھنے کی دیافنت سے ذیادہ مفید ہے۔
کورڈ نظرر کھنے کی دیافنت کٹرت بجوک کی ریافنت سے ذیادہ مفید ہے۔
حضرت والد بزرگوا رقدس مترہ فرما یا کرتے تھے کہ میں نے علم سلوک میں ایک دسالہ دریکھا ہے کہ ماکولاست میں اعتدال اور حداوسط کونگاہ لیک دسالہ دریکھا ہے کہ ماکولاست میں اعتدال اور حداوسط کونگاہ لیک داملاب یک ہوئے ذیادہ ذکرونکرکی

مابعت نہیں واقعی کھانے پینے اور بیننے بلکہ تمام امور میں توسط مال اور مایندوی بہت ہی نہیا اور عمدہ ہے ہے من جنداں بخور کردو ہنت بر آید منجیداں کہ از منعف جانت برآبہ

#### م کھا اتنا کہ نکلے مُنسٹے ابہر مذکم اتنا کہ تن سصحان نکلے

ترحمه:

الله تعافرانی نے ہماد کے صنب بینے برایہ القالوۃ والسّلام کو چالیس آڈمیوں کی توت عطافرانی متی جس کے سبب سخت بھوک برداشت کرلیا کرتے ہے۔ اوراصحاب کرائم بھی حفزت فیرالبشرعلیہ القالوۃ والسّلام کی مجدت کی برکت سے اس بوجھ کو اُٹھا مسکتے ستھے اور ان کے اعمال وا فعال ہیں ہی قسم کا فتور اور خلل بنہ آیا تھا اور تھوک کی صالت میں شمنوں کی لٹوائی براس قدر طاقت دیکھتے متھے کہ شریم کوں کواس کا دسواں مقتد بھی نوسی باعث مقالہ بیس صابر آ دمی دوسو کا فروں ہر غالب آجاتے ہے اور سوا دمی ہزاد برغلبہ پاجا تا تھا۔ اور صحابہ کے سبوا اور لوگ مجھوک برداشت کرنے والوں کا توریحال ہے کہ آ داب وسنن کے بحالانے سے عاجز ہیں بلکہ بسیا اوقات فرائمن کو بھی بمشکل ادا کر سکتے ہیں۔ بغیر طاقت میں ایس امریس صحابہ کرام کی تقلید کرنا گویا فرائمن وسنن کے ادا کر نے میں اپنے کے اس امریس صحابہ کرام کی تقلید کرنا گویا فرائمن وسنن کے ادا کر نے میں اپنے آپ کوعا جز کرتا ہے۔

منقول ہے کہ صفرت صدیق اکبروشی الشرعنہ نے آئے صفرت علیالمقالوہ والسّلام
کی تعلید کر کے دصال کی دونے اختیاد کی اورضعف و ناتوا نی سے بے خود ہوکر
زمین برگر بڑے ۔ آئے صفرت ملی الشرعلیہ وسلم نے اعتراص کے طور پر فروایا کہ تم یں
سے کون ہے جو میری مانند ہو۔ ہیں دات کو اپنے رہت کے باس ہوتا ہوں اوروہی
سے کون ہے ۔ ایس انہوں نے طاقت کے بغیر تقلید کرنا ہمترا زریپندرنہ جانا۔
اور بیزاصحات کی ارم صفرت خیالبشر علیالصلوہ والسّلام کی صحبت کی برکت سے
کرت جوع کی پوت بدہ تعلیفوں سے محفوظ اور مامون تنے اور دو مروں کو دیخظ
وامن میشر نہیں ۔ اس کا بیان یہ ہے کہ زیادہ بوک البقہ صفائی بخشتی ہے ۔ بعض
کو دل کو اور بعض کے بیان یہ ہے کہ زیادہ بھوک البقہ صفائی بخشتی ہے ۔ بعض
اور نورزیا دہ ہوتا ہے اور نفس کی صفائی سے گرا، ہی نہادہ ہوتی اور سیا ہی بڑھی
اور نورزیا دہ ہوتا ہے اور نفس کی صفائی سے گرا، ہی نہادہ ہوتی اور سیا ہی بڑھی
معائی بخش

ل لها : غُونُ تُومُّ مَهُدِيَّةُ نَ لَا حَاجَرةً بِنَا إِلَىٰ مَنْ يَهُدِينَا ـ

" ہم ہدایت یافتہ لوگ ہیں ہمیں کسی ہدایت دینے والے کی حاجت نہیں ''
اگراس میں بیز طلمت بطرحانے والی صفائی ند ہوتی تواس کی خیالی شفی مور ہیں ۔
اس کورا و داست سے ند دوکتیں اور بطلب کے بانے سے اس کو انع نہ ہوتیں ۔
اس نے اسی صفائی کے گمان بچراپنے آپ کونورانی خیال کیا اور اس نے نہ جانا کہ بیصفائی اس کے نفس امارہ ابنی بہان نبیف و بخاست بچراپ سے اس کی مثال بعینہ اسی طرح ہے جب نفس امارہ ابنی بہان نبیف فرخیال میں طام ہرکر دکھائیں قلب جو فی حد فاتہ باکیرہ اور اس کی مثال بعینہ اسی طرح ہے جب باکیزہ اور نورانی ہے نفس طلمانی کی ہم شینی سے جوز بھاداس پر آب جائے ہے قوالے باکیزہ اور نورانی ہوجا آ ہے برخلان باکیزہ اور نورانی ہوجا آ ہے برخلان نفس کے جوفی حد فراحہ نبید ہے اور طلمت اس کی ذاتی صفحت ہے ۔ جب نفس کے جوفی حد فراحہ نبید سے اور طلمت اس کی ذاتی صفحت ہے ۔ جب نفس کے جوفی حد فراحہ نبید ہوجا نے اور اس کا خبت ذاتی وور دنہ ہو ففل خدا ور میر می مقاون نہ ہوجا نے اور اس کا خبت ذاتی وور دنہ ہو ففل خدات اور میر می مقاون میں ۔

افلاطون سنے اپنی کمال جہالت سے اپنی صفاتی کو حجاس کے نغنس امارہ سے تعلق رکھتے تعلق رکھتے تعلق رکھتے تعلق رکھتے تعلق کے قلب کی صفائی کی طرح نحیال کیا اور اسپنے آپ کو مجھی ان کی طرح مہذب اور مطہر خیال کرکے ان کی متا بعت کی دولت سے محوم میا دیا ۔ میا اور ہمیشہ کے خسارہ بیں بڑا دیا ۔

اَعَادَ نَااللّٰهُ تَعَالَىٰ مِنْ طَذَا اُسْرَادُ ءِ -

ود الشرتعالي مم كواس بلاسم بحاسة "

جب اس قسم کے خطرے تھوک میں بائے جاتے تھے اس واسطے اس طریق کے بزرگوں نے معبوک کی دیا صنت کو ترک کیا اور کھانے میں اعتدال کی رہابت اورمیان روی کے مجابرہ کی طرف رہنائی کی اور جبوک کے نفعوں اور فائروں کواس بر میں مندر کے احتمال پر ترک کر دیا اور دوسروں سنے جبوک کے منافع کا ملاحظ کرے اس کے منزر کی طرف نہ دسکیما اور مجبوک کی طرف ترغیب دی ۔ اور عقال مندوں کے نزدیک میہ بات ٹابت سے اور مقرلہ سے کہ منزر سے احتمال پر مبرت سے نافع کو جبوٹ سینے ہیں ۔

مكنقب ايفناً كمستع ا

حضرت بعفرصا دق کا سیدنا البومکرصدیق اور متبدنا حصرت علی دونوں سے ستفادہ کرنا

تیر اسوال به به که اس طریقه علیه کی کتابون میں لکھا ہے کہ اس طریق کی میں سے میں سے کہ اس طریق کی میں سے میں اللہ عند کی طرف منسوب ہے۔ برخلان دوسر سے طریقوں ہے۔ اگر مدعی کہ کہ کہ طریق امام جعفر صادق رضی اللہ تعا سلے عند کہ مہنجیتے ہیں اور سے معزوں امام جعفر صادق میں اللہ رصی اللہ عند کی طرف مسوب ہے۔ مجردوسر سے مجدوسر سے مجددوسر سے محددوسر 
اس کا جواب ہے کہ حفرت الم حبفه صادق رضی اللہ عنہ محفرت صدیق رضی سے معنی سے معنی اور حضرت عنہ سے معنی سے معنی اور حضرت المیر رضی اللہ عنہ سے معنی اور حضرت المیر رضی اللہ عنہ سے معنی اور حضرت کے المام میں ان دونوں اعلیٰ نسبتوں کے مجمع ہونے کے باوجود ہرا کی نسبت کے کمالات مجرا اور ایک دومر سے سے تمنیر ہیں یعجن نے صدیقیہ مامل کی اور صفرت باعث حدیق اللہ تا میں اللہ تعالی اور صفرت المیری مناسبت کے نسبت المیری مناسبت کے نسبت المیری افذکی اور حفرت المیری مناسبت کے نسبت المیری افذکی اور حفرت المیری خورت المیرین کے خورت المیری خورت المیری خورت المیری خورت المیری خورت المیرین کے خورت المیری خورت المیرین کے خورت المیرین کی طون منسوب ہوگئے ۔

یفقیرائی۔ دفعہ برگنہ بناکسس میں گیا مجوا تھا جہاں کہ دریائے گنگا اور جمنا باہم ملتے ہیں، وہاں دونوں پانبوں کے ملنے کے باوجود محسوس ہوتا ہے کہ گنگا کاپانی انگ ہے اور جمنا کا پانی جودونوں کے درمیان برزن جےجودونوں بانیوں کو اکسس میں طنے نہیں دیتا، اور جولوگ دریائے گنگا کے پانی کی طرت ہیں وہ اس جمع ہُوئے بانی سے گنگا کا پانی پیتے ہیں اور جولوگ دریائے جمنا کے بانی کی طرف ہیں وہ دریائے جمنا کا پانی پیتے ہیں ۔

آقدا گرکہیں کہ خواجہ محر بارسا قدس مترہ نے دسالہ قدسیہ یک قیس کی ہے کہ حفرت امیر نے جس طرح حصرت دسالت خاتم تت علیہ وعلی الم العسلوۃ والسّلام سے مربت بائی ہے۔ اسی طرح حصرت صدیق میں اللہ تعالم حصرت امیر رصی اللہ تعالم اللہ عنہ کے اسی حصرت امیر رصی اللہ تعالم کے نسبعت بعینہ محصرت صدیق دمی اللہ عنہ کی نسبت ہوں کہ سبت کے تحدیم و نے ماوجو ومحل و مقام کے تعدد کی خصوصیتیں اپنے حال پر ہیں ۔ ایک ہی بانی مختلف مکانوں کے باعدث الگ الکہ خصوصیتیں پیدا کر لیتا ہے ہیں جا ترب کی ہراک کی خصوصیت کی طون نظر کہ کے ہرائی طریقہ اس کی طرف منسوب ہو۔

### مكتوب ابعثًا

# كين م كى ميص بيننامناسب م

سوال بنجم کا مال یہ ہدے کا اس مجھے کے سے کوئی بیرا ہن بیش جاک بینتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کی سندے بندگا ہے لقہ کے طریق بربناتے ہیں اس کی تحقیق کیا ہدے ؟

جُوانت مانناچاہیئے کہ ممھی اس بارسے ہیں مترقوبی ۔ اہل عرب بیرائن بیش جاک بینتے ہیں اوراس کو سنت جانتے ہیں اور نعبن کتب معنبرہ فقہہہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بیرائن بیش جاک مردوں کو مذہبیننا جائیئے کے ورتوں کالماس ہے ۔

ام م اخم علی الرحمة اور ابوداؤد رحمة الته علی حضرت ابو هر ریره دمنی الته عنه منه الماس مرد برجوعورت الماس مین اور اس عورت برجوم در کالباس مین اور اس عورت برجوم در کالباس مین اور اس عورت برجوم در کالباس مین اور اس عورت برجوم در کالباکس مین در اور می اور می اور می کالباکس مین در اور می اور می کالباکس مین در کالباکس کالبا

المؤنین مبی ہے کہ عودت مردکی مشاہست نہ کرسے اورم دعودت کی مشاہرت نہ کرسے کیونکہ دونوں پرلعنت ہوتی ہے ۔

بلکمفہوم ہوتا ہے کہ پہراہی منبین چاک اہلے علم اورابل دین کا شعار نہیں ہے۔ اسی واسطے اہل ذمتہ کے لئے یہ لباس شجویز کیا گیا ہے۔ جامع الرموز اور محیط میں منقول سہے کہ وہ لباس جو اہل علم اور اہل دین کے ساتھ مخصوص ہے بینی مدوا اور عمامہ اہل ذمتہ منہ بہت کہ اور اہل دین کے سینے پر دوا اور عمامہ اہل ذمتہ منہ بہت بلکم و سینے کم میں میں بینیں حب کے سینے بر عور توں کی طرح جاک ہو۔

اور نیز بعن عادی قول کے موافق پیش چاکے میص نہیں ہے بلکہ درع ہے۔ ان کے نزدی میں وہ ہے حس کے دونوں کنھوں برجاک ہوں مجامع الرموز اور ہدایہ بیں جہاں عورت کے نفن کا بیان ہے، تکھا ہے کہ میں کے بدرے درع ہوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ ورع کا جاک سینے برے درع ہے اور ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ ورع کا جاک سینے میں ہوتا ہے اور میں کا جاک دونوں کندھوں کی طرف واربعن تراوف کے قائل ہیں۔ یعنی دونوں کے ایک معنی سمجھتے ہیں۔

فقیرکنزدیب بهتربهٔ علوم بهوتا هند که بنب مردون کوعورتون کا سا لباس بهننامنعهد، توجهان عود کمی بیرا بن بیش جاک بهنتی بین و مان مردون کوچاهی که عورتون کی مشابهست کو ترک کردے بیرا بن حلقا گریبان بهنین و اور حس مجمع عورتین بیرا بهن حلقه گریبان بهنتی بین و بان مرد بیرا بهن بیش اختیاله کرین ب

آورعرب میں عورتیں پیرائین حلقہ گربیان بینتی ہیں اس معےمرد پیرائین پیش جاک بینتے ہیں اور ما ورا برالنہ را در ہمند میں عورتوں کا لباس پیرائی بیٹی چاک سے اس کے مرد بیرائین حلقہ گریبان اختیاد کریں ۔

### مكتيب اليثنا

### 

آپ بخوبی بھیں کہ اس گروہ نعنی اہل النٹر کا انسکا در برقائل ہے اور بزرگوں کے اقوال وافعال براعترامن کرنا نہ ہرافعی ہے جو ہمبیشہ کی موست اور دائمی ہلاکت ہیں ٹھالمنا ہے۔خاص کرجہ کے بہاعترامن وا نسکالہ پیرکی طرحت عائز ہو اور بیرکی ایزا کا سبسب ہو۔

اس کی خوابی میں اور دوات سے محوم ہے اور آن براعتراض کرنے والا ہمیشہ نا آمیداور زبانکا دہ ہتاہہے جب بک پیرکے تمام حرکات وسکنات مرید کی نظریس نہ بیا اور مجرب نہ ہموں تب یک پیرکے کمالات سے اس کو کچھ موسئریں ملتا اور آئر کچھ کمال مصل بھی کرسے نوبیہ استدراج ہے جس کا انجام خوابی ورسوائی ہے ہے۔ مرید اپنے پیرکی کمال مجتب اور اخلاص کے باوجوداگر اپنے ایس میں بال بھر بھی اعترامن کی تبخائے داسی میں ال بھر بھی اعترامن کی تبخائے داسی میں ال بھر بھی اور ور سے جھنا جا ہیئے کہ اس میں اس کی خوابی ہے اور وہ بیرکے کمالات سے بے نصیب ہے۔

 پیدا ہو۔ تواس سے کا کھا عندار نہ کریے۔

جب مانک الوحود حل شانہ سنے امرمباح کے اختیا کر کے سے منع نہیں کیا اوركونى اعتراض نبين فروايا تومجردومرك كأكياحق بسك كدايين بإس سعاعتران كرك بسااوتات كئي حكم اول كے بجالانے سے اسس كا ترك كرنابہر

، صربیث نبوی صلی الله علیه وسلم بیس ایا ب : إِنَّ اللَّهُ كُمَا يُحِبُ آن يُؤَى بِالْعَزِيْسَةِ بَجِيبٌ إِنُ فَوْتَى بِالرَّحْصَةِ -دم كدالترتعالي حبس طرح عزيميت كابجالانا دوست ركفتا بيئاسي طرح انحسس يومل كرنامجي كسيب ندكرتا سع

# عرض دانشت دوم معنی

معزت مجدد کے صاحبراد کا مکتوبے الدگرامی کے نام

كمترين بندكان محسمدما دقعون كرتاب كاس طون كاحوال اوماع شكرك لائق ہيں اوراس وات كعبم اوات كي فيريت معه خاوموں اوراس مطلوب اورسٹول ہیے ۔

خضور كامرفرازنا مها وربزرك صحيفه جواتمعيل كيهمراه ارسال فرمايا تفاه صاور مجوا، اس كيمطالعَه سي نهايت مي نوشي حاصل بهو تي رحقَ تعالا ابنے نبي أمي صلى النُّدعليه وسلم اوران كى ال بزرگوا رمنى النُّرعنه كل طفيل اس قبله عالميان كي مرا بي كاسابة تمام المي السلام كيسر برياتي وقائم ودائم ديھے ـ

قبله كما يا إفقيراليف خراب احوال كيا لكه السين مامني وحال كيمادر بوت ہوئے اعمال اور صائع ہوئے ہوستے احوال بربڑی حرست وندامت ارہی ہیں۔ أدروتوسى رسى سب كمكوئي لحظه اوركوئي ساعست حق تعالى كى دها كرخلان مذ كزرسد ينكن ابسا بمونيس سكتا- إن اكر مفنورك خادمون كي توقيه مددور يتكيري فرمائے توبڑی مات نہیں - عے\_ ازكريان كاربا وشوار نيست

ترجمه: "كرميون پرنهيس بيركام دشوار"
الحدائر كه اب كم حفودكى توج شريف كى بركت سية بسطرة كرحفود نه فرايا تقااستقامت حال بيد اورائعي بك اس بين كوئى فتورنهيس آيا بلكذن برن ترقى وزيادتى كاميدوار بيد فجروظهروع هركه بعدهلقه بيطفيا بيراورها فظ بها والدين كامون سيد فرصت باكر قرآن مجيد بيرها تابيد بيد فقير بعض اوقات بن به مين بيدا وربع في اوتات بسط بين او تربين وبسط اور توجه و دوق اور آلام مين بيدا وربع في اوتات بسط بين است الكريمة وتبين كرية و دوق اور آلام وغيره بدن سيحلق در تحق في است الكريمة وتبين كرية وان كي توقيم عنورى كي ناند بيان بيدا ورتوجه اور دوق وغيره كوظلال بين داخل جانتا بيدا وربع اور معلوم نهين كرية وقت وغيره كوظلال بين داخل جانتا بيدا وربع اور معلوم نهين كرية و ونوري وغيره كوظلال بين داخل جانتا بيدا وربع اور على سيمتجا وزمعلوم نهين كريا و

لطائف اقل اقل بدن کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور نظر بھیرت بیں بدن
کے سوا اور کوئی امر فہوم نہ ہوتا تھا۔ جیسے کہ ضور مونو دلاسرور کی خدمت بیں عون
کیا گیا تھا۔ اب بدن سے بمت نہ اور آنگ دکھائی دیتے ہیں۔ بیہ مقام بھا۔
کا مقام ہے۔ بقار کے بعد بھرائی قسم کی فن قطائف برطاری ہوئی اور ایسا
معلوم ہوا کہ اس فن کے بغیر جو بقا کے بعد ہے کام کا تما ہونا میشنہیں ہوتا۔
اب چند دوز سے بعقوم کی حالت میں ہے اور باطنی معاملہ کی میں ہے دھییں
کہنا ظام رہوتا ہے کیکی ایمی کے عالم کی طوت توجہ نہیں ہوئی بیچ نکہ احوال کاعرف
کہنا ہودی تھا اس لئے چند کھا ت کے کھنے برجرائت کی ۔

(كمتوبات امام دباني دفتراقل سع انتخاب يُورا بروا -)

# دفيردوم

### مكنوب س

### مجددالف ثانى بموسنے كى تصريح

یفقیمین الیقین اوری البقین کی نسبت کیا بیان کرے۔ اوراگریج بیا
کرے توکوئی کیا سمجھے گا؟ اور کیا علوم کرے گا؟ بیمعارت احاط ولایت سے
خارج ہیں۔ ادباب ولایت علما وظاہر کی طرح ان کے ادراک سے عاجزاوران
کے سمجھنے سے قامر ہیں۔ بیعلوم انواز نبوت علی صاحبہ الصلاۃ والسّلام والتحیتہ کی
مشکواۃ سے مقتبس میں بیجوالف ٹانی کی تجدید کے بعد تبعیت و وراشت کے
طور میرتازہ ہوئے ہیں اور تروتانہ ہوکرظاہر ہوئی ہیں۔ ان علوم و معارف
کا صاحب اس الف کا محدد سے ۔

چنانچراس کے ان علوم و معادت میں جو ذاست و صفات اور افعال اور انعال اور انعال اور انعال و مواجید اور تجلیات وظهورات کے متعلق ہیں نظروغور کرسنے والوں میر بیشیدہ نہیں ۔ وہ جانتے ہیں کہ بیر تمام علوم و معارف علاء کے علوم ا ور اولیاء کے معارف ورارا اور اربی بلکہ بیعلوم ان کوم کے مقابلہ میں بوست کی طرح ہیں اور میں معارف اس بیست کے مغری مانند ۔

 ہے کہ بوفیصن اس میں تعدید اس میں امتوں کو پنجنا ہوتا ہے۔ نور اسے بہنچیا ہے۔ نواہ اس وقت کے اقطاب واو تادم وں اورخواہ ابدال وٹج بکاء یے۔ نواہ اس وقت کے اقطاب واو تادم وں اورخواہ ابدال وٹج بکاء میں مصلح نے عام ال

مكتببملا

معضرت مجارد

کیں بھی ہوں کمیری پیائش سیفقفودیے ہے کہ ولایت محمری آباللہ علیہ ولایت اللہ علیہ ولایت کا میری پیائش سیفقفودیے ہے کہ ولایت کا حسن کا میں ملاحت اس ولایت کے جمال صباحت کے ساتھ مل جائے - حدیث باک ملاحت اس ولایت کے جمال صباحت کے ساتھ مل جائے - حدیث باک

میں آیا ہے: ترویر میں میں میر میر میں میراع

آخِی یُوسُفُ اَصْبَحُ وَاَ نَا اَصُلحُ -« میرامبانی یوسف مبیح تقا اور میں ملیح ہوں '' اوراس انصباغ اورا متزاج سے مجوبتیت محدریے کامقام درجہ ببندتک بیج جا۔

مكتوب تمك ايفنأ

مصرت مجدد كي تجديد علوم نبتوت

علماء ظام رصوفيه عليه ورعلماء الشخيب كيمراتب

میرے مخدوم مکرم!

النَّصِيَحَةُ عِى الدِّينُ وَمَتَابَعَهُ السَّيدِ الْمُرْسِلِ بُنَ عَلَيْهُ وَ النَّصِيَحَةُ عِى الدِّينُ وَمَتَابَعَهُ السَّيدِ الْمُرْسِلِ بُنَ عَلَيْهُ وَ عَلَيْهُ مُونِ الصَّلُوتِ آفُضَلُهَا وَمَنِ التَّحِيَّاتِ آكُمُلُهَا .

دم بعنی سب سے اعلیٰ نصبےت میں ہے کہ حضرت ستیدالمسلیں جس اللہ علیہ والم

كادىن اورمتا بعت اختبالهكرين "

سیدالمرسلین کے دین اور متا بعت سے علماء ظاہر کا نصیب عقا مرور سے کے بعد شرایع وا حکام کا علم اوراس کے موافق علی ہے اور صوفیہ علیہ کا نصیب محداس جنر کے جوعلا درکھتے ہیں احوال و کو اجمیدا ورعلوم و معارف ہیں اور علا درکھتے ہیں احوال و کو اجمیدا ورعلوم و معارف ہیں اور علا درکھتے ہیں اور النخین کا نصیب جو انہیا درکے وارت ہیں کم بعداس چیز کے جب کے ساتھ صوفیہ ممتاز ہیں وہ اسراد و دقائق ہی جب کی نسبت متشابہ است قرآنی میں دمر واشا را ہم و جب کا ہے اور تاویل کے طور پر درج ہم و جکے ہیں میں لوگ متا بعد میں کا ل اور دراشت کے سیحت ہیں ۔ یہ لوگ وراشت و بی میں میں مرب اسلام کی خاص دولت میں شریب اور مارکاہ کے حرم ہیں ۔

اسى واسطے علماء أمّنى كأنبياء بسنى اسوائيل "ميرى امت كے علماء بنى امرائيل "ميرى امت كے علماء بنى امرائيل كور مي المرح بيں) كي شرف كوامت سے مشرف بهوئے بيں ۔ بس آب كوبھى لازم سے كمام وعلى وعال و وجدكى قرو سے صفرت سيرالمرسلين اور جب دت العالمين عليہ وعلى جميعے الانبياء والمسلين وملائلة المقبن وابل القام المجمعين القالم والتي سنت كى مت بعدت بجالاتيں تاكداس ورائت كے وابل القام المجمعين القالم و وجونه ايت اعلى در ميرى معاومت سے ۔

والستلام

مکتوبی میلی نقط بیم بی خلفائے داشرین کے ناموں کو نوط بیم بی خلفائے داشرین کے ناموں کو برک کرنے برجصنرت مجدد کی تکبیر

شهرسافاته کے سادات عظام اور قاضیوں اور بزرگ تعیبوں کے معزز فادر اس کو تکیبعث دینے کا باعث یہ ہے کو تعالیہ مے کاس جگر کے طبب نے عید قربان کے خطب بن معافاتے داشد بن وشی التی تعالیہ کا منظم کے ذکر کو ترک کیا ہے اور اس کے خطب بن تعافی کے خطب اور کے مبادک ناموں کو نہیں لیا ۔ اور رہی می سے ناگا ہے کہ جب لوگوں نے اُس سے تعرف کیا تو بجائے اس کے کہ اپنی سہوونسیا ن کا عدر کرتا ، مکرشی سے بیش اُل اور گوں کہ ما محالی کے کہ اس میں اور معزز لوگوں نے اس بادے ہیں بہت میں میں اور درشتی ہے بہت شمیس کی ہے اور اس بے انھا ون خطیب کے سامق سختی اور درشتی ہے بہتی نہیں آئے۔ جے۔

وائے نہ بکبارکہ صدبار واسئے ترجمہ: ود اکب افسوس نہیں صدیا افسوس

خلفا فلفا فی الله تعاد تو منور بسط عنهم کا دکر اگری خطب کی تمراک میں سے سول فیاس خفس میں بیکن اہمند سے کا شعاد تو منور بسط عمد اور کوئی شخص اس کو ترک نہیں کرنا ہم نے کہ جس کا دل مریض اور ما طن بلید ہو اور کوئی شخص اس کو ترک نہیں کرنا ہم نے مانا کہاں نے تعقیب اور عناد سے ترک نہیں کیا گرم ت تفقیہ فی مقوم فی مشابست کی وہ اہنی ہیں سے بعد کا کیا جواب دے گا۔ اور اِتّقو اُ مُوّا ضِح التّه بعد رتبمت کی جگہوں سے بجو سے کے موافق تہمت کے طاب میں سے بھوں کے موافق تہمت کے طاب کے موافق تہمت کے میں مطرح خلاصی بائے گا ؟

المركث بخين كاتقديم وتففيل بس متوقف بسے توطريق ابل سنست كے

مخالف سے اور اگر صراب ختین کی محبست میں مقرد دست تو بھی اہل بنق سے خارج سے عجب بھیں کہ وہ بے حقیقت جو کشمیر ہے کا طون منسوب ہے اس خب کو مشارت کشمیر کے برعتیوں بینی کا فضیوں سے لے کر آیا ہم و اس کو بھیا نا چا ہیئے کہ مضرات شخیر نئی کی افضلیت سے حارب اور تابعین کے اجماع سے ٹا بہت ہم حربی ہے ۔ جہانم پر اس کو بزرگ اماموں کی ابہ جماعت نے نقل کیا ہے ۔ جبن میں سے ایک امام شافعی دھی انظر تعالی عنہ ہیں ۔

سشیخ الم ابوالحسن اشعری نے کہاسمے کہ حفرت ابو مکرد منی التٰد تعلاعنہ بھرعرفی التٰد تعلاعنہ بھرعرفی التٰد تعلیات یا تی اُمست بی طعی اوریقینی ہے۔

اُمام خابئی فرماتے ہیں کہ صفرت علی دھنی انٹر تعالے عنہ سے اپنی خلافت اور مملکت کے زمانہ ہیں ان سے نابعداروں کے جم عفیر کے درمیان تواتر سے بی قول مملکت کے زمانہ ہیں ان سے نابعداروں سے جم عفیر سے درمیان تواتر سے بی قول ماہمت ہے کہ معزرت ابو مکر دھنی الٹر تعاسلے عنہ اور چھز مت عمر دھنی الٹر تعالی عنہ

تمام أمت سيحافضل بي .

مجرامام ذہبی نے کہاہیے کہ اس صربیت کو صرب علی دھی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی اور ایک جاعت کوئن کر سے اسی اور ایک جاعت کوئن کر بتایا ہے۔ عبر فرمایا ہیں کہ خدا دا فضیوں کا جرا کر سے بید کیسے جاہل ہیں ۔ اور امام بخاری سے بی کہ خدا دا فضیوں کا جرا کر سے بید کیسے جاہل ہیں ۔ اور امام بخاری سے ابنی کما ب میں جو کتا ب اللہ کے بعد تمام کی بعد تمام کی بعد تمام کوئن اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ الفیلوة والسلام کے بعد تمام لوگوں سے بہتر صورت ابو کم صدیق من محمد بن محمد بن حنفیہ سنے عرض کیا کہ مجر بن حنفیہ سنے عرض کیا کہ مجر اب ؟ توحفرت علی رضی اللہ تعالیٰ عمر بن حنفیہ سنے عرض کیا کہ مجر اب ؟ توحفرت علی رضی اللہ تعالیٰ عمر بن حنفیہ سنے عرض کیا کہ مجر اب ؟ توحفرت علی رضی اللہ تعالیٰ عمر بن خرایا کہ میں تو ایک مسلمان اوری ہوں ۔ فرمایا کہ میں تو ایک مسلمان اوری ہوں ۔

اس قسم کی اور بھی سبت سی دوائستی حضرت علی اور اکا برصی تبرا اور تابعین مشخص در ایس میں اور کی انسان میں کا در است کے اور کوئی انسان کی سکتا۔

اس ب انعاف كوكهن چائىكى كېم كوپىغى برليالقىلۇق والسلام كى تمام اصحاب كى ساتھ محتىت دىكى كامرىيى اوران سى ساتھ ئىنى كىلىندواندا دینے کی ممانعت ہے حصرات ختنبین انخصرت صلی التّٰدعلیہ وستم کے بزرگ صحابم اور قریبیوں میں سے ہیں - آن کے ساتھ مجتب ومؤدت اور تھی زیادہ ہمتر و مناسبَ سه التُرتعالى فرما تاسع : مُعَلُ لَا آسُتُكُ مُرْعَلَيْهِ أَجَرًا لِلَّا ٱلْمُودَّدَةَ فِي الْقُورَ فِي -

دد کرر (رسول ایشرصتی الشرعلیدوسلم)کرتم سے میں قریبیوں کی محبتت کے سِوا اوركونی اجرنہیں مانگٹا یُ

اوررسول التُرصلي التُعرعليه وسلّم في فرما يا ب :-

ٱللهَ اللهَ فِي اَصْعَادِي لَا تَتَخِذُ والْهُمْ عَرَضًا مِنْ تَعَدَى فَمَتُ آحَبَّهُ مُ فَبِحُبِّى آحُبَّنِهُ مُ وَمَنْ آبُغَضَهُ مُ فَبِبُعُضِى ٱلْغَصَٰهُ مُ وَمَنَ اَذَا هُمُ عُرَفَقَدُ اَخَا كِنْ وَمَنَ اَ ثَا نِى فَقَدُ آخَى اللَّهُ وَمَنَ آذَى اللَّهَ فَيُقِشْكَ آنَ يَاتَّحَذُ -

وومبرے امعاب کے بادہ میں الندنعائے سے دروا ورمیرے بعدمیر اصحاب كونشان مند بناؤ حسدان كو دوسست ركها اس نعميرى ووتى كيسبب ان كودوست لكعا اورص نيان ان سينغين اركماً اس نے میرے نعف کے ماعث ان سے عفن رکھا میس نے ان کو ایزادی اس نے مجھے ایزادی اور میں نے مجھے ایزادی اس سنے الترتعاك كوايزادى ، اورس سف الترتعاسك كوايزادى وه مزوراس كامواخذه كرسيكا "

استقسم كا بربودا دعجول ابتدائی اسلام سیے کرآج كشعلوم نهيں كہ مندوستان بیل کولام و عجیب میں کاس معالمہ سے تمام شہر تحتم ہوحا <u>ہے</u>۔ بلکہ إنمام بندوستان سيداعما ومورم وجاست يشبطان وفتست كهزااس كإسلام کرے شمنوں پر مرد اورغلبہ وسے اہل سنست اورضفی مذہب ہے۔اس کے زمان میں اس قسم کی برعب کا ظاہر کرنا بھی جرانت اور دلیری کا کام سے بلكه در صفيقت بادشاه كاستخمق بله كرنا اوراولى الامركى اطاعت ب نکلنا ہے۔ میربری مجتب کی بات سے کہاس مقام کے بزرگ اور زیسی لوگ

اس واقعد میں خاموش دہیں اور سی اختیار کریں - التد تعاسے اہل کتاب کی فرمت بین فرماتا سے :-

كُوكَ يَنْهَا هُمُ الرَّبَانِيْ كَانْ مُن وَالْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِ مُوالِدِ ثُعِرَوا كُلِهِ مُ

دد اُن کے علماء اور خدا برست لوگ اُن کواُن کی بُری با توں ور شوست و سُود کھاسنے سے منع کیوں نہیں کرتے ۔ واقعی بہت بُری بات ہیے ؛

الترتعاك اورفرواماً سبع :-

كَانُولَة يَتْنَاهُونَ نَعْنَ مَنْكَوِفَعَلُق الْمِينُسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ - « ايب دومرس كويرس فعل ك كرف سعمنع من كرست عقره واقعى بهت بُرَاكر سق عقر واقعى بهت بُرَاكر سق عقر ؟

ا تعنی سید محد حون پوری کے تا بعدار ہو ملک دکن میں اب تک موجود ہیں۔ سید محد جون پوری سے میں موجود ہیں۔ سید محد جون پوری سیسٹ نئے میں بیدا ہوا تھا اوراس نے مهدی موعود ہونے کا وعویٰ کیا تھا۔ نعوذ باللہ منز بیا مترجم بن

#### مكتوب ملا

# قبريس عهدنامه بندر كهنا

اب ان سوالوں کا جواب کھا جا آہے جو آپ نے دریا فت کئے تھے۔
سنتوں میں اکثر اوقات چارفل کی قرائت کی جاتی ہے اور مُردوں کے لئے کفن
مسنون تین کپڑے ہیں ، دستار زائد ہے ہم قدر سنون بر کھا بیت کرتے ہیں اور جواب نامر بھی نہیں لکھتے۔ کیونکہ نجاست اور بلیدی کیسا تھاس کے آلودہ ہوجانے کا حمال ہے ، اور علماء ماوراء النہ کا علی نہیں ہے ، اور سندھ جو سے جی نابت ہیں ہموا ۔ اور اگرکفن میں قمیص کے بجائے پیراہن تبری کو استعمال کرلیں تو معنائقہ نہیں بشہدار کے فن اُن کے ابنے کپڑے ہیں ۔

ن خوا اُستعمال کرلیں تو معنائقہ نہیں بنہ کہ کو استعمال کرلیں تو معنائقہ نہیں بشہدار کے فن اُن کے ابنے کپڑے ہے ہیں۔

## مكتوب تمسه

# اینے بیٹوں کے انتقال برابات مزبت نامرکا جواب

حدومائوة اورتبلیغ دعوات کے بعد واضح ہموکہ آپ کاصحیفہ تمریفہ ہموکسائب کی اتم مرسی کے بادہ میں شیخ مصطفے کے ہاتھ ارسال کیا تھا اس کے ضمون سے شرف ہموا۔ اِنّا یَّلٰہِ وَاِنّا اَلٰہُہِ مَا جِعْمَ نَ رَبِیسِیتِ بیں بظا ہر جراحت نظراتی ہیں گرمقیقت میں ترقیات اور مرہم ہیں۔

وہ نتائج و تمرات جوحی تعاسلے کی عنایت سے اس جہان میں ان میں ہوت ہوں ہے۔ اس جہان میں ان میں ہوت ہوں کے سلنے کی استواں حقد ہیں جن کے سلنے کی اُمید و توقع عالم آخریت میں ہے۔

فرزندوں کا وجود عین رخمت ہے۔ زندگی میں بھی اُن سے فائدسے اور نفح ہوتے ہیں اور مرنے برحی تمرات ونتائج مترتب ہیں۔ امام اجتی کی است ملیته الابراری کھتے ہیں کہ عبداللہ بن نربیرومنی اللہ تعالی عنہ کے ذمانہ ہیں بین دن طاعون واقع ہموا - اس طاعون ہیں حصرت انس کے تراشی بیلیے جوسب کے سب ہمار سے بیر علیہ الصلوۃ والسّلام کے خادم سقے اور حضرت علیہ الصلوۃ والسّلام نے اس کے حق ہیں برکت کی فی عافر مائی تھی اور حضرت عبدالرحیٰ بن ابو بکر دمنی اللہ تعالی عنہ کے فوت ہو گئے اور چالیس بیلے حضرت عبدالرحیٰ بن ابو بکر دمنی اللہ تعالی عنہ کوت ہو گئے ، حب صفرت خیرالانام علیہ السلام کے صحاب کو ایسا مقالیا میں فوت ہو گئے ، حب صفرت خیرالانام علیہ السلام کے صحاب کو ایسا مقالیا میں فوت ہو گئے ، حب صفرت خیرالانام علیہ السلام کے صحاب کو ایسا مقالیا میں والم اللہ کے اس کے ساتھ ایسا میں والم اللہ کے اس کے ساتھ ایسا میں ۔

مریث میں آیا ہے کہ طاعون بھی اُمتوں کے مق میں عذاب تھا اور اس اُمت کے لئے شہادت ہے واقعی وہ لوگ جواس وہار ہیں مرتے ہیں عجب صفور و توج سے مرتے ہیں ، ہوس آئی ہے کہ کوئی شخص اِن دنوں میں اس بلا والے لوگوں کے ساتھ ملحق ہوجائے اور کونیا سے آخرت کی طرف کوچ کرجائے۔ بیبلاآل

أَمّت بن بيظام رغفنب سيم اور باطن بي رحمت -

میان شیخ طام بیان کرتے تھے کہ لاہور میں طاعون کے دنوں ہیں ایک شخص نے خواب میں دیجیا تھا کہ فرشتے کہہ دہدے ہیں کہ جوکوئی ان دنوں میں نہ مربے گا، صرت اُٹھا یُرگا۔ ماں حبب ان گذشتہ لوگوں کے مالات برنظر کی جاتی سی تواحوالات غریب اور معاملات عجید برشا ہرہ میں اُستے ہیں۔ شا پرشہ دار فی سبیل الٹران خصوصیتوں سے متازیوں۔

میر مین کرسی کوال قسم کی تمسیت بہنی ہو لیکن وہ صبر وشکر بوق تعالیے معلوم نہیں کرسی کوال قسم کی تمسیت بہنی ہو لیکن وہ صبر وشکر بوق تعالیے نے اس معیدت میں اس ضعیف القلب کو کر امست فرما یا ہے بڑی اعلی نعمت اور اعظم انعام ہے۔ یہ فقیرت تعالی سے سے کوال کرتا ہے کہ اس معیدت کی جزا ان خریت برموقوف دکھے اور و نیا میں اس کی جزا کچہ بھی ظام رہ ہو حالانکہ جانتا ہے کہ بیموال بھی سیدنہ کی تنگی کے باعث ہے ور نہ حق تعالی طرف وسیع جانتا ہے کہ بیموال بھی سیدنہ کی تنگی کے باعث ہے ور نہ حق تعالی طرف وسیع

الم يعنى المام نووى دحمة الترعلير \_

دحمت والاسعے ۔

فَلِللهِ الله خِرَةَ وَ اللهُ وَ لَى . " دنیا و افریت الشرای کے لئے ہے "
دوستوں سے التجاہے کہ دُعا کے ساتھ امرادواعائنت فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ
خاتمہ سلائتی کے ساتھ کر سے اور لغزشوں کو جوانسان کے لئے لازم ہیں معات فرمائے اوران تقییروں سے جولبٹریت کے باعث میادر ہوتی ہیں ، درگذر کررے و

رَبَنَا اغْفِمُ لَنَا وُ أُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي آمُرِنَا وَ ثَبِتَ آخُدَامَنَا وَالْمَا الْحُدُمُ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللّلْمُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن  اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن  اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ م

" یااللہ ہمارے گنا ہوں کو اور خوکچہ ہم سے کاموں میں اسراف ہوا بے خش اور ہمارے قدموں کو ٹابست دکھ اور کا فروں بر ہماری مددکر "

وَالشَّلَاثُمُ عَكُنِكُ وَعَلَىٰ سَائِرِمَنِ الْتَّبِيْحُ الْهُدَىٰ - مِن الْمُعْدِيٰ الْمُعْدِيٰ - مِن الله م ووسلام ہوتا پ بیراوران لوگوں برجہنوں سنے ہرابیت اختیار کی '' ،

مكتقب مط

# سُنْ سے کا اتباع اور ہے شیم کی پرعت سے اجتناب

سب سے اعلیٰ نعبہ سے کہ مخرت سیالمرلیں جاتی الترعلیہ ہوتم کادین اور مبرعت نام منیہ سے پر ہمز اور مبرعت نام منیہ سے پر ہمز کمریں ۔ اگرچہ برعت نام منیہ کی ما نندروشن ہو ہمکری ورحقیقت اسس میں کوئی دوشنی اور نور ہیں اور بیمار کی کوئی دوشنی اور نور ہیں ہے۔ اور بنہ ہی اس میں سی بیماری کی دوا اور بیمار کی مشفار ہے ۔ کیونکہ برعت دوحال سے خالی ہمیں باسنت کی دافع ہوگی با دفع سندت سے ساکنت ہوگی ۔ ساکست ہونے کی صور ست میں بالعزور شدت سے برزائد ہوگی ۔ جو درحقیقت اس کومنسورخ کر سنے والی ہے۔ کیونکہ نص پر برزائد ہوگی ۔ جو درحقیقت اس کومنسورخ کر سنے والی ہے۔ کیونکہ نص پر زیادتی نعس کی ناسخ ہے۔

سپن علوم ہُواکہ برعت خواہ سی قسم کی ہو اسنت کی ما فع اوراس کی قیف ہو تہ تہ قانسوں اہموں نے دبن ہوتی ہونی بید وراس سی سی قسم کی خیرا ورسس نہیں ۔ بلٹے افسوں اہموں نے دبن کامل اوراسلام ب ندیوہ ہیں جب نے نعمت تمام ہوجی ۔ برعت محد شرکے حسن ہونے کا کس طرح حکم دیا ۔ بینہ س بھائے کہ اکمال واتمام اور دھنا کے حامل ہونے کے بعد دین میں کوئی نیا کام بیدا کہ نا حکومت کی سے کوموں کو در ہدے ۔ فعا ذا بحث الحق الحق الآ القطّدَة لی ۔ (من کے بعد گرا، می سب کوموں کو در ہدے ۔ فعا ذا بحث الحق الآ کی سب کا کرید لوگ جانے کہ دین میں محدثہ امر کو حسن کہنا دین کے کامل مذہونے کوستان ہے اور نعمت کے ناتم مرسمنے پر دلالت کرتا ہے توہرگزاس قسم کے حکم پر دلیری مذکر سے ۔ ورث کرتا ہے توہرگزاس قسم کے حکم پر دلیری مذکر سے ۔ ورث کا آب اللہ توہماری بھول جوک بر سما داموا خذہ دنر کر "

### مكتوب نمت

نماز كيسنن وآداب كالبررا ابتمام ركهنا

آپ کی کمزوری اورصنعف کاجلل بڑھ کر بڑی ہے آلامی ہُوئی۔ آپ کی صحت و تندرستی کی بڑی انتظادی ہے کہ کسی آنے والے کے ہمراہ صحت کی خبر اورکیفییت احوال لکھ کرا دسال فرما تیں ۔ اسے محبت سے نشان والے چونکہ یہ دار معبیٰ ونیا دارعل ہے اور دار جزا دار انخرت ہے۔ اس لئے اعمال سے بہری اور صالح کے بحالانے میں بڑی کوشش کرنی جا ہیئے۔ سب اعمال سے بہری اور سب عبادات سے فاصل ترین نماز کا قائم کرنا ہے۔ بجودین کاستون سب عبادات سے فاصل ترین نماز کا قائم کرنا ہے۔ بجودین کاستون اور اورمون کامعازہ ہے ۔ بس اس کے اداکہ نے میں بڑی کوشش بحالانی جائے۔ اور احتیاط کرنی جائے۔

تعدیل اورطمانینت کے بادسے میں بار بارمبالغہ کیا جاتا ہے۔اس کی اچی طرح محافظت کریں۔اکٹرلوگ نماذکوضائع کرد بیتے ہیں اورطمانینت اورتعدلی اکمان کو درہم برہم کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں سے حق میں ہست سے وعیدائے ہیں ۔ حب نماذ درست ہو جائے۔ بخات کی بڑی بھاری انمیر ہے۔ کیونکہ نماذ کے قائم ہونے سے دین قائم ہو جا تا ہے۔ اور مراتب کی بلندی کامعراج . پُورا ہو جا تا ہے ۔۔۔

### مكنوب لملا

## قلب كى حقيقت

ابهم اس معندی حقیقت بیان کرتے ہیں وراغور سے منیں عوام کا وہ مفند ہے ہیں۔ وراغور سے منیں عوام کا وہ مفند ہے ہے اورخواص اوراخص خواص کا مفند اس قسم کا ہے جس نے سلوک و حذبہ اور تصفیہ و تزکیا ورقلب کے مکنین اور نفن کے اطبینان کے بعد ملکہ التہ تعالی کے مفن و کرم سے اجزاء عشرہ کی ترکیب سے صورت حاصل کی ہے۔ بعنی چارجز وعناصر کے ہیں اورائی جزوفس مطمئنہ کا اور با پنج جزوعالم امر کے۔ دونوں طرفوں کے اجزا ر مالا نکہ جزوفس مطمئنہ کا اور با پنج جزوعالم امر کے۔ دونوں طرفوں کے اجزا ر مالا نکہ قدرت کا ملہ سے ان کی مندور ایک دوسر سے مخالفت جی دیکھی ہے اور باہم جمع ہو قدرت کا ملہ سے ان کی مندویت اور مخالفت و ورج و تو ماس کیا ہے۔ جزوع ظم اس معاملہ میں عند خاک ہے۔ جزوع ظم اس معاملہ میں عند خاک ہے۔

اس ہنگیت و صلانی نے جی حزوادمی کارنگ اختیاد کرکے خاک کے ساتھ قرار بکی اسے ۔ بے ساتھ قرار بکی اسے د

خاك شوخاك تا برؤيد كل كربجز خاك نبيست منظهركل ترجمه: موخاك تا برؤيد كل المست بجول المرجمه به فاك منظهر من كل كالمست بجول المدين المراب ولايت كا با تقان علوم ومعارف كردامن كريم به بي سكما كيونكريدا نواز مربوت على صاحبها القلوة والتسلام كي شكواة سي عقبس بي ولايت في فنك الله يُحونين في من تيشاره والله أو والقلول العظير المعطيم والمنظرة والقائدة والقائدة والقائدة والقائدة والقائدة والترابية والتر

وه قلب جس سے اظمینان کے لئے حفرت خلیل الرحمٰن کی نبیتن وعلیہ تعلق واسلام سنے سوال کیا تھا ہمی معنفہ ہے کیونکہ ان کی حقیقت جامعہ کیں بہنے جبی تھی اور نفس مطلقنہ موج بکا تھا ۔ اور بیمکین واطمینان مرتبہ ولا بہت میں متعقور ہے جو نبقوت کا ذبیبہ ہے ۔ شاپ نبتوت کے مناسب معنفہ کی بے قراری اورا عنطرا ہے ۔ کا ذبیبہ ہے ۔ شاپ نبتوت کے مناسب معنفہ کی بے قراری اورا عنطرا ہے ۔ نہ حقیقت جامعہ کی ہے قراری و ہے آل می کہ بیجوام کو مجمی نصیب ہے اور حفرت نہ سے اور اسلام سنے جو قلب کی ٹابتی طلب فرمانی ہے اور کہا ہیں ۔ اسلام سنے جو قلب کی ٹابتی طلب فرمانی ہے اور کہا ہیں ۔ ۔

كها سهد :-ٱللَّهُ قَدَّ مَا مُفَلِّبَ الْفَكُوبِ ثَيِّتُ قَلْبِي عَلَىٰ طَاعَتِكَ -اللَّهُ قَدَ مِاء مدير ثابرة

دو اسے دلوں سے بھیرنے والے مبرسے دل کو اپنی طاعت بر ثابت دکھ "
اس سے مقعود مفنغ کا ثبات ہے اور بعن احاد سیٹ میں جو امتوں کے احوال پر نظر کرنے سے باعث دل کی سبے قرادی سکے بارسے میں وار دیجوئی باب اگر قلب سکے وہ عنی مراد سلتے جا تیں جو حقیقت جا معہ اور معنغ دونوں کو شامل ہوں توجی ہوسکتا ہے۔

مكتوب مكاكا

ا بین بیط کے نام مکتوب، انباع سندن کی اکبد اور ہرحال میں برعات بیجنے کا حکم سب سے اعلیٰ نصیحت جوفرز نرعز پزسلمٔ الله تعاسط اور تمام دوستوں کو کی جاتی ہے وہ ہی ہے کہ ستنت سنیہ کی تابعدادی کریں اور بدعت نا بہندیدہ سے بچیں ۔اسلام دن بدن غربت پیدا کرتا جاتا ہے اورمسلمان غریب ہوتے جاتے ہیں ۔اورمحوں مجوں مرتے جائیں گے زیادہ ترغربیب ہوتے جائیں گے حتیٰ کہ زمین برکوئی الٹرانٹر کہنے والانہ اسے گا۔

وَلَقُوْمُ الْقِیَا ہُ ہُ عَلیٰ شِکرا ہِ النّا سِ ۔اورقیامت کرے لوگوں پڑھائم ہوگی ' سعادت مندوہ شخص ہیے جواس عزبت میں متروکشنتوں میں سیسی سُندت کو زنرہ کرسے اوژستعملہ برعنوں میں سیسی برعت کو ما دسے ۔

اب وہ وقت ہے کہ صفرت نی البشر علیہ القداؤۃ والسّلام کی بعثت سے ہزاد سال گزر می ہیں اور فیامست کی علامتوں نے برتو طوالا ہے بسندت عہد نبوت کے بعد ہوگئی ہے اور برعت جھوط کے ظاہر ہوئے کے باعث بورشیدہ ہوگئی ہے۔ اب ایک ایسے ہما درجوانم دکی صرورت ہوئے تک باعث ما ور برعت کوشکست وسے دبوعت کا جادی کرنا دیں کی بر بادی کا موجب ہے اور برعت کوشکست وسے دبوعت کا جادی کرنا دین کی بر بادی کا موجب ہے اور بوعت کی تعظیم کرنا اسلام کے گرانے کو باعث ہے۔

آپسنے شنا ہوگا کہ گورسے ادارہ اور کامل ہمت سے اس طرف متوجہ ہمونا چاہیئے کشنتوں میں سے کوئی شندت جادی ہوجائے اور برعتوں میں سے کوئی شندت جادی ہوجائے اور برعتوں میں سے کوئی برعت مود ہموجہ سنے خصوصًا ان دنوں میں کہ اسلام منعیعت ہو دہا ہمے ۔ اسلام کی ایمیں جبہ تائم دہ کتی ہیں جبکہ شندت کوجاری کیا جائے اور برعت کو ورکیا جائے گذرت تہ لوگوں نے شاید برعت میں کچھشن دیکھا ہوگا میں برو برعت کے بیمن یہ فیارس سندیں اور برعت کے سی فرد کوسنے نہیں جانی برا میں اور برعت کے سی فرد کوسنے نہیں جانی برا ہموائے ظارت کی ساتھ موافق نہیں ہے اور برعت کے سی فرد کوسنے نہیں جانی برا ہموائے ظارت کے اس میں کھے کھی میں کرتا ۔

يسول الترملى الترعليه وسلم نفر ما يكب : صُلَّ مِدْعَة خِصَلَ لَهُ مَهر اكس مرعمت محمرا بمى سبع -

اسلام کے اس منعف وغربت کے نما ندین کہ سلائٹی سندے سے بہا لانے برموقوف ہے اورخوا ہی مرعت کے حاصل کرنے برموقوف ہے۔ اور سندہ میں ہر مرعت کے حاصل کرنے برموقوف ہے۔ اور سندت کے حاصل کرنے برموالد ہی ہے۔ اور سندت کو حکینے والے ستا دے کی طرح دمکھتا ہے۔ جو گمرائی کی سیاہ دات میں ہدایت فرماد ہا ہے۔ یق تعالیٰ نے وقت کو توفیق دسے کہ سی مرعت کوشن کھنے فرماد ہا ہے۔ یق تعالیٰ خوقت کو توفیق درے کہ سی مرعت کوشن کھنے کی جو آرت مذکریں اور کسی مرعت برعمل کرنے کا فتوی مذدیں بخواہ وہ مرعت اس کی خواہ دی مرود اور میں مرحد کی طرح دوشن ہمو کمیونکہ منت کے ماسوا میں شیطان کے مرکور طوا و خل ہے۔

گزشته زمانه بین بی بی بی اسلام قوی مقال اس کئے برعت کے ظلماست کو اس استا مقا، اور ہموسکتا ہے کہ بیسی معنوں کے ظلمات نوراسلام کی جیک میں نورا نی معلوم ہموتے ہمونگے اور حسن کا حکم پالیتے ہوں گے۔ اگر جی در حقیقت ان میں کسی قسم کا حسن اور نوراندیت مذمقی گراس وقت کہ اسلام صنعیف ہے۔ برعتوں کے ظلمات کو نہیں اُر طاکسکتا ۔ اس وقت متقدمین ومتا خرکین کا فتوسلے برعتوں کے طلمات کو نہیں اُر طاکسکتا ۔ اس وقت متقدمین ومتا خرکین کا فتوسلے برعتوں کے طلمات کو نہیں اُر طاکسکتا ۔ اس وقت متقدمین ومتا خرکین کا فتوسلے

بعادی نہ کرنا چاہیئے۔ کیونکہ ہروقت کے احکام مُدا ہیں۔
اس وقت تمام جہان برعتوں کے بہٹرت ظاہر ہمونے کے باعث دریائے ظامات کی طرح نظر آ د ہا ہے اور سندت کا نور با وجود غربہت اور ندرت کے اس دریائے ملکانی ہیں کرم شب افروز نعنی حجنو کی طرح محسوں ہمو د ما ہے اور برعت کا عمل اس ظلمت کو اور جمی ندیا دہ کرتا جا تا ہے۔ اور شندت کے نور کوکم کرتا جا تا ہے۔ اور شندت سے نور کوکم کرتا جا تا ہے ۔ اور اس نور کے نواد اس ظلمت سے کم ہونے اور اس نور کے نواد ہونے کا جا عث ہے۔

هُ حُداكِنَامِسُ وُنَ -

ر بعد دار! التدتعاك كاكروه نعالى بإفته بعد اور شيطان كاكره

کامل عظرکریں ۔ تو جا ہیئے کہ سُنٹ کے ماسوار میں اپنے بیروں کی تقلید نہ کریں اور اپنے بیروں کی تقلید نہ کریں اور اپنے سیونے کا بہا نہ کریسے امور مخترعہ میرعمل نہ کریں ۔ اتباع سُنٹ بیشک اور اپنے سیونے کا بہا نہ کریسے امور مخترعہ میرعمل نہ کریں ۔ اتباع سُنٹ نہ بیشک

نجات دینے والی اور خیرات و برکات نے شخشنے والی سے اور غیرستست کی بخت دیا ہے اور غیرستست کی بخت دیا ہے اور غیرستست کی ب

تقليد من خطرور خطر جي رومًا عَلَى الرَّسُولِ إِنَّ النَّهِ عَ- رقاصر رجم كا

پینجادینا ہے ؟
ہمادے پیروں کو التٰرتعالے ہمادی طرف سے جزاء خیردے کا ہموں
نے اپنے تابعدادوں کو امور مبتدعہ کے بجالانے کی ہدایت نہ کی اور ابنی تقلید
سے ہلاک کرنے والے اندھیروں ہیں نہ ڈوال اور سندے کی متابعت کے سوا اور
کوئی درستہ نہ بتایا اور صاحب شریعیت علیا بصلاۃ والسّلام کی اتباع اور
عزیمت برعل کرنے کے سوانجے مدایت نہ فرمانی۔ اس واسطے ان بزرگواروں کا
کا دخانہ بلند ہوگیا اور ان کے وصول کا ایوان سب سے اعلیٰ بن گیا ۔

مكتوب الصُّل

انتهاء محى حبرت سم

اس مقام سے سوائے جہل اور سرت کے مجھ نصیب نہیں۔ رنہ وہ جہل وہیر کے جھ نصیب نہیں۔ رنہ وہ جہل وہیر کے جھ نصیب نہیں۔ رنہ وہ جہل وہیں کے جس کولوگ حجال وہیں جمانتے ہیں کیونکہ یہ ذریوم ہے۔ بلکراس مقام کی جبل حریب عبر نہ عرفت واطبینان جولوگوں کی سمھری ہے۔ اس مقام میں جو کی ہے۔ اس کے اس مقام میں جو کی ہے۔ میں اسے کریں خواہ معرفت میں وہ کیا جانے '' میں میں وہ کیا جانے '' میں آئے میڈ فیڈ کئے کیدر۔ میں میں میں جو کیا جانے '' میں میں وہ کیا جانے '' میں میں تو کیا جانے '' میں تو کیا جانے کیا جانے '' میں تو کیا جانے کیا گورٹ کیا

# بوعل شربیت کے مطابق ہمووہ ذکر میں داخل ہے

الب فرزند! فرصت ا ورصحت ا ورفراغت كغِنيمت جا نناج اسيرُ ا ور تمام اوقات أُكُرالهي مَين مشغول رمهنا جابيئية جوعمل شريعت غرائح موافق كما بالسيح ذكرى مين داخل سب اكر جي فرمد وفروضت بويس تمام حركات و سكون ميں احكام شرعيه كى رعانيت كرنى جائسينے تاكہسب كچھ ذكر ہوجائے كينوكم وكرسهم ادبيب كغفلت ووربوجات وجب تمام افعال مي اوامرونواي كومترنظر ركعا جاست تواس صورت بس بعى آمروناس كاغفلت وورم وجاكي اوردوا م در آللی عال موجاتا ہے۔ یہ دوام در رحفزات خواجگان کی یادواشت سے تیرا اسے وہ یا دواشت صرف باطن کا کے ہی سیے اوراس دوام ذکر کا افرظ ہر میں بھی سے اگر جبد شوار کے :

وَقَعَنَااللهُ سُبْرَحَامَتِهُ وَاتَّاكُمُ بِمُنَّالِعَةٍ صَاحِبِ الشَّولِعَةِ عَكَيْهِ

وَعَلَىٰ اللهِ الصَّلَّىٰ وَالسَّدُّمُ وَالتَّحِيَّةُ -

" الترتعاكيم كواور آب كوصاحب تمريع على الصلوه والسلام كى متابعت كى توفيق بخشه "

" رمشیات، کی جمت سی مکایات صدق سے دُورہیں

تفصیل کے لئے مکتوب ۲۸ دفتر دوم صفحه ۹ جلد ۲ ملاحظه کریں -

## مكتوب موا

غم اورمصائب دینی ترقی کے اسباب میں سے ہیں

وَلِلْعَاشِقِ الْمِسْكِيكِنِ مَّا يَسَكَجَرَّعَ ترجم : مبادك نعمول كواسي دولت مبادك عاشقوں كودرو دكلفت

ر بالله تركة بم كوان كالمرسة محروم بنه الكواوران كے بعد بم رد بااللہ! تو ہم كوان كے اجرسة محروم بنه الكواوران كے بعد بم رنت مدر الماں "

اس غربت اسلام کے زمانہ میں آپ کا وجود شریف اہلِ اسلام کے ا

## ابك مكتوب بيحث مختصراور جامع

مبري فرزندعزيز إفرصت كوغنيمت جانيس اور نبيال ركفيس كمعم بهيوده امور مي صُرَف مذ بهور بلكه الله تعالى كى رصا جونى مي بسر بو - نماز سنج كان كوبعيت وجماعت اورتعد مل إركان كے ساتھ اداكريں مناز تہجد كو ترك مذكري اور منبح كے استغفار كمورائيكان مذجهوري اورخواب خركوش برمحظوظ منه بهوب اور دنياكي فاني لذتون ميرفريفيته وحربيس ندبهون ميوست كويا دركعين اور آخريت كما مهوال كو متر نظر ركمیں كغرض دنیا كى طرف سے مُنه بھیرلیں اور افریت كى طرف توحتر ہو جائیں ۔ بغدرِ منرورَت دُنیا کے کاموں میں شغول ہوں اور باقی او تاست کو اموراخرت كى اشتغال مي سيركرس-ماصل کلام بیرکه دل کو ماسوی الله کی گرفتاری سعے آزا د کریں اورظام رکو احكام تمريير سية لاسته بيراسته يكيس ع-

كاراب است وغيراي همه بيج " اصل مطلب ہے ہی باقی سے اپنے باقى احوال سنجير بيت ہيں۔

ابل سنت الجماعت أور فرقه شبعه سماختلافات متعلة تفصيا كمتوت ممام كأبراور اورابل بريث محتت وعظمت كامفقيل ببان

ہارہ ہیں اپنے طن وخین کے بموجب گفتگوکہ اسے -اس لئے اس بحث کے متعلق چندسطریں تکھی جاتی ہیں اور اہمسنت وجماعت اور مخالفوں کے مذمب کی حقیقہ سے بیان کی جاتی ہے۔

کی حقیقہ سے بیان کی جاتی ہے ۔

اسے شرافت و مباب کے نشان والے الیخیان کی فضیلت اور ختانیان کی محبت و جاعت کی علامتوں ہیں سے ہے ۔ بعبی یخیین کی فضیلت جب فقنیدن کی محبت کے ساتھ جمع ہوجائے تو یہ امرائل سنت والجاعت کے خاصول میں سے ہے ۔ بیٹر خیس کی فضیلت صحافتہ اور نابعین کے اجماع سے مابت ہو میکی ہے ۔ جہان پی سے ایک امام شافعی ایم تالیکی ہیں ، نقل کیا ہے ۔ اور شیخ ابوالحسن اشعری فرماتے ہیں کہ حضرت ابو کر دفی الشرین اور عضرت امیر اور عرضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور حضرت امیر اور کی اللہ تعالیٰ کا محت بی قطعی ہے اور حضرت امیر اور عمر دفی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی تواتر کے ساتھ ٹا بت ہے کہ اپنی خلافت اور مملکت اور عمر دفی اللہ تعالیٰ کرتے سے کہ ابو کہ ابو کہ اور عمر دفی اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ کے نہا نہ میں جم خفید بینی طری بھا دی جماعت کے سامنے فرمایا کرتے سے کہ ابو کہ ابو کہ بین اور عمر دفی اللہ تعالیٰ کے نہا نہ میں جن اسے بہ تر ہیں ۔

اسب ؛ فرما یا که نیس تو ایک مسلمان آدمی ہوں۔

غون بین کی فضیلت تقد اور معبداولوں کی کثرت کے باعث شہرت اور تواتر کی مرت کے باعث شہرت اور عبدالرکی مرتک بہنے می ہے اس کا انکا کر نامرامر جہالت ہے با تعقب و عبدالرزاق نے جو اکا برضیعہ میں سے ہے حب انکا کہ کی مجال نہ دیکھی، تو ہے اختیار یعنین کی فضیلت کی فضیلت کی فضیلت کی فضیلت کی موجب میں تو میں بھی حضرت علی اور کہنے لگا کہ جب حضرت علی خوب نے بین تو میں بھی حضرت علی اور کہنے لگا کہ جب حضرت علی خوب نے بین تو میں بھی حضرت علی اور کھنے لگا کہ جب حضرت علی ہوتا ہوں۔ اگر وہ مضیلت نہ دیتے تو میں بھی نہ دیتا ، برطرا گن ہ ہے کہ میں صفرت علی علی محبت کا دعویٰ کروں اور جوان کی مخالفت بہ برطرا گن ہے کہ میں صفرت علی علی محبت کا دعویٰ کروں اور جوان کی مخالفت

سین معزت امیالموسین رمنی الثرتعالی عنه کی مجتت میں افراط و تفریع کے درمیا جن کو لافضیوں اور خارجیوں سنے اختیار کیا ہے اہل سنت والجم عت متوسط ہیں اور شک جس کر میں وسط میں ہے اور افراط و تفریع دونوں مذموم ہیں۔

بینانچداه م احدین منبل رصی الند تعاسائے عنہ نے حصرت امیر المونین علی صی الندیم سے دوا بیت کی ہے کہ حصرت امیر رصی الند تعاسائے عنہ نے کہا کہ حصرت بیغیم رصی الند علیہ وستم سنے فرما یا کہ اسے علی الند علیہ السلام کی مثال ہے حس کو ہیں و دیوں سنے بیاں تک میم میں مجھا کہ اس کی ماں برمہتان سکا یا اور نصاری نے اس قدر دوست کہ کا اور اس کو اس مرتب کے اس تعدر دوست کہ کا اور اس کو اس مرتب تک ہے گئے جس کے وہ لائق نہیں تھا ایعنی ابن الند کہا ۔

سی حفرت امیرفنی اللرتعالی عند نے فروایا کہ دوخف میرسے تی میں ہلاک ہول کے۔ ایک وہ جومیری معبست میں افراط کرنے کا اور حوکجی مجد میں نہیں میرسے معلی اور حوکجی مجد میں نہیں میرسے ساتھ وہمنی کرسے کا اور دومرا وہ شخص جومیرسے ساتھ وہمنی کرسے کا اور دومرا

سے تجہ پرنہتان لگائے گا۔

معزت امبرونی الٹرتعاسلے عنہ کی محبّت دفعن نہیں ہے بلک خلفاءِ ثلاثۃ سے تبرّل اور سے بنرار ہونا مزموم اور سے تبرّل اور ملامت کے لائق ہے ۔ ملامت کے لائق ہے ۔

الم شافعى على الرحمة فر التي بب م على الرحمة فر التي بب م حسستار كوكان رفضاً حبث الله محسسار فليشهر التَّقُلُانِ الْمِيسِ دَا فِصْ

ترجه: اگرمجت ال محری ہے دفعن توجن وانس گواہ ہیں کہ دفعن ہوئی یعنی ال محرصتی الترعلیہ والہ وسلم کی محبّ ت دفعن نہیں ہے جلیے کہ جا ہل لوگ گمان کرستے ہیں ۔ اگراس محبّ ت کو دفعن کھتے تو مجر دفعن مذموم نہیں کیونکہ دفعن کی مذمّت دومروں کے تبری کے باعث ہوتی ہے ، نہ کہ ان کی جبت کے باعدے ۔

سی در و میدالقانوة والسلام کالل بَیت کے محت الم سنده الم بیت کے محت الم سنده الم بیت محت الم سنده الم بیت الله میں الله بیت کا گروه بھی ہی لوگ ہیں نہ کہ شیعہ جوا ہمی بیت کا گروه بھی ہی لوگ ہیں نہ کہ شیعہ جوا ہمی بیت کا گروه المی بیت کا خیال کرتے ہیں۔ اگر بدلوگ بعنی شیعہ الم بیت کی محبت کی محب

ہے اوراصحاب سے تبری کرنا دفعن ہے اورائل بیت کی محبت اور تمام صحاب کرام کی تعظیم و تو قیرسنیں بعینی المسنت والجماعت بنا ہے۔

غرمن خروج ورفض کی بنا رہنی مراتی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے تعنی ہمر عال میں اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی معبت برہ عال معامل مند میں اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی معبت برہ عال مند معت ہمرگز اصحاب کے بعض کو آن کی معبت براختیا دہمیں کرسے کا بلکہ بہنی بر علیہ اللہ علیہ وروست دیمے گا ،

الرول الترمتى الترعليه وستم من فرمايا مع:

مَنُ آحَتِهُمُ مُ فَبِحَيْنَ ٱحَبَّهُمُ وَمَنَ ٱلْغَطَ مُ مَنْ الْغَطَ مُ مُ فَابِهُ خُمِنَى الْغُطَ مُ مُ فَابِهُ خُمِنَى الْغُطَ مُ مُ فَابِهُ خُمِنَى الْغُطَ مُ مُ مُ الْغُطَ مُ مُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّ

رر خبس نے اُن کو دوست دکھا اُس نے میری محبّت کے باعث اُن کو دوست دکھا اورجس نے اُن سے نغمن دکھا اُس نے میر بعن کے باعث اُن سے بعض دکھا ''

اب ہم اصل بات کو بیان کرتے اور کہنے ہیں کا بلبیت کی مجتب کا نہونا اہل مندے کے لیق بیرکس طرح گمان کیا جاتا ہدے جبکہ رہی مجتبت ان بزرگواد وں کے نزدیک امیان کا جزوبہے اور خاتمہ کی سلامتی اس محتبت کے داستے ہونے

اس فقر سے والد مزدگوار حوظا ہری باطنی عالم تفے اکٹراوقات اہلبیت کی بحبت برترغیب فرمایا کرنے سقے کاس مجتب کوخاتمہ کی مجتب برترغیب فرمایا کرنے سقے کاس مجتب کوخاتمہ کی مسلامتی ہیں بڑا دخل ہدے۔ اس کی بٹری دعا بیت کرنی جا ہیئے۔ ان کے مرف موت میں فقیر جا ان کا معاملہ آخر تک ہوئی یا دولایا اور مجبان کا معاملہ آخر تک ہوگیا ، تواس وقت فقیر نے اُن کی بات کو انہیں یا دولایا اور مجبت کی سبت کو جہا تواس ہے دی میں آپ نے فرمایا کہ میں اہلیبت کی مجست می مون میں آپ نے فرمایا کہ میں اہلیبت کی مجست میں غرق ہوں۔

اس وقت الشرتعانی کاشکراداکیا -ابل بیت کی مجتب اہل سنت والجماعت کا سرمایہ ہے۔ مخالف لوگ اس منی سے غافل اور ان کی محببت متوس طرسے ماہل ہیں رمخالفوں سنے اپنی افراط کی جانب کواختیا دکیا ہے اور افراط کے ماسواکو تفریط نیمال کرکے خروج کا حکم کیا ہے اور خوارج کا خرم ہے مصاب نہیں جانتے کہ افراط و تفریط کے درمیان حدوسط ہے جوئی کا مرکز اور صدق کامتوطن ہے جواہل سنت کی افراط و تفریط کے درمیان حدوسط ہے جوئی کا مرکز اور صدق کامتوطن ہے جواہل سنت کی الجاعت الشکر اللہ تعالیات میں کوئے ہے۔

تعتب مے کہ خوارج کو اہل سندہ ہی نے قبل کیا ہے اور اہلبیت کے دشمنوں کو حراسے کھی اسے ساس وقت رافضیوں کا نام ونشان کا سے نہ تھا ۔ اگر تھا بھی توعدم کا حکم رکھتا تھا شا برا ہنے گمان فاسد میں ، اہل بُیت کے حتوں کو رافعنی تھا ۔ رافعنی تھا کو روافعن کی تر ہی ۔

افن تفتو کرتے ہی اوراہل سنت کو روافعن کتے ہیں ۔
عجب معاملہ ہے تھی اہل سنت کو خارجوں سے گنتے ہیں اس لئے کہ
افراط محبت نہیں دکھتے کی مجی اہل سنت کو خارجوں سے گنتے ہیں اس لئے کہ
ہیں۔ اسی واسطے یہ لوگ اپنی جمالت کے باعث آہل سند سے کاولیا عظام کو اہل ہی ہیں۔ اسی واسطے یہ لوگ اپنی جمالت کے باعث آہل سند سے کا اظہار کرتے ہیں اور آل محرعلیہ القبالی و السّدام کی مُت کے ہدت سے علما مکو جو اس محبّت کی افراط سے منع کرتے ہیں اور اہلسند والجماعت کے ہدت سے علما مکو جو اس محبّت کی افراط سے منع کرتے ہیں اور حضرت خلفاء ثلاث کی تعظیم و توقیری کوش محبّت کی افراط سے منع کرتے ہیں اور اور صفرت خلفاء ثلاث کی تعظیم و توقیری کوش محبّت کی افراط سے منع کرتے ہیں ۔ ان لوگوں کی ان نامنا سب مُخرّتوں ہی ہزار ہا افسوس سے ۔

انعاف کرنا چاہیئے کہ بیکون محبت ہے کہ بران کا مال ہونا پینے ملیہ العمال کے السلام کے جانسینوں کی بیزادی اور صفرت جرالبیٹر صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے سب وطعن برمونوف ہو۔ اہلِ سندت کا گناہ ہی ہے کہ اہمبیت کی مجتن کے اصحاب کے سب وطعن برمونوف ہو۔ اہلِ سندت کا گناہ ہی ہے کہ اہمبیت کی مجتن کے ساتھ آن محبر میں اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب کی تعظیم و توقیہ کرے ہیں اور با وجود لڑا تی مجارفوں کے جوان کے درمیان واقع ہوئے ان میں سے می

کوبرائی سے یا ذہیں کرتے اور پینمبرتی الشرعلیہ وسلم کی صبحت کی تعظیم اور اسس عزیت وتحریم کے باعث جونبی ملی الشرعلیہ وسلم اپنے اصحاب کی کیا کرتے مقے سب کو ہوا و تعصب سے دور مبا نتے ہیں اور اس سے علاوہ اہل حق کوش پراور اہل باطل کو باطل مبر کہتے ہیں اور اس کے بطلان کو ہوا و ہوس سے دور سمجھتے ہیں اور انے واجہا دی حوالے کرتے ہیں۔

رافعنی اس وقعت اہل سندن سے نوش ہوں مے جبکہ اہل سندت بھی اُن کی طرح دوسر سے اصحاب کرام سے تبری کریں اوران دین کے بزرگواروں کے حق بیں بزطن ہوجا تیں جب طرح خارجیوں کی خوشنودی اہل بیت کی عداوست اوراک نبی ساتی اللہ علیہ وسلم کے بغض بروابستہ ہے۔

رَبّنَا لَو تُمْزِعُ قُلُوْ بَنَا بَعُدَ إِنَّهُ هَدُ بِيِّنَا وَهَبُ لَنَا مِنَ لَكُ اللَّهُ لَكُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا ال

يُحَمُّهُ إِنْكَ ٱنْتَ الْوَقَابُ -

وو یااللہ اِ کو ہواست وے کر میں ہمادے دلوں کو طیر صانہ کراورائی
جناب سے ہم پر رحمت نازل فر ما ۔ گوبٹرا ہی بخشنے والا ہے ؟

اہل سند شکر اللہ تعالیٰ علیہ ہے کے بزرگواروں کے نزدیک بنجیم آل للہ علیہ کا میاب ایک دومرے کی لڑائی جبگروں کے وقت تین گروہ تھے۔ ایک گروہ نے دلیں واجہا د کے ماتھ حضرت امیر رصی اللہ عنہ کی جانب کی حقیقت کو علیہ حالات کہ لیا تھا اور دومرے گروہ نے می دلیل واجہا د کے ماتھ دومری طرف حولیل کے ماتھ ترجی مند دریا فت کر لیا تھا۔ اور تلیسراگروہ متوقف کہ ہا اور کسی طرف کو دلیل کے ماتھ ترجی مند دریا فت کر لیا تھا۔ اور تلیسراگروہ منوقف کہ ہا اور کسی طرف کو دلیل کے ماتھ ترجی مند اور دومرے گروہ نے اپنے اجہا دے موافق حصرت امیر امنی اللہ عنہ کی مدد کی ۔ اور دومرے گروہ ان ہے اجہا دی موافق میں نے ایک کو دومرے پر ترجیح دینا خطا سمجھا ۔ اس تینیوں گروہوں نے اپنے اجہا دی کروہ میں کیا اور جم کچھا ان پر واجب والازم تھا ہجا لاتے میں میاب اس نے ایک کیا مناسبت ہے ؟

ہر و معربن عبر الترتعا لے علیہ فرماتے ہیں اور ممربن عبر لعزیز رضی التر عنہ سے منقول ہے:۔ تِلْكَ دِمَاء كُمْ مَنْ الله عَنْهَا آيْدِينَا فَلْمُ طُوّد عَنْهَا ٱلْمِنَتَنَا وَ مُرْمِ وَفُون الله عَنْهَا الْمِيدِينَا فَلْمُ طُوّد وَمُون الله عَنْهُا الله عَنْهُا الله وَمُنَا الله وَمُنْ الله وَمُنَا الله وَمُنْ الله وَاللّه وَمُنْ الله وَمُنْ الله وَاللّه وَاللّه وَمُنْ الله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَاللّ

أسى طرح مدسيف بموى ملى الترعليدوس مين آياسيد:

اِذَا فَذَكِرَ اصْحَابِی فَا مُسِكُو اَ كرجب لمبرے اصحاب كا وكر ہواوران كالما ي محافظوں كا تذكرہ اجائے توتم ا پنے آپ كوسنبھال دھو، اور ايك كودومرے برا اختيار بذكرو "

لین جمهورابل شنت اس دلیل سے جوان برطا ہر ہوئی ہوگی اس بات بر جمیل کے مخالفٹ خطا پر لیکن جمیل کے مخالفٹ خطا پر لیکن بیخطا خطا خطا دی کی طرح طعن و ملامت سے دور اور تشینع و تحقیر سے متبرا ویاک ہے۔

تعفرت امیرائی الندعنه سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ ہمار میائی ہمادے باعی ہوگئے۔ یہ لوگ نہ کا فرہیں نہ فاسق کیونکہ اُن کے باس مادیل ہے جو کفر وفنون سے دو کتی ہے۔ اہل سُنّت ورافضی دو نوں حضرت امیرضی اللہ عنہ کی حقیقہ نیں اور وونوں حضرت امیرضی اللہ عنہ کی حقیقہ تن اور وونوں حضرت امیرضی اللہ عنہ کی حقیقہ تن کے قائل ہیں لیکن اہل سنت حضرت امیرضی اللہ عنہ کے محاربین کے حق میں لفظ خطار سے جو تا وہل سے پیدا ہے نہ یا دہ اور کچھ اطلاق لیند کے متا میں کو ان کی طعن و تشغیع سے نگاہ دکھتے ہیں اور صفرت خوالبشر نہیں کہ سے اور کر ان کو ان کی طعن و تشغیع سے نگاہ دکھتے ہیں اور صفرت خوالبشر میں کے حق محب کی محافظت کرتے ہیں۔ علی العملوۃ والسّلا م کے حق محب کی محافظت کرتے ہیں۔

الخفرت ملى المعليه وسلم فرمايا بعد :-الله الله ولله في أصما بي كوتت خِدْ وَهُ عَرَ عَرَضاً -

" بعنی میرے اصحاب کے حق میں الترتعالیٰ سے ڈرو ۔ تاکید کے واسطے اس کلمہ کو دو بار فروایا ہے " اورمیرے اصحاب کواپنی ملامت کے تیر کا نشان نہ بناؤ "

اَوْرِ نَيْرُورِ مَا يَا جَبِي اَ عَنْ الْمُتَدِينَةُ مُورِ مِا يَا مِعْ الْمُتَدَّيْتُ مُورِ الْمُتَدَّيِنَةُ مُ الْمُتَدِينِةُ مُورِ الْمُتَدَّيِنَةُ مُ الْمُتَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلَّ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلَّ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلَّ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِ

ہوایت با و حے "
اور بھی بہت مدینیں نمام اصحاب کی تعظیم و توقیر کے باد ہے میں آتی ہیں اور بھی بہت مدینیں نمام اصحاب کی تعظیم و توقیر کے باد ہے میں آتی ہیں اس کومعزز و مکرم جاننا چا ہے اور ان کی لغر شوں کو نیک و مہر بھی اور ہم بھا ہے۔ اس کے لئے سال سنت کا مذہب میں ہے۔ وافضی اس بار ہے ہیں اور ہم علی اور میں اللہ اللہ عنہ کے محاد بوں کی نفیر ہے ہیں۔ اگران کا علوم کے طعن اور ہو تھی کی گالیوں سے اپنی زبان کو اگودہ کرتے ہیں۔ اگران کا طرح کے طعن اور ہو تھی گالیوں سے اپنی زبان کو اگودہ کرتے ہیں۔ اگران کا مقصود حصر سامیر وضی کا لیوں سے اپنی زبان کو اگودہ کرتے ہیں۔ اگران کا مقصود حصر سامیر وضی الفری خان کی خانہ کی احتمال ہو ہو افسیوں نے اختیار کیا ہے اور بغیر جسی اللہ دین کے بزرگوادوں بیطون کی کا ناجو انفسیوں نے اختیار کیا ہے اور بغیر ہی کی کان اپنا دین وا بمان تعتور کیا ہے۔ دیا نہ و علیہ وسیم کے اصحاب کو کا لی نکان اپنا دین وا بمان تعتور کیا ہے۔ دیا نہ و علیہ وسیم کے اصحاب کو کا لی نکان اپنا دین وا بمان تعتور کیا ہے۔ دیا نہ و علیہ وسیم کے اصحاب کو کا لی نکان اپنا دین وا بمان تعتور کیا ہے۔ دیا نہ و علیہ وسیم کیا میں اس کا معلیہ وسیم کے اصحاب کو کا لی نکان اپنا دین وا بمان تعتور کیا ہے۔ دیا نہ و و معاب کو کا لی نکان اپنا دین وا بمان تعتور کیا ہے۔ دیا نہ و ای کان این این دین وا بمان تعتور کیا ہے۔

دیداری سے دور بعد میں اجزواظم پنیم بریالعداؤہ والسّلام کے جانشینوں کو بیعب دین ہے جس کا جزواظم پنیم بریالعداؤہ والسّلام کے جانشینوں کا لیاں نکا لذا ہے۔ تمام مبتی گروہوں میں سے جو بنیں اختیاد کر کے ہاں سند من کا لیاں نکا لذا ہو گئے ہیں رافعنیوں اور خارجبوں کے فرقے اصل معاملہ اور حت و میں جو میں کے بزرگوادوں کے سب وطعن کو دور مبابع ہے ہیں بھلا وہ لوگ جو دین کے بزرگوادوں کے سب وطعن کو دین کا جزواظم تعمقورکرتے ہیں حق اُن کے نصیب کیا ہوگا ؟ وافقیدوں ۔ بیارہ فرکھے ہیں اور خلفائے وائٹ کرنے کو گالیاں نکا لن عبادت جانے ہیں ۔ بیلوگ اپنے اور خلفائے وائٹ کرنے کو گالیاں نکا لن عبادت ہیں اور اپنے سوا اور لوگو لوگوں نے اطلاق کہ نے سے کنارہ کرتے ہیں اور اپنے سوا اور لوگو لوفقی جانے ہیں کیونکہ حدیث میں بدت وعبار رافقی جانے ہیں کیونکہ حدیث میں بونکہ حدیث میں بدت وعبار رافقی جانے ہیں کیونکہ حدیث میں بونکہ حدیث میں بحث میں احتیاد نکر ہے۔ کیا اچھا ہمو تا اگر میدوگ دفعن کے معنی سے جبی احتیاد نکر ہے۔ کے اور حدیث میں اختیاد نکر ہے۔ کیا اختیاد نکر ہے۔

معدوستان کے مندوسی اپنے آپ کو مندوکہ لواتے ہیں اور لفظ کفر کے دمنے اللاق سے کتارہ کرستے ہیں اور اپنے آپ کو کا فرنیس جانے بلکہ وارحرب کے دمنے و لوں کو کا فرنیس اور بنہیں جانے کہ دونوں کا فر ہیں اور کفر کی حقیقت مت سے تعقق ہیں۔ ان لوگوں سے شا پر پنجیم جستی اللہ علیہ وصفرت عمر صی اللہ عنہ کا تیمن خیال کہ ہے۔ اور ان کو بھی حصرت ابو مکر رضی اللہ عنہ کا جمہ میں اہلہ بیت کے بزرگوارو کیا ہے۔ ان لوگوں نے تقیہ کے باعث جونو دکیا کرتے ہیں اہلہ بیت کے بزرگوارو کو منافق اور مکا دخیال کیا ہے اور حکم کیا ہے کہ حصرت امیر رمنی اللہ عنہ تھیں ہے اور محل میا ہے کہ حصرت امیر رمنی اللہ عنہ تو اور مکا دخیال کیا ہے اور حکم کیا ہے کہ حصرت امیر رمنی اللہ عنہ تو اور مکا نہیں منافقا نہ صحبت در کھنے دہے اور مان تن اور مرکم کرتے دہیں۔

عجب معاملہ ہے اگر دسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کی اہلیہ یہ کی مجہ میں والشر کی مجتن کے باعث ہے توجا ہینے کہ دسول الشرصلی الشرکئیہ وسلم کے ذرموں کو بھی ذرمین جا نبیں اور اہلیبیت کے شمنوں کی نسیبت ان کو نہ یا وہ سب بعن کریں۔ ابوجہل جو درسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کا دشمن ہے جس نے طرح کی اقبیس اور تکلیفین دسول الشرصلی الشرعلیہ وہم کو پہنچائی ہی مجمی نہیں مشنا کہ اس گروہ میں اور تکلیفین دسول الشرصلی الشرعلیہ وہم کو پہنچائی ہی مجمی نہیں مشنا کہ اس گروہ میں سکسی نے اس کوسست ولعن کی ہمویا اس کو مراکہ اہمو۔

تصرت البر مرمدیق رضی النوت النوت النوت کو جورسول النوستی النوعی وستم کے نزدیک سب مردوں سے پیاد سے جی ا پنے خیال فا مدین ہیں اہلبیت کا دخن تعمور کر کے اُن کے سب وطعن ہیں زبان دراز کرتے ہیں اور نامناسب امور کو اُن کی طرف نسوب کرتے ہیں ۔ بیکون می دیا نت اور دین داری ہے۔ النوت کا نفر مذکون کی طرف نسوب کرتے ہیں ۔ بیکون می دیا نت اور دین داری ہے۔ النوت کا فرک کے معام تا بعض وعداوت مذکو النوج البریت سے دخم کی کرائے ہیں اور نبی اور نبی النوعی وستم کی اُل کے سامت بنا عن وعداوت المبیت سے دخم نوں کو سب کرائے ہیں اور ان کی اللہ بیت سے دخم کو اُن کے سامت کرائے ہیں اور ان کی طعن و تشنیع کے قائل ہیں۔ بیا ہی ہی تقت کی معن و تشنیع کے قائل ہیں۔ بیا ہی ہی تقت کی دور ہی وجا تی ۔ کیونکہ اہلی سنت کے سامت ہیں اور ان کی طعن و تشنیع کے قائل ہیں۔ بیا ہی ہی تقت کی دور ہی وجا تی ۔ کیونکہ اہلی سنت کے سامت ہیں اور ان کی طعن و تشنیع کے قائل ہیں۔ بیا ہی ہی تقت کی دور ہی وجا تی ۔ کیونکہ اہلی سنت سے سامت ہیں اور ان کی طعن و تشنیع کے قائل ہیں۔ بیا ہی ہی تقت کی دور ہی وجا تی ۔ کیونکہ اہلی ہی تعمول کورشمن جانے ہیں اور ان کی طعن و تشنیع کے قائل ہیں۔ بیا ہی ہی تقت کی دور ہی وجا تی ۔ کیونکہ اہلی ہی تیں بیا ہی تقت کی دور ہی وجا تی ۔ کیونکہ اہلی ہی تیا ہی تست کے دور ہی وجا تی ۔ کیونکہ اہلی ہی تا ہی تیا ہی تست کی دور ہی میں و تشنیع کے قائل ہیں۔ بیا ہی تست کی دور ہی وجا تی دور ہی کیونکہ کی دور ہی دور ہی کیونکہ کی دور ہی وجا تی ۔ کیونکہ کی دور ہی دور ہی کیونکہ کیونکہ کی دور ہی دور

نوبی ہے کہ خص مین کو جو طرح کے گفریں مبتلا ہو، اسلام و توبہ کے احتمال برجہ نمی نہیں کہتے اور لعن کا اطلاق اس بربب نہیں کرتے عام طور برکا فروں بر لعنت کرتے ہیں یکین کا فرمعتین برجمی لعنت بیندنہیں کرتے جب بک اس کے خاتمہ کی بُرائی قطعی دلیل سے علوم مذہو یکین رافعنی سبے سی شام حضرت ابو کروعمر مفاتد کی بُرائی قطعی دلیل سے علوم مذہو یکین رافعنی سبے سی شام کو الله ترائی تعاملے الله ترائی الله ترائی تعاملے الله ترائی تو اور اکا برصی البہ کوست وطعن کرتے ہیں۔ الله توالے الله توالی کوسیدسے راستہ کی ہولیت دیسے و

اس بحسف میں دومقام ہیں جن میں اہل سنت اور مغالفوں کے درمیا اس بحسف میں دومقام ہیں جن میں اہل سنت خلفا مادبعہ کی خلافت کی تقیقت کے خلافت کی تقیقت کے قائل ہیں اور میادوں کو مرحق خلفا ، جانے ہیں کیونکہ حدیبت مجمع میں جن میں مغیبات بعینی امور غائبا مذکی نسبت جبردی گئی ہے آیا ہے کہ:

النّعَادُ فَتَ وَنْ بَعْدِی مُنْ لَعْدِی مُنْ لَعْدِی مَنْ لَعْدِی مُنْ لَعْدِی مَنْ لَعْدِی مُنْ لَعْدِی مُنْ لَعْدِی مُنْ لَعْدِی مَنْ لَعْدِی مُنْ لَعْدِی مُنْ لَعْدِی مُنْ لَعْدِی مُنْ لَعْدِی مُنْ لَعْدِی مَنْ لَعْدِی مُنْ لَعْدِی مِنْ لَعْدِی مُنْ لِعِدِی مُنْ لِعِدِی مُنْ لَعْدِی مُنْ لَعْدِی مُنْ لَعْدِی مُنْ لَعْدِی مُنْ لَعْدِی مُنْ لَعْدِی مُنْ لِعِدِی مُنْ لَعْدِی مُنْ لِعُدِی مُنْ لَعْدِی مُنْ لِعُرْ مُنْ لَعْدِی مُنْ لَعْدِی مُنْ لَعْدِی مُنْ لَعْدِی مُنْ لَعْدِی مُنْ لِعْدِی مُنْ لَعْدِی مُنْ لِعْدِی مُنْ لِعْ

روخلافت میرے بعد تیس بیں ایک ہے "

اقربہ مذہب حصارت امیر کرم الٹروج مئر کی خلاف سے برتمام ہوجاتی ہے۔
بہراس حدیث کے معداق چاروں حلفاء ہیں اور خلاف تی ترتیب برحق ہے
اور مخالف لوگ خلفا وٹلاٹہ کی خلافت کی حقیقت کا انکا اکر سے ہیں اور ان
کی خلافت کو تعقیب اور تغلب کی حلوث منسوب کرتے ہیں۔ اور حصارت امیر
می الٹرعذ کے سوا امام برحق کسی کو ہمیں جانتے اور اس ہجیت کو جو حصارت امیر
دمنی الٹرعذ سے خلفا وٹلاٹہ کے ہاتھ بروا تع ہموئی تقی تقیہ برچل کرتے ہیں
اور اصحاب کرام کے درمیان منافقا نہ صحبت نیمال کرتے ہیں اور مدارات بی
ایک دوسرے کو مرتما دہ تھو اکر سے ہیں ہمیونکہ ان کے ذعم میں صفرت امیر حفالات بی
کے موافق لوگ ان کے حلوں میں ہوتا تھا اس کے برخلات اپنی نیان برخل ہر
کے دوستوں کے دیمی جو نکہ ان کے نام میں حصارت امیر رحنی الٹرعنہ اور اُن
کے دوستوں کے دیمی جو نکہ ان کے نام میں حصارت امیر رحنی الٹرعنہ اور اُن
کے دوستوں کے دیمی بی خل ہر کرتے تھے رسیں ان کے خیال میں ہن علیا میں خیالی میں ہی خیالی میں خوالد اُن کے دوستوں کے نیاں می خیالی میں خیالی میں ہوتا تھے اور می کو دوستی کے لیاس میں خل میں کررتے تھے رسیں ان کے خیال میں ہن خیالی میں خیالی میں خلاق الن کے خیال میں ہن خیالی میں خیالی میں خوالی اُن کے خیال میں ہن خلاق اللے میں خوالی کی تھی اور خوالی کی کوروستی کے لیاس میں خل میں کررتے تھے رسیں ان کے خیال میں ہن خلاق اور کیالی کی کروستی کے لیاس میں خلا میں کررتے تھے رسی ان کے خیال میں ہی خیالی میں خوالی کی کوروستی کے لیاس میں خلا میں کروستی کے دوستوں کے کیال میں ہوروستی کے لیاس میں خلا میں کررتے تھے رسی ان کے خیال میں ہوروستی کے لیاس میں خلالے کیا کہ کوروستی کے لیاس میں خلالے کیا تھا تھی کی کوروستی کے لیاس میں خلالے میں خوالے کیا کی کوروستی کے لیاس میں خوالے کی کوروستی کے لیاس میں خوالے کیا کیا کی کوروستی کے لیاس میں خوالے کیا کی کوروستی کے لیاس میں کوروستی کے لیاس میں کیا کیا کی کوروستی کی کی کوروستی کی کی کیا کی کوروستی کے کیا کی کوروستی کے لیاس کی کی کوروستی کی کی کوروستی کی کوروستی کی کوروستی کے کوروستی کی کوروستی

کے تمام امعاب منافق اور مکآ دیمتے اور حواک کے بالمن میں ہوتا تھا اس کے برخلاف ظاہرکرتے تھے۔

مس عالمي كوأن كونزديك اس امت بن سع بدترين اصحاب كرام بول اورتمام معبتون من سے برترم عبت حضرت حيرالبشر عليالصلاة والسلام كى محبت ہوجہاں سے بیراخلاق دمیمہ پیدا ہٹوسئے ہیں اور تمام قرنوں ہیں سے برااصحابُ كا قرن بهو پونفاق وعدا وست ونعجفن وكبينه سيرتريمها ليمالا بكرالترتعالي ابينے كلام مجيدين أن كو دُحَمًا عُرُبِينَهُ مُ فرمانًا سِهِ أَعَا ذَ مَّا اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَن لَمُعُتَقَداتِهِ حُرَالسَّوْءِ (التُرتعاسِكُ بِمُ كُواْن كُبُرِسِ عَمَّا تُرْسِ بِياتِ) برلوك جب اس المست كسابقين كواس قسم ك اخلاق دميم سي وصوف كرية من تولواحقين مي كياخيرسيت يائيس كيدان الوگول في ايات ايات قرأنى اوراحا ديث بروى كوجوه صرت خيرالبش عليه العسالة والسلام كي محبت كي فضيكت اوراصحات كرام كى افضليت اوراس المست كنيريت ك بارسيس وارد ہوتی ہیں نہیں و کھا ، یا دیکھا سے مگران کے ساتھ ایمان نہیں رکھتے ۔ قرآن واحادثيث اصحابض كرام كى تبليغ سيعهم مكهبنجاب يرجب اصحاب مطعون ہوں گے تووہ دئین جوان کے ذریعے ہم کمس بنیا سے فی طعون ہوگا۔ تَعُونُهُ مِاللَّهِ مِنْ لَولاكَ \_

ان لوگوں کامقصود وین کا ابطال اور شریعتِ غراکا انکارہے۔ ظاہر ب اہبیت دیول کی محبّبت کا اظہاد کرتے ہیں ۔ گرحقیقت ہیں دیول علیاصلوۃ السّلا کی شریعت کا انکارکرستے ہیں ۔ کاشس کہ حفرت امیروضی اللہ عندا ور اُن کے دوستوں کوستم دکھتے اور تقیبہ کے ساتھ جواہل مکہ اور نفاق کی صفت ہے متصف نہ کرتے وہ لوگ جو مفرت امیر ہونی اللہ عنہ کے دوست ہوں یا دشمن ، جب عین ممال مک ایک دوسر سے کے ساتھ نفاق و مکروفر بیب کے ساتھ زندگان بسر کرتے دہ ہے ہوں تو ان میں کیا خیر بیت ہوگی اور وہ کس طرح اعتماد کے لائن ہوں گے۔

حفرت ابوہریرہ امنی اللہ عنہ کو حوطعن کرتے ہیں، نہیں ہمانتے کہ اس کے

طعن مین نصف اسکام شرعیه برطعن آتا ہے۔ کبونکه علما مجتمد مین نے فرط یا ہے۔
کاری اس تین ہزار صدمیث وارد ہوئی ہے بعینی میں ہزار اسکام شمریب ان
احاد بہت سے نا بت مجموعت ہیں جن میں سے ایک ہزار یا نج سومفرت ابو ہرمرہ
احاد بہت سے نا بت مجموعت ابت مجموعت اسکام میں اس کا طعن نصف احکام

شرعيبر كاطعن سي-

اوراما م بنادی دهمة الته علیه کتیجی که صفرت ابوم ریره دهنی الترتعالی عنه کے داوی المحصوصی المرام اور تابعین سے ذیا دہ جمی جن میں سے ایک ابن عباس سے اور ابن عرف بھی اسی سے دوا میت کرتے ہیں - اور حابر بن عبارت اور دابن عرف بحری اسی سے دوا میت کرتے ہیں - اور حابر بن عبارت اور دابن عرف بالن عمل کے داویوں بیں سے جمی - اور وہ حدیب جو صفرت ایر دونی التر تعالی عنه سے نقل کرتے ابن وہ عمود فی حدیث سے عبیبے کے علم سے اس کی تعین کی سے -

الَيُهِ ثُعَرَكَ يَنْسَاهَا فَبَسَطَتُ مُرْدَةً كَانَتُ عَلَى فَافَاضَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَمَ مَقَالَتَهُ فَضَمَ مُدَيَّ مَا إِلَى صَدُرِي فَسَا

صلى الله عليه وسلم مقالته وضعت ها إلى صلام وسعة . نَسْتُ بِعُدُنُدُ اللَّ شَيْرِيًّا -

دو صخرت ابوسریره این الترعنه فراتے ہیں کہ ہیں تول الترصتی الترعلیق می کی بس میں ماصر بھوا تو اب نے فرا یا کہتم ہیں سے کوئ اپنی چا در کچھائے تاکہ میں اس کوا بینے برن سے تاکہ میں اس کوا بینے برن سے تاکہ میں اس کوا بینے برن سے انگلے تواس کو کوئی چیز نہ بھولے گی ۔ بس میں سنے اپنی جا در کو بھل یا دیا ۔ اور دسول الترصتی الترعب وستم نے ابنا کلا ممل میں گرائی ۔ اور دسول الترصتی الترعب وستے سینے سے لگایا ۔ اس میں گرائی ۔ اور میں نے چا در کو اُکھا کہ ابنے سینے سے لگایا ۔ اس کے بعد مجھے کچھ دنہ جھولا "

لبس مرف اپنے طن ہی سے دین کے ایک بزرگشخص کو هنرت امیرض لنونہ کا تیمن جانز اور اُس کے حق بیں سب وطعن ولعن جانز دکھنا انصاف سے مور ہے۔ بیسب افراطِ مجت کی باتیں ہیں جن سے ایمان کے دور ہوجانے کا اندلیث رہے۔

اگر بالفرض معزرت اميررضى الترعنه كي من تقية ما تزمجي مجها مائة تو حصرت اميرامني الله عنه كان أقوال من كياكهين كي جوبطري تواتر شيخين كي افضلیت مین نقول ہیں۔ اور ایسے ہی حضرت امیر رمنی الترعن کے ان کلمات قرسیہ ہیں کیا جواب دیں گے جوان کی خلافت وملکت کے وقت خلفاء ثلات کی خلا ونت کے ق ہونے میں صاور مہوئے ہیں کیونکر تقیہ اسی قدرہے کہ اپنی خلافت کی مُقبِّرت کو چھیا ہے اور خلفا د ٹلاٹہ کی نمل فست کا باطل ہونا ظاہر مذكر ہے يسكين خلفا وثلان كى خلا ونت كے حق مهونے كا اظهاركرنا اور خين كى افضليت كابيان كرنااس تقيم كے سوا ايك عليىدہ امر سے جومدق صواب كے سواکوئی تاویل نهبی رکھتا اورتقیہ کے ساتھ اس کا دُورکر نا نامکن سے ۔ نيزوه مجع حديثان حدشهرت كومبني حكى بين ملكمتوا ترالمعني بموكئ بين مجر حصرات خلفاً ومن شرك فعنيلت مي واردموني اين اوران مي اكثر كوحبتت ك بشارت دی گئی ہے۔ان حدیثوں کاجواب کیا کہیں گے ۔کیونکہ تقیم جمر آلی لٹر عليه وستم كحت من جائزنبين اسك كمتبليغ بيغيم ول برلازم ب -نيروه أيات قرأ في حواس باره مي مازل هوئي بير ان مي جي تقيم تقور نهين.

الشرتعائے ان کوانھات دیے۔
دانالوگ جانتے ہیں کہ تقیہ جبائت بینی ٹردلی اور نامردی کی صفت ہے۔
اسدالٹر کے ساتھ اس کونسبت دبنا نا مناسب ہے۔ بشریت کی دوسے ایک
ساعت یا دوساعت یا ایک دو دن کے لئے اگر تقیہ جا ٹر سمجھا جائے تو ہوسکتا
ہے۔ اسدالٹریں ببنل سال یک اس بزرگی کی صفت کا ٹا بہت کہ نااور تقیہ
برم عیس محفنا تبدت بُرا ہے۔ اور جب صغیرہ پر اصراد کرنا کبیرہ ہے تو چر مجلا
وشمنوں اور منافقوں کی صفات ہیں سیکسی صفت برا صراد کرنا کیسا ہوگا ؟

کاش کہ دلوگ اس امری برائی سمجھتے پینی دسی اللہ عنها کی تقدیم و تعظیم سے اس لئے بھا گے ہیں کہ اس ہیں حضرت امبر رضی اللہ عنہ کی الم نت ہے جو اور تقیام تا کہ لیا ہے۔ اگر تقید کی برائی جوار باب نفاق کی صفت ہے سمجھتے تو ہر گر تقید کو جائز قرار نہ دیتے اور دو بلاؤں ہیں سے آسان کو اختیالہ کرتے۔ بلکہ ہم کہتے ہیں کھنوٹ کی تقدیم و تعظیم میں حضرت امبر رضی اللہ عنہ کی کچھا کہ نت نہیں پھنرت امبر رضی اللہ عنہ کی خود ہے اور ان کی ولاست کا امبر رضی اللہ عنہ کی خود ہے اور ان کی ولاست کا درجہ اور ہوا ہیت کو ایست کی سے میں نقص و تو ہین لازم ہے۔ کیونکہ یہ صفت ادباب نفاق کے خاصوں اور میں نقص و تو ہین لازم ہے۔ کیونکہ یہ صفت ادباب نفاق کے خاصوں اور میں نقص و تو ہین لازم ہے۔ کیونکہ یہ صفت ادباب نفاق کے خاصوں اور

مكاروں اور فریبیوں کے لوازم سے ہے۔ مقام دوم ۔ بیکرائل سندت والجماعت کرانترتعالے سعیم مصرت نورالبنتر عارالقالوۃ والسّلام کے اصحاب کی اطرائی تھیکٹروں کو نیک وجر برجمول کرتے ہیں اور بہوا و تعصر سے دور جانتے ہیں کیونکدان کے نفوس صفرت فیرالبشر ماتی المترعلیہ وسلم کی صحبت میں باک ہو جی تقے اور ان کے دوشن سینے عداوت وکبینہ سے

صاف ہو<u>گئے تھے</u>۔

ماصل کلام بیرکہ جب ہرائی۔ صاحب المستے اورصاحب اجتہا دیمقا اورہر مجتہدکوابنی دائے کے محوافق عمل کرنا واجب ہے۔ اس کئے بعض امور میں الوّل کے اختلاف کے باعث ایک دوسر سے کے ساتھ مخالفت و منا زعت واقع ہوئی اور ہرائی۔ کے لئے ابنی دائے کی تقلید مہتر تھی۔ سبس ان کی مخالفت موافقت کی طرح ' مرائی۔ کے لئے مقی۔ نہ کہ نفس آنارہ کی ہوا و ہوس کے لئے ۔ ب

المن سنت کے مخالف لوگ حفرت امیر رصی التدعنہ کے ساتھ الط نے والوں کو کا فرکھتے ہیں اور طرح طرح کے طعن و تشبیع ان کے حق ہیں جا تر سمجھتے ہیں جب اصیاب کرام بعض اموراج ہما دیے ہیں انحفرت صلی التر علیہ وسلم کے ساتھ مخالفت کر لمیا کہ یہ تے ہے اور اسخفرت سلی التر علیہ وسلم کی دائے کے برخوالاف حکم کیا کرتے ہے اور ان کا بیافت ندموم اور قابل ملامت بنہ ہم تا تھا اور با وجود نزول وی کے منوع بنم کھا جا تا تھا تو صفرت امیرائی التر عنہ کے ساتھ تعفل موراج ہمادیم وی کے منوع بنم کھا جا تا تھا تو صفرت امیرائی التر عنہ کے ساتھ تعفل موراج ہمادیم وی کے منوع بنم کھا جا تا تھا تو صفرت امیرائی التر عنہ کے ساتھ تعفل موراج ہمادیم

میں مخالفت کرناکیوں گفر ہموا وران کے مخالف کیوں اسلام اور طعون ہموں چفرت امیریشی الٹرعمنہ کے ساتھ لڑائی کرنے والے مسلمان ایک جم غفیہ ہیں جوسب کے سب اصحاب کبا دہیں یہن میں سے عفن کوجنت کی بشارت دی گئی ہمان کو کا فراور مُراکمن اُسان نہیں۔

کُبُریتُ کلِمَتَ تَحَفُّو بُرِ مِنُ اَفَوَاهِ هِ مِنْ الْمُران بِطِعن آئِدُ وَيَا الْمُعَنَّ وَيَنْ الْمُران بِطِعن آئِدُ وَيَا الْمُعْنَ الْمُران بِطِعن آئِدُ وَيَا الْمُعْنَ الْمُوسِكَةِ تُونُعُ هِ وَيَا الْمُعْنَ الْمُوسِكَةِ وَنُعُ مِن الْمُعَنَّ الْمُوسِكَةِ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ مُنْ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّه

میح بخاری بوکت بالند کے بعد تمام کتا بوں سے میح بہے اور شیعہ بھی اس کو مانتے ہیں وفقہ نے ہیں وفقہ نے ہیں وفقہ نے ہیں وفقہ نے ہیں اور خاری کتاب الند کے بعد الا برسید ہیں سے تھا اس یں کہ وہ کہا کہ تا جا بخاری کتاب الند کے بعد اصح کتا ب ہے اس یں حصرت امیر رمنی النوعنہ کے دوستوں کی بھی روائیتیں ہیں اور مخالفوں کی بھی - اور موافقت و مخالفت کے باعث کسی کو داج و مرجوح نہیں جانا یوس طرح محتر المیر درخی الند عذہ سے دوا بیت کرتا ہے اس کل موایت میں سے اس کا طعن ہوتا تو ہرگزاس کی دوایت این کتاب ہیں درج مذکرتا - اسی طرح سلف ہیں جو دوش کے نقاد اور صراف گذر ہے ہیں کتاب ہیں درج مذکرتا - اسی طرح سلف ہیں جو دوش کے نقاد اور صراف گذر ہے ہیں کتاب ہیں درج مذکرتا - اسی طرح سلف ہیں جو دوش میں نقاد اور حوارت گزر ہے ہیں کتاب ہیں درج مذکرتا - اسی طرح سلف ہیں جو دوش میں نیا با ورحصر سے امیر امنی الند عنہ کی مخالفت کو طعن کا باعث نہیں بنا با -

جاننا چاہیئے کہ یہ بات منروری ہیں کہ حضرت امیروشی التّرعنہ تمام امور فلافیہ ہیں تی بہر ہوں اور ان کے مخالف خطا برت اگرجہ محاربہ ہیں تن بجانب امیر مقا، کیونکہ اکثر الیبا ہموا ہے کہ صدر اقل کے احکام معلافیہ سی علماء و تابعین اورا تم مجتہدین نے حضرت امیروشی التّرعنہ کے غیر کا فرمب اختیا ادکیا ہے اوران کے فرمب برحکم نہیں کیا۔ اگر حضرت امیروشی التّدعنہ کی جانب ہی ت مقرم متا تو اُن کے خلاف حکم نہ کرتے ۔

قامی شریح نے جو تابعین بی سے بی اور معاصب اجتماد ہوئے ہیں ، معزت امیرضی انٹری نے میں بی بی جو کم نہیں کیا اور حضرت امام سی علیا ہونوان کی شہادت کو نسبت نبوت بین فرزندی نسبت کے باعث منظور نہیں کیا ۔ اور جہدین نے قامنی شریح سے قول بیمل کیا ہے اور باب کے واسطے بلطے کی شہادت جائز نہیں مجھتے ۔

اس قسم کے اور تجی بہت سے مسآئل ہیں جن میں حضرت امیر رضی الترعنہ کے برخلاف ہیں، اختیا دکئے کے برخلاف آفوال جو مضرت امیر رضی التدعنہ کی دائے کے مخالف ہیں، اختیا دکئے گئے ہیں۔ جومنصف تا بعدا در برخفی نہیں ہیں آن کی تفصیل درا زہے بہل حضرت امیر رضی الترعنہ کی مخالف میں اور اُن کے مخالف طعن وملامت کے لاتق نہیں ہیں۔

صفرت عائشه صدلقه دمنی الله تعالی عنها جوهبیب دب العلمین کی مجهوب مقبی اور مقبی اور مقبی اور مقبی اور مقبی اور مون مورث کوری می می مون مورث کے آیا م بھی انہی ہے جو ہے میں بسر کئے اور انہی کی گودیس جان دی اور انہی کے پاکھ جریے میں مزون موسئے اس مرف وفعنیلت کے علاوہ حفزت اور انہی کے پاکھ جریے میں مزون موسئے اس مرف وفعنیلت کے علاوہ حفزت مدر بھی تفییں -

پیغمبرلی الشرعلیہ وسلم نے آ دھادین ان کے حوالے کی تھا اور اصحاب کرام مشکلات بیں ان کی طوف رحوع کی کرتے ہتے اور اُن سے مشکلات کا حل طلب کی کرتے ہتے۔ اس قسم کی صدلقے مجتہدہ کو صفرت امیر رضی انٹرعنہ کی مخالفت کے باعث طعن کرنا اور ناشا کئت حرکات کو ان کی طوف منسوب کرنا بہت نامناب اور پیغمبر ملتی انٹرعلیہ وستم برایمان لانے سے دور ہے۔ حضرت امیر منی انٹرعنہ اگر پیغمبر علیہ الشلام کے دا ما داور چیا کے بیٹے ہیں توحفزت صدلیقہ من صفرت کی ذرجہ مطہرہ اور جبور میشبولہ ہیں۔

اس سے چندسال ہیلے فقیر کا بہ طریق تھا کہ اگر طعام کیا تا تھا تواہ لی عباد کی اس سے چندسال ہیلے فقیر کا بہ طریق تھا کہ اگر طعام کی اتفاق میں اندواج پاک کونجش دیا کرتا تھا اور آنے ہنرت سنی الندعنہا کو درخد نوست اما بین دھنی الندعنہا کو درخد نوست اما بین دھنی الندعنہا کو

ایس وه آذادوا بذا د جوحفرت بغیم علیالقللوة والسلام کوحفرت صدیقه این الندی به کسید به سینی به وه اس آذاد وایذا سیندیاده مهم حجو حفرت امیرامنی الندی بات معزت امیرامنی الندی برات اس صورت بین به جبکر حفرت امیرامنی لنزی به بات اس صورت بین به جبکر حفرت امیرامنی لنزی به بات کی محبت اور تعظیم اور قرابت کے باعث بود اور اگرکوئی حفرت امیرامنی الندی نمی محبت و تعظیم اور قرابت کے باعث بود اور اگرکوئی حفرت امیرامنی الندی نمی محبت کوستقل طور براختیا دکرے اور حفرت بغیم علیم السالام کی محبت کواس می دخل نده دے تواب شخص محبت معزت بعض محبت معزت با محترت با محبت کواس می محبت کواس می خون دین کا باطل کرنا اور تربعیت کوار اس می محبت کا گران المی محبت کواس می محبت کواس می محبت کواس می محبت کا گران المی محبت کا گران المی محبت کواس می محبت کواس

ابین بیخف چا ہتا ہے کہ حضرت پینم جرستی التٰرعلیہ وستم کے واسط کے بغیر کوئی اور داستہ اختیا دکرسے اور حضرت محمصلی الشرعلیہ وستم کو چھوڑ کر حضرت علی الشرعنہ کی طرف کا جاسکے بیسم اسمر گفز اور زند فقہ سے صفرت علی احتی الشرعنہ کے اس سے بنبراید اور اس کے کردا دسے کا ذار میں ہیں سپنیم جس کی دوستی بعینہ حصرت بیغیم اصحاب اور اصهمار راسسسر اور ختندین (داما دوں) کی دوستی بعینہ حضرت بیغیم مسکی استرعلیہ وستی میں میں مینیم میں اور ختندین کے داما دوں) کی دوستی بعینہ حضرت بیغیم مسکی استرعلیہ وستی میں میں میں مینیم میں اور اس کے دوران کی عزیت و تحریم بیغیم میں استرعلیہ وستی کی دوستی میں اور اس کے دوران کی عزیت و تحریم بیغیم میں استرعلیہ وستی کے دوستی اور اس کی دوستی میں اور اس کے دوران کی عزیت و تحریم بیغیم میں استرعلیہ وستی میں اور اس کی دوستی میں دوستی میں دوستی میں دوران کی عزیت و تحریم بیغیم میں استرعلیہ وستی میں دوستی میں دوران کی عزیت و تحریم بیغیم میں دوستی د

تعظیم وکریم کے باعث ہے۔ دسول الٹرصلی الٹرعلیہ وسلم نے فرمایا ہے :-قَصَّنَ آ حَبَّهُ مُ قَدِیْتِ ہِی آ حَبِّهُ مُدَ ۔ مدحیں نے آن کو دوست دکھا اس نے میری مجتب کے باعث آن کو

دوست دکھا ''
ایسے ہی جو خص آن کا ڈیمن ہے وہ بغیم ستی السّر علیہ وسلّم کی ڈیمنی کے با
ان کو ڈیمن جا نہا ہے۔ جسسے کہ ایول السّر صلّی السّر علیہ وسلّم نے فرایا ہے:

قمن البَّحَ فَدَ هُ مُ قَالِبَ عَن المُعَالَى السّر علیہ وسلّم نے فرایا ہے:

موجس نے اُن سے بغین ارکھا اُس ہے میرے نبض کے باعث اُن سے بغین ارکھا اُس ہے میرے نبض کے باعث اُن سے میرے نبون کے ماعث اُن سے میں کرد جان کے ماعث اُن سے میرے نبون کے ماعث اُن 
بعنی وه محبّت جومیر ہے اصحاب سے علق ہے وہ وہی محبّت ہے جو مجھ سے علق رکھنی ہے۔

نے دوزے کی وعیدفر ائی ہے اور دیوں فر مایا ہے :-

قَاتِلْ ذَهِ بُو فِي النّارِ وَكُونْهِ بِكَاقَالُ وَوْرَحْ بِي جِي " وَعَرْتُ يَهِ بِي الكَابِرِينِ وَعَرْتُ دَبِرِ بِي الكَابِرِينِ الكَابِرِينِ العَرْبِ المَالِمُ كَلَّا عَلَى اللهِ اللهِ المَالِمُ كَلَّا عَلَى اللهُ ال

بروه لوگ بی جنهوں نے شروض میت حال کی اور رسول الٹرستی الٹرعلیہ وستم کی مجست میں برکات بہوت سے مال مال بہوتے وحی کا مشاہرہ کیا اور فرنسہ کے حفنوں سے مشرف بہوئے اور خوارق و مجرزت کو دیجھا جنی کہ آن کا غبیب شہادت اور آن کا علم عین بہوگیا اور اُن کو اس فسم کا نقین نصیب بہوا جو اُج مکسی کے نصیب نہوا ۔ فتی کہ دوسمول کا آصر جناسونا الٹر تعالی کی وہ میں فرج کرنا اُن کے ایک آدھ مد جو خرج کرنے کے برابز ہیں ہوتا ۔

يه وه لوگ بي جن كى التدتعاكة را ن مجيدي باي الفاظ تعرفي كرتا هه: دَضِيَ اللهُ عَنْهُ مُر وَسَهْوُ اعَنْهُ -

وو يبلوگ الترتعالى سے رامنى بي اور الترتعالى أن سے رامنى سے " وَ اللّهَ مَنْكُهُ مُر فِي التَّنْ مَا حَتِ وَمَنْكُهُ مُر فِي الْهِ نَجِيلِ كَزَرُعِ اَخْرَجَ شَطَاءَ كَا فَا ذَرَهُ فَاسْتَغُلَظُ فَاسْتَوى عَلَى سُوْقِ الْمَعْقِيلِ الْمُعْقِيلِ اللّهِ عَلَى اللّهُ ال

دد نورست اورانجیل میں ان کی مثال اس بیج کی طرح ہے میں کی بیشیار شاخیس نکل کرمضبوط ہو ہا ہیں اور اس کے تنفیز وب موطح تکویے معنبوط ہو جا ہیں ، جن کو دیکھ کرند راعت کرنے والے خوش ہوں اور کفار غیظ وغضب میں آئیں "

ان برغُ متر اورغفنب كرف والول كوكفار فرما باسم يس حس طرح كُفرس ورت بي اس طرح الن كغيظ وغفنب سي مي ورنا چاسيئے ـ وَاللّٰهَ سَرْسَا لَهُ الْمُوَ إِنْ الْمُوَافِقَ مِ

وه لوگ جنهوں نے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کی نسبت دست وست کی ہوا ور دسول اللہ علیہ وسلم کے منطور اور قبول ہوں تو اگر تعین امورس ایک ہوا ور دسول اللہ علیہ وسلم کے منطور اور قبول ہوں تو اگر تعین اور استی دائے واجتہا د

کے موافق عمل کریں توطعن واعتراص کی مجال نہیں۔ بلکاس وقت اختلاف اور این اور میں میزی تقدیمی دو ہرجہ ترجیداں

ابنی دائے کے سواغیر کی تقلید نہ کرنا ہی حق وصواب مید ۔

ا مام ابوبوسف رَحمۃ اللّٰرعليہ کے لئے درجہ اجتہاد تک پہنچنے کے بعدا مام ابومنیغہ دھنی اللّٰہ تعالیا عنہ کی تقلید خطا ہے۔ اس کے لئے بہتری ابنی دائے کی تقلید پیں ہے۔

الممشافعی دیمتر الترعلیسی صحابی کے قول کونواہ صدیق رصنی الترعنہ خواہ امبر رصنی الترعنہ خواہ امبر رصنی الترعنہ خواہ امبر رصنی الترعنہ قول امبر رصنی الترعنہ قول صحابی کے مخالف ہوعمل کرنا بہتر ما انتاجہ ع

جب اُمت کے جہداصی اب کے اواری مخالفت کرسکتے ہیں تواگراصی اب ایک دور سے کی مخالفت کریں توکیوں طعون ہموں ۔ حالا مکہ اصحاب کرائم نے امور اجہا دیہ میں آنحفرت کی مخالفت کریں توکیوں طعون ہموں ۔ حالا مکہ اصحاب کرائم نے اللہ استحاد میں آنحفرت میں آنحفرت میں آنحفرت میں استحاد میں ہے اور با وجود نزول وجی کے اُن سے ملاف بر منع واردنہیں ہوا جیسے کرگزر ملاف بر منع واردنہیں ہوا جیسے کرگزر جب الب نداور نامقبول ہموی توالبتہ منع جبا ۔ اگریہ اختلاف کرنے والوں پر وعید نازل ہموتی ۔

کبانہیں جانے کہ وہ لوگ جو آنحفزت سلی الٹرعلیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرنے یں بلندا واز کیا کرتے تھے اُن کے اس بلندا وازیے کوس طرح منع کیا گیا اوراس کر کبیسی وعید مشرتب ہموئی الٹر تعالیٰ فرما تا ہے :

كَيْ الْيُهَا الَّذِينَ الْمَنْوُ الْوَتَوْفَعُوا الْمُتَوَاتَ الْمُدُونَ وَمُولَى صَوْعِتِ النَّبِي وَ

وَ يَجُهُرُوالَهُ بِالْقُولِ كَجَهُرِ لَعُضِّلُهُ لِيَعَضِ أَنْ تَحْبَطَا عُمَالِكُرُ وَأَنْتُ مُدَدَهُ تَشُعُرُونَ -

رد اسے ایمان والو! اپنی آوازوں کوئبی کی آواز میر بلند مذکرو اوراس
کو بلند کواز سے اس طرح مذبکاروس طرح تم ایک دومرے کوبکائے
مووریۃ تمہارے اعمال نیست و نائود ہو جائیں گے اور تم کوعلوم منہ ہوگائی
بر ترکے قیدیوں کے باد سے بیں اختلافِ عظیم بیٹر گیا مقایصرت فادوق اور
سورابن مُنّاؤ نے ان قیدیوں کوقتل کرنے کا حکم کیا تقا اور دُوسروں سنے اُن
کو چیوٹر دینے اور فدریہ لینے کا حکم دیا تھا اور آنخصرت سنی التہ علیہ وسلم کے نزدیک
بھی بہی دائے مقبول مقی کہ اُن کو چیوٹر دیا جائے اور فدریہ لے لیا جائے ۔
اس قسم کے افتلاف کے مقام اور بھی بہت سے ہیں اور وہ افتلاف بھی
اس قسم کا تھا جو کا غذ کے لائے بی کیا تھا۔ آنخصرت متی التہ علیہ وسلم نے
اس قسم کا تھا جو کا غذ کے لائے بی کیا تھا۔ آنخصرت متی التہ علیہ وسلم نے

اسقهم کا تفاجو کا غذرکے لائے میں کیا گیا تھا۔ آنخصرت سنی الترعلیہ وستم نے کہا کہ من موت میں کا غذطلب فرایا تھا تاکہ اُن کے لئے کچھیں یعجن سنے کہا کہ کا غذلا نا جا ہیں کا غذطلب فرایا تھا تاکہ اُن کے لئے کچھیں یعجن سنے کہا کہ کا غذلا نا جا ہیں اور تعجن سنے کا غذلا نا جا ہیں اور تعجن سنے کا غذرکے لانے میں لامنی نہ تھے۔ معزت فادوق این اللہ جی اللہ جی اللہ جی اللہ جی اللہ کا گا ہے۔ این میں سے منافع کی اللہ جی اللہ جی اللہ جی اللہ کا اللہ کا کہ است کے اللہ کا کہ است کے اللہ کا کہ اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ اللہ کا اللہ کا کہ اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ اللہ کا اللہ کا اللہ کا دوق وہی اللہ تفاسلے عنہ پر اس سبب سے طعن وکھین وکھینے کی زبان دراز کی ہیں۔ عیب لگا با ہے اور طعن وکھینے کی زبان دراز کی ہیں۔

عالانکه در حقیقت کوئی محل طعن نہیں کیو کہ صفرت فاروق رضی النوع نہ نے معلوم کر لیا تھا کہ وحی کا نہ ما نہ ختم ہوگیا ہے اور آسمانی احکام تمام ہو چیے ہیں۔ اور احکام کے بیوت میں دائے واجبہا دیے سواکسی امر کی تبی کشن میں دہ ہی اب اسے ہوگا جس اسے ہوگا جس اب اسے ہوگا جس دو مرید جس میں جب کہ مقالے ہیں ہیں کہ مقالے ہیں ہیں کہ مقالے ہیں کہ مقالے ہیں کہ مقالے ہیں کہ مقالے ہیں کو عبرت مال کرنی جا ہیں ہیں کہ مقالے ہیں کہ مقالے ہیں کہ مقالے ہیں کو عبرت مال کرنی جا ہیں ہیں کہ مقالے ہیں کہ مقالے ہیں کہ مقالے ہیں کو عبرت مال کرنی جا ہیں ہیں کہ مقالے ہیں کو عبرت مقالی کرنی جا ہیں ہیں کہ مقالے ہیں کہ مقالے ہیں کو عبرت مقالی کرنی جا ہیں گئی ہیں کہ مقالے ہیں کے کہ مقالے ہیں کہ مق

ىسى بېترى اسى بات بىل دىھى كەلىقىدى كەلىقىدى دردىي فنورطالىقىلۇة والسّلام كۆكىلىيىن نەدىنى چاسىئے اور دوسروں كى داسىئے واجتمادىپر كفايت

كرنى جاسية - حشبنا كِناب اللهِ -

بعنی قرآن مجید حوقیاس و اجتها دکا ما خذہ احکام کے نکالنے والوں کے لئے کافی ہدا حکام کے نکالنے والوں کے لئے کافی ہدا حکام و بال سے نکالیں گے۔ کتا ب اللہ کے ذکر کی صوصیت اسی واسطے ہوں تی ہدا حکام جن کے قرائن سے معلوم کیا ہو کہ بیا احکام جن کے لئے میں واسطے ہوں کے دریا ہے اس کا ما خذکتا ب میں ہدنشنت میں تا کہ سندے کا فرکہ کیا جاتا ۔

پس حفرت فاروق دینی النوعنه کامنع کرناشفقت و به را بی کے باعث مفاتا کہ المخصرت ملی الله علیہ وسلم شدیت درد بین کسی امری تکلیف ندا مفائیں جس طرح کم المخصرت می الشرعلیہ وسلم کا کا غذلانے کے لئے فرانا کھی استحسان کے لئے بھا ندکہ وجوب کے لئے تنا کہ دور سے لوگ استباط کے لینے سیاسودہ ہموجا بیں اور اگر امر اِئیٹونی وجوب کے لئے ہوتا تواس کی تبلیغ بیں مبالغہ فرمانے اور صوف اختلاف ہی سے اس سے دوگر دانی نذکر سے ۔

سوال: حفرت فالموق منى الله عند في موال : حفرت فالموق منى الله عند في الله عند الله عند الله الما عند الما الله الموادية المست كيام الدين ؟

ا چید این کامل ہوجیا تھا اور نعمت نوری ہوگئی تھی اور رضا مولی حال ہوجی تھی اور رضا مولی حال ہوجی تھی اور رضا مولی حال ہوجی تھی تو بھی تا جو بھی تا بھی کے بو سال کے عصد ہیں اور وہ گھرا ہی کو وور نہیں کرسکتا ۔ اور جو ایب ساعت ہیں باوجود شرت نہیں اور وہ گھرا ہی کو ور نہیں کرسکتا ۔ اور جو ایب ساعت ہیں باوجود شرت درد کے کھی سے حضرت فادوق درد کے کھی سے بنتہ بیت کے لحاظ سے بلاقصد امنی النہ عند بات کی تعقیق کرواور از سر نودر دیا فدت کرو۔ اسی ا ثنا دیں نکل گیا ہے۔ اس بات کی تعقیق کرواور از سر نودر دیا فدت کرو۔ اسی ا ثنا دیں نکل گیا ہے۔ اس بات کی تعقیق کرواور از سر نودر دیا فدت کرو۔ اسی ا ثنا دیں

مختلف بأيس شردع بموكئيس حضرت بغيم عليال تقلوة والسلام فيضرط بإكراته حاج عا اورمخالفت نذكرو يميونكه بغيبر ستى التدعليه وستم كي حضور بانزاع وحفاظ اجها نهيس عيراس امري نسبت كوني كلام مذكبا أوريز دوات وكاغذكو مادكيا -باننا *جاہیے کہ* وہ انقلاف جوام حامی کرام اموراحتہادیہ میں انحفرت صلی اللہ عديه وسلم كسا عقد كما كرت عقد اكراس مين نعوز بالتديئوا وتعصب كى توم ق توم اختلاف سيكوم تدون مين داخل كرديتا اوراسلام سيے ابرنكال ديتا - كيونكه أتخصرت صلى الترعليه وملم كرسا تفديدا دبي اور بدمعاملكى كرناكفريد أعادتا الله شبتحات والترتعاك بمكواس سع بجائع بلكه بداختلاف امرما عُتَارُواك کے بحالانے کے باعث ہُوا ہے کیونکہ وہ مخص جواجتها دکا درجہ جا کرکھیا ہو ا کام اجتها دید میں اس کے ملئے دوسرے کی دائے واجتها دکی تقلید کرنا خطار اور نهی عنه سے وہاں احکام منظر لرمیں کرجن میں اجتها دکو دخل نہیں ہے تقلید ے سوا کچھ گنی تش نہیں ۔ ان بیرا بمان لانا اوران کی فرانبردادی کرنا واحب ہے۔ حاصل کلام بیک قرن اول کے اصحاب تکلفات سے بری اورعبا وتوں کی ا دائش میں منعنی سفتے ۔ اُن کی کوشسش ہمہ تن باطن کے درست کرنے ہیں ہوتی تقی اور ظاہر کی طرف سے نظر ہما اکھی تقی ۔اس ندما مذیب حقیقت و شعنے كحطورآ داب بحالاستريق رنه حرف لغظ وصورت كاعتبا دبيريسول الثر صلى التُدعليه وسلّم كے امركا بحالانا اكن كاكام اور آنخفزست صلى التُدعليه وسلّم كى مخالفت سے بچنا اُن کا معاملہ مقا۔

ان اوگوں سنے اپنے ماں باب اور اولاد وا ذوواج کورسول انتوستی استر علیہ وسلم پرفداکر دیا تھا اور کمال اعتقاد واخلاص کے باعث انخفزت ملی لٹھائیم کے اعاب مبارک کوندین برنہ گرنے دیتے تھے بلکہ اب جیات کی طرح اس کو بی ماتے تھے اور فصد کے بعد صورعلیا اصلاق والسلام کے خون مبارک کو کی ماتے تھے اور فصد کے بعد صورعلیا اسلام ورم عروف سبع اگراس قسم کی کمال اخلاص سے بی جا سے کا ادادہ کرنامشہور وم عروف سبع اگراس قسم کی عبارت جواس نما درکولوں کے نزدیک کہ کذب و کرسے بیرے او بی ادبی کا موجب ہمور ان بررگول ول سع انخفرت میں انٹرعلیہ وسلم کی نسبست جا در

ہوتی ہوتواس برنک طن کرنا چاہتے اورعبارت کے مطلب کو دکھنا چاہتے۔ اور الغا طخوا کسی قسم کے ہوں ، ان سے قطع نظر کرنا چاہیئے۔ سلائی کا طراق ہی ہے۔

سول به عبدا محام اجتهادیه مین خطام کا احتمال ہے توان تمام احکام شرعیہ میں جو اسخصرت صلی الندعلیہ وسلم سسے نقول ہیں کس طرح وثوق واعتبار سری کی سیاری

جواب: - احکام اجتهادی نانی الحال میں احکام منزله اسمانی کی طرح ہو گئی کی کی کی اسلام کوخطار برمقرد رکھنا جا کزنہیں رہوں احکام اجتہادیہ بی بحیت دوں کے اجتہاد اور ان کی داؤں کے اختلائے ما بت ہونے کے بعد الشرتعالے کی طون سے حکم نازل ہوجا تا ہے جوصواب کوخطار سے اور من کو باطل سے مواکر دیتا ہے بیں احکام اجتہا دیہ جی انحفرت حکی اللہ علیہ وہتم کے زمانہ بی نزول وحی کے بعد کے صواب وخطا بین تمیز ہموجی تحقیق طعی علیہ وہتم کے زمانہ بی نزول وحی کے بعد کے صواب وخطا بین تمیز ہموجی تحقیق طعی الشہوت ہموئی تعی اور ان میں خطاء کا احتمال نددہ گیا تھا ۔

بیس تمام احکام جو الخصرت ملی النه علیه وسلم کے ندمانے میں ٹابت ہو چکے ہیں قطعی ہیں اور خطا کے احتمال سے عفوظ ہیں کیو کدا بتدا وا نتما میں وحی قطعی سے ٹابت ہوئے ہیں۔ ان احکام کے اجتماد اور استنباط سے قصود یہ تھا کہ جہدین اور سنبطین کے لئے تی تعالیٰ کی طون سے حکم نائل ہمو ہو صواب کو خطا سے جدا کر دے اور درجات کرامت کی امتیانہ حاصل ہموا ور خطا کر دے اور درجات کرامت کی امتیانہ حاصل ہموا ور خطا کر دے وال ) اور محمدین احتمام اجتمادیہ میں جہدین کے درجی بلند ہوگئے موانی تواب باہیں۔ بس احکام اجتمادیہ میں جہدین کے درجی بلند ہوگئے اور نزول وی کے بعدان کی قطعیت میں ٹابت ہوگئی ۔

پال ندما نه نبتوت کختم به وجاند کی بعداحکام اجتهاد نظی بین جونفید عمل بین نه نابست اعتقاد که ای کامنکر کافر به و گروب ان احکام برخ به دول کا اجماع منعقد به و جائے تواس صورت میں وہ احکام مثبت اعتقادیمی بول گئے۔ بہم اس مکتوب کواکی عمدہ خاتمہ برختم کرتے بین جس میں دسول الٹرملی اللہ علیہ وستہ کے اہلیت کے فعنائل درج ہیں۔ ابن عبدالتّرالمعروف بابن عبیدالتّر فن نے دوایت کی ہے کہ دیول التّرصلی التّرعلیہ وسلّم نے فرمایا ہے :مَنْ اَحَبّ عَلِيّّا فَقَدُ الْدَافِي وَمَنْ اَبُغَفَ عَلِيّّا فَقَدُ الْفَعْفِی وَمِنْ اَبُغَفْ وَمَنْ اَبُغَفَ الْفَافِر وَسِن الْمُعَالَّا وَمَنْ الْمُعْفِی اللّه اللّه ورس نے علی اللّه ورس نے علی الله ورس نے مجھے دوست دکھا اور جس نے اس من مجھے ایڈادی اور جس نے مجھے ایڈادی اور جس نے مجھے ایڈادی اور جس نے مجھے ایڈادی اس نے مجھے ایڈادی اور جس نے مجھے ایڈادی اور جس نے مجھے ایڈادی اس نے مجھے ایڈادی اور جس نے مجھے ایڈادی اس نے میں میں نے مدین اس نے میں میں نے مدین اس نے میں میں نے مدین اس نے مدین اس نے مدین اس نے میں میں نے مدین اس 
وربیروری می میران کوری کی میران کالاسے اور بریدہ نے اس کو مجمع کہا ہے۔ بریدہ نے اس کو مجمع کہا ہے۔ بریدہ نے کہا کہ ایس کو مجمع کہا ہے۔ کہا کہ دسول الشرعلیہ وستم نے فروا یا ہے :-

اِنَّ اللهَ اَمْرَنِيْ بِحُبِّ الْبَعَةِ وَانْحَبَرَ فِي النَّهُ مُعِبَّهُمُ قِبْلُ يَكُ النَّهُ وَلَيْكَ لَكُ وَالْحَدَى اللهُ اللهُ وَالْمُودَيِّ وَالْحَدَى اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُقَدَّا وَاللهُ اللهُ الله

ور التُدتعاك نے مجعے جارا دمیوں کے ساتھ محبّت کرنے کا امرکیا ہے اور یہ بھی بتلایا کہ التٰرتعالیٰ خود بھی اُن سے محبّت دکھتا ہے۔ رسول التٰر مسلی التٰرعلیہ وستم سے بوجھا گیا کہ اُن کے نام کیا ہیں ؟ تواپ نے فرمایا کہ ایک اُن میں سے علی ہے۔ اس بات کو بین بار کہا۔ دومرے ابوذر من میں ہے۔ اس بات کو بین بار کہا۔ دومرے ابوذر من میں سے مقداوم اور حوے تقے سلمان ہیں یا

آورطرانی اورها کم سنے ابن سعود دمنی الترعنہ سے نکالا سے کہ اسول التر صتی الترعلیہ وسلم نے خرایا ہے کہ :-

اَلتَنظُو اِلْيَعْلِيَ عِبَادُةٌ ۔ "علی کی طرف نظر کرنا عبادت ہے " اَور شیخیں نے برائز سے نکالہ ہے کہ ہیں نے دسول الشرصلی الشرطلیہ وسلم کود کیھا کہ امام میں ایس کے کندھوں بر ہیں اور آپ فرا دہے ہیں:-اَللّٰهُ مَدَّ اِنِیْ اَحِبَ اُنَ عَبِیْنَ مِی اللّٰمِ اِیْسِ اس کو دوست رکھتا ہوں میر جی اس کو دوست لکھ'' اور نجادی نے ابو مکردھنی الٹرعنہ سے ٹکالا ہے کہ حضرت ابو مکردھنی الٹرعنہ سے ٹکالا ہے کہ حضرت ابو مکردھنی الٹرعنہ الٹرصلی الٹرعلیہ وستم منبر مریس تنفے اور حصرت الٹرحسن منبر مریس تنفے اور حضرت المام مسن رصنی الٹرعنہ آب ہے مہلو ملب متھے اور میں آب کوٹوں کی طرف دیجھتے اور مسمی اس کی طرف اور فرمات نے :۔

إِنَّ ٱبْنِي هٰذَاسَتِينَ وَلَعَلَّ اللهُ أَنْ يَضِلِحَ بِهِ بَهُنَ وَمُتَايِّنِ وَمُتَايِّنِ وَمُتَايِّنِ

رر برمیرا بنیا سردارسے اور آمید ہے کہ الند تعالے اس کے سبت کا اور کو میں کے سبت کا کا کا کے دونوں کے درمیان ملے کر در سے گا ک

اورترمذی نے اسامہ بن زیشے سے نکالا ہے کہ اسامہ بن زیشے نے کہا کہ یں نے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ امام میں دسین رصی اللہ عنہ اکتب کی ران پر میں اور آئی فرما رہے ہیں :-

و هَذَانِ إِنْ أَيْ وَآبَنَا بِنْتِي اللَّهُ عَلَا إِنَّ أُجِبُّهُمَا فَآجِتِهُمَا فَآجِتِهُمَا وَرَجَّهُمَا فَآجِتِهُمَا وَرَجَّهُمَا وَرَجَّهُمَا وَرَجَّهُمَا وَرَجَّهُمَا وَرَجَّهُمَا

رو بدوونوں میرے بنیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ یا التادیس ان کو دوست رکھ اور حولوگ ان سے مجتب رکھیں ان کو دوست رکھ اور حولوگ ان سے مجتب رکھیں اُن کو موست رکھ اور حولوگ ان سے مجتب کے اُن کو میں دوست رکھ "

اور تربذی نے انس اینی التُرعنه سے نکالا سے کہ ایسول التُرصلی التُرعليہ وہم سے بچر جھاگيا کہ اہل بَيت بي سے کون کون آپ کوزيا ده عزيز جي ؟ تواپ نے فرما يا کہ اَلْحَسَنُ وَالْحَسَمِينَ دَمِنِي اللّٰه تَعَالاً عَنْهُمَا -

اورُسورِين مخرم نے روایت کی ہے کہ رسول الٹرصلی الدُعلیہ وسلّم نے فرا با:-اَلْفَاطِمَةُ بِهُ عَنَّةٌ مِنْ فَهَ نَ اَبْغَضَهَا اَبْعَضِی وَفِی دَوَایَةٍ بِیرِیُسِینِیُ مَا آدَ ابْهَا وَلَیْ وَیُنِی مَا آذَاهَا -

مراد ابها دیر میران دیر بیری می اور ها دو فاطم میرا دیگر گوشه به مین می اور ها اس می میرا دیر گوشه به مین می است اس می میروی براسکومتردد کرے دہ مجھے می متردد کرتی ہے اور در اورایک روایت میں ہے کہ مجھے می میری بینی ہے ۔ "

أوَرِماكم في حفزت ابوم ربيره دين الشرعن سع نكالاسم كنبي مثل لشرعليهم في حفرت على الشي الشرعنه كوفروا ما :-

فَاطِئَةُ أَحَبُ إِلَى مِنْكَ وَ آنْتَ أَعَزُّ عَكَّ مِنْهَا .

وو فاطمه محصے شجھ سے زیادہ بیاری سے اور تومیرے نزدیک اس سے زیادہ عزیزہے "

حصرت عائشہ دمنی الٹرعنہ سسے دوا بہت ہے کہ مصرت عائشہ دمنی الٹدعنہ اسنے كهاست كملوك حفرت عانشرض كے دن اپنے تحانف وہا یہ لے آئے تھے اوراس سبسے مسول التُدصلي التُدعليه وسلم كى رضا مندى طلب كرت عقر -

ا قر رصفرت عائشه رضی النّد تعالیے عنها فرماتی بی که دسول النّرصتی النّدعلی ولم کے اندواج دوگروہ تنیں۔ ایک وہ گروہ تھا جس بیں مصرت عائشہ وصفینہ وسورہ و صفيه رضى الترتعا ك عنها تقيل ا وردوسرك كروه بي صفرت المسارة ا ورباقي اذواج مطهرات دحنى الترتعالى عنها توام سلمية ولسبه كروه نيام سلمة كوكها كدتو اسول الشرصتي الشرعليه وسلم كوكهد دس كدوه لوكول كوكهددي كدجها ل مي مجوا كرول وہیں تحالف لاما کریں ۔

بيس ام المرز سن ايمول الترصلي الترعليه وستم سعد بات كهدى تورسول التر علىالقلوة والسلام فرايا اسدام المراراس بالسيدي مجھے انيا مزوسے -كيونك عائشة كإراب كيسوا اوركسى عورت كيرسيمي ميرب إس

وحينسائي ـ

أمسلمة سنه اس بات كوش كرع صلى كما كه بإيسول الشرائيس اس باسس توبه كرتى بكول بهجرام للمرشك كروه نعصفرت فالممهضى الثدتعاسط عنها كوكبلايا اور المتول الترصتى الترعليه وستم كى خدمت بي جيجا تاكدوه بي بات ديول الترصتى الترعليه وتم كوكهيس عبب حصرت فأطمية في بان كباكديسول الترصلي التدعليه وستم فرايا: ‹‹اسےمیری بنظی ! کیا تُواس چیز کو دوست نہیں رکھتی حبس کوئیں <sup>ا</sup> دوست دكمتا بمول بع عرص كياكه كيول نهيس ؟ تيرفر ما ياكاس كوعني عائشەمنى الترعنهاكودوسىت لەكھ ئ

حفرت عائشه دحنى الترعنها سيدوابيت سب كدفرما يا حصرت عائشه حنى لتر عنهان كرمي في رسول الشرصلي الشرعليه وسلم كي عورتول مي سيكسي يراتني غيرت نهیں کی عبنی کہ خدیجہ رضی التّٰرعنها برکی رحالا انکه میں نے اُس کو در کچھانہیں لیکن ييول الترصلي الشرعليه وسلم اس كااكثر ذكركيا كرت مق اوربساا وقاست بكرى ذبح كركاس كي كرف وكلوب كرك حفرت خديجه دمنى التُدعنها كي سيليول كو بمنع دیا کرتے تھے اور حب کھی کیں کہ کیا حد بجبسی عورت دُنیا میں نہیں م وقى ؟ تورسول الترصلى الشرعليه وسلم فروات كه وه تقى جىسى كەنخى اوراسى سىر ميرى اولاد تقى -

اقر صفرت ابن عباس رصنی الله عنه سعدوایت سع که رسول الله

صلى التُدعليه وسَستَم نے فروا يا:-

الْعَبَّاشُ مِنْ فَأَوْ فَا مِنْ فَي مِنْ مَ مِن عِلْ مِيلِ الْمِي وَرَبِي عِلْسَ كَا مُول " اقد ويلي ني ابوسعيد سع نسكال سب كه رسول التّرصلي الشرعليب وستم نے فرمایا: اِشْتَدَعُضَبُ اللّٰهِ عَلَىٰمَنُ آؤافِ فِي عِلْمَتْ وَاللَّهِ عَلَىٰمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَنْ الْحُدُولِ فِي عِلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ مَنْ الْحُدُولِ فِي عِلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ مَنْ الْحُدُولِ فِي اللَّهِ عَلَىٰ مَنْ اللَّهِ عَلَىٰ مَنْ الْحُدُولِ فِي عِلَىٰ مَنْ اللَّهِ عَلَىٰ مَنْ اللَّهِ عَلَىٰ مَنْ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ الْحُدُولِ فِي عِلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ مَنْ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ الْحُدُولِ اللَّهِ عَلَىٰ مَنْ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ مَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ مَنْ الْعَلَىٰ مَنْ الْحُدُولِ فَيْ عَلَىٰ مَنْ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَنْ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ اللّهُ عَلَىٰ مَنْ اللَّهُ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَامُ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَالْمُ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَّالِمُ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ

ود الترتع الخاس في مرحنت غفنب فروامًا بي من في مجه ميري

اولاد کے حق میں ایذادی "

اورحاكم فيحضرت ابوبهريره دحني التدتعاك عندست نكالاب كهرموالتنم صلى النُّرعليه وسنتم في فروايا: -

نعبيركى نعبيركى لاهسلى من بعدى -

ردتمیں سے احیا و شخص سے جومیرے بعدمیری اہل بیت کے ساتھ تھلائی کرے "

اقرابن عسائر في معزت على كرم التروج به سع نسكالا ب كدا ول التواليليد

عليبروسكمكي :-مَنْ صَنَحَ وَ مُلِ بَيْتِي بِرُّاكَا فَأَتُهُ كَا بُهُم الْقِيا مَلْمِ عَلَيْهَا -

دو حس نے مبری اہل بیت کے ساتھ احسان کیا ہیں اُس کو قیامت

كےدن ال كابدلردوں كا"

اورابن عدى اور وملي في فضرت على دمنى الشرعن سين كالاسب كوروال شرصى الشرعن سين كالاسب كوروال شرصى الشرطيد وستم في فراي :الشبطيد وستم في المقيراط الشرك كُف حباً لا كَفُل بَيْنِي وَلاَ صُحَا بِي و تم ميں سے مراط بر وہ شخص نر بادہ كا بت قدم ہو گا جس كاميرى
الل بئيت اوراضى ب كے ساتھ زيا دہ محبست ہوگى ؟

مكتوب شي

الل الشركواب باطن مين ونباك سائف ذره برابر تعلق نهيس مونا

خدا کی معرفیت استخص برحرام ہے جس کے اطن میں دنیا کی محبت لائی کے دانہ جتنی بھی ہوئیا اس کے باطن کو دُنیا کے ساتھ اس قدر تعلق ہو یا دُنیا كاتنا مقداراس سے باطن مب كزرتى ہو۔ باتى ريا ظاہر-اس كاظا ہرجو باطن سے کئی منزلیں وُور بڑا ہے اور آخرت سے وُنیا میں آیا ہے اور اس کے لوگوں کے ساتھ اختلاط بیدا کیاہے تاکہ وہ سناسبت تعاصل ہوجوا فادہ اوراستفاده میں مشروط سیے - اگرونیا کا کلام کرسے اور دنیاوی اسباب میں مشغول رہے توگنجائش رکھتا ہے اور تحییہ مذموم نہیں بلکم محود ہوتا ہے ناکہ ندو کے حقوق صاتع نہ ہوں اوراستفادہ وافادہ کا طریق بندنہ ہو جائے۔ بس استن عس كا باطن اس كے ظاہر سے بہتر ہوتا ہے اور يجونما گندم فروش كا حكم دكم اسم عن المربين الوك اس كوا بني طرح كندم نما جوفو وس تقلور كرية ہیں اورائس کے ظاہر کو اُس کے باطن سے بہتر جا انتے ہیں آور نویال کرتے میں کہ بنظا ہر بیات ملی و میں کہ میں گرفران ہے : دہناا فتح بین نا و بین قومنا بالحق واُ نن نے پر الفا تحسین -رم یاالٹر توہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر

#### م توسي اجها فيعدا كرف والاسع "

مكتوب سي

سیرالی الند، سیرفی الند بسیرعن الندبالتراور سیرفی الاشیاء بالندکے درجانت

فرزندعزیز؛ فدا تجے سعادت بخشے گوش ہوش سے سنوکہ جب الا نیت کو درست اور خالف کرے اللہ تعالیے دکر میں شغول ہوتا ہے اور سخت ریا فتنیں اور مجا ہرے افتیا اسر تا ہے اور تنزکیہ یا کراس کے وصاف رز ملے اخلاق حسنہ سے بدل جاتے ہیں اور توب و انابت اس کو ملیہ ہوجاتی ہے اور کو نیا کی محبت اس کے دل سے نکل جاتی ہے اور صبرو توکل و رصنا مامل ہوجاتے ہیں - اور اپنی مال شدہ معانی کو درجہ بدرجہ اور ترتیب والہ عالم مثال ہیں مشاہرہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو بشریت کی کدور توں اور کمین صفتوں سے پاک وصاف د کھی تواس وقت اس کا سیرا فاتی تمام کمین صفتوں سے پاک وصاف د کھی تواس وقت اس کا سیرا فاتی تمام میں مار تا ہے۔

ہوجاتا ہے۔ اس مقام میں اس گروہ میں سے بعض نے احتیاط اختیاری ہے اور انسان کے ساتوں لطیفوں میں سے ہرائی لطیفہ کے لئے عالم مثال میں سے کے من سبر انوار میں سے ابک نور مقرد کیا ہے اور اس نور مثالی میں سے نور کے ظاہر ہونے کو اس لطیفہ کی صفائی کی علامت مقرد کی ہے اور اس سیر کو لطیفہ قلب سے تنہ وع کر کے بتدریج و ترتیب لطیفہ اخفیٰ تک جوتما لطائف کا منتہا ہے ہینجایا ہے۔ مثلاً صفائی قلب کی علامت قلب کے نور کاظهور مقرد کی ہے اور عالم مثال میں وہ نور نور سرخ کی صورت ہیں ہے اور صفائی دوح کی علامت اس کے نور کاظهور ہے۔ اسی طرح دوسر اس کے نور کاظهور ہے۔ نیس سیر آ فاقی کاحال بیہ ہے کہ سالک اپنے اوصات کی تبدیلی اور اخلاق کی تعیر کو عالم مثال کے آئینے میں مشاہرہ کرتا ہے اور اپنی کدور توں اور ظلمتوں کا محد در ہونا اس جہان میں محسوس کرتا ہے تاکا اس کو اپنی صفائی کا بقین اور اپنے تزکیم کاعلم حامل ہو جائے۔

کو اپنی صفائی کا بقین اور اپنے تزکیم کاعلم حامل ہو جائے۔

جب سائک اس سربی دمبدم این اولوار کو عالم مثال میں جو منجلہ افاق کے ہے مشاہدہ کرتا ہے اوراس عالم میں ایک حالت سے دوسری مالت میں ایک حالت سے دوسری مالت میں این تبدیلی کو دیکھتا ہے تو گویا اس کا بیسیر آفاق ہی میں ہے اگرم مالت میں ایک تبدیلی کو دیکھتا ہے تو گویا اس کا بیسیر آفاق ہی میں ہے اگرم اخلاق میں حرکت کی بینی کے اپنے اوصاف و اخلاق میں حرکت کی بینی ہے۔ لیکن چونکہ دور بینی کے باعث اس کی قرنظ آفاق ہونے دونوں میں سرکت اس سیرکت اللہ مام ہونا مقرد کیا ہے اور اس سیر پرموقون دکھ اس کے اور اس سیر کوسلوک سے تعبیر کیا ہے اور اس سیر پرموقون دکھ اس کے اور اس سیر کوسلوک سے تعبیر کیا ہے۔ فناکواس سیر پرموقون دکھ اسے اور اس سیر کوسلوک سے تعبیر کیا ہے۔

اس کے بعد جوسے واقع ہوتا ہے اس کوسیرانفی کہتے ہیں اور سیرفی اللہ میں بولتے ہیں اور بھا، باللہ اس مقام ہیں ٹابت کہتے ہیں اور اس مقام میں ٹابت کہتے ہیں اور اس مقام میں سلوک کے بعد جذب کا مصل ہونا جاستے ہیں۔ چونکہ سالک کے بعا گفت سیراق لیں تزکیہ پاچکتے ہیں اور بشریت کی کدور توں سے صاف ہو جاتے ہیں اس لئے یہ قابلیت پیدا کر لیتے ہیں کہ اسم جاسے رجواس کا رب بسب کے ظلال وعکوس ان بطائف کے آئینوں میں ظاہر ہوں اور یہ بطائف اس اسم جاسے کی جزئیات کے جلیات وظھودات کے مظہراور مورد ہوں۔
اس اسم جاسے کی جزئیات کے جلیات وظھودات کے مظہراور مورد ہوں۔
اس اسم جاسے کی جزئیات کے جلیات وظھودات کے مظہراور مورد ہوں۔
اس میں ہوں ان کے کہتے ہیں کا نفس اسما مسے ظلال وعکوس کے آئین ہیں گزراکہ باعتبا آئین ہیں گزراکہ باعتبا آئین ہیں کوسیرا فاقی میں گزراکہ باعتبا آئین ہیں ہوسیرا فاقی میں گوراکہ باعتبا

درحقیقت انفس کے آئیبوں میں اسماء کے طلال کاسیرسے اسی واسطے اسسیر كوسيرعشوق في العاشق كهتي م آئببن صورت ازسفرد وراست کان بزیرای صورت ازنورات سفرسي متورت كاأثبينه بسع دور قبول كرتاسي صورت كووه براعث نور اس سبركوسيرفي التراس اعتباد سي كهرسكت بي كمصوفيا م في كهاس كدسالك اس سيريس الترتعالي كاخلاق سيضخلق ومتصعف بهوم بالسعاور ايك خلق سعد دسرى خلق من انتقال كر ناسمير كيونكم مظهر كوظا مرك بعض اوصات مسيحقنه حال ہو تا ہے اگر جیرا جمالی طور سر ہو۔ گویا حق تیعا کے اسما دیس سیر متحقق ہوگیا اس متام کی نها بیت تحقیق اور اس کلام کی فیجے ہی ہے جو بیان ہو چى درىجيس صاحب منفام كاكبا حال موگا اور كلام كے متعلم كى كيامراد ہوگى بہر اكس فخفن كوابني ابني سمحه كمطابق كلام كرناس وكلغ والاابن كلام سيخواه كجهد معنى مرادر كه يسنن والااسى كلام سع كميدا ورعنى مجدليتا سعد بركوك سيانفنسى كوبي تسكلف سيرنى التراورب يحاشياس كوبقاء بالثد كية بس اورمقام ومال واتعال خيال كرية بي - يدا طلاق اس فقر رسيب كمران كزرست بين اسى واسط اس كى توجيه اورفيح يس حيله وتكلف كياماما مياض كالمجيد صنه ان كے كلام سس ماخوذ معا وركبيدا فاصدا ورالهام كى داه سے مامل سے سبرا فاقی میں روائل مین بری صفتوں سے تخلیم مل ہوگیا ہے اور سبرانفسی میں اخلاق حمیدہ سسے آ ما سستہ ہوجاتے ہیں بیونگخلیہ يعنى بُرى صفات سے خالى ہونامقام فنا كے مناسب بنے. واقر تجليعنى نيك صفات سے آداست ہونامقام بقاء كے لائق ان کے نزدیب اس سیرنفسی کی نما بہت نہیں ۔ اور عمرا بدی کے ساتھ بھی اس کے منقطع بن مون كاحكم كيا معاوركهاب كمجبوب كا وصاف ورصالتون ك کوئی نهابیت نہیں ۔

بس بمیشه کے لئے ساکمتخلق کے آئینر میں اس کی صفات میں سے

کسی صفت کی تجلی ہوگی ۔اوراس کے کماِلات بیں سیکسی کماِل کاظہور ہوگا۔ ميرانقطاع كهال موگا اور شهاييت كس طرح جائز موگى ؟ اورانهو ل

ذره گربس نیک دربس بود گردیم سے نگ زندور خود بود ترجمه:

وره گرمونک یا بهویدعیان عربجر دورس توهر بهي سے بياں

اوراس فناء وبقاء بر تجسيراً فاتى اورانعنسى سے مهل محواسے دلاست كا اطلاق کرتے ہیں اور نہایت کمال اسی حبگہ یک جانتے ہیں۔اس کے بعد اگر سیرتشیر تهوتوده سيرأن كفنزديك دجوعي معض كوسيون الشرباالترسي تعبيركم نفي بي -اسى طرَح سيرجها مم كومبى حس كومبيرفي الاستياء بالشركييز بي ، نزول \_\_ ك ساتھ تعلق دکھتا ہے۔ان دوسیروں کو کمیل وادشا دے لئے مقرد کیا ہے جس طرح کہ پہلے دوسیروں کونفس ولاسیت و کمال کے مال ہونے کے لئے مقرر کیا ہے اور بعض في سفاون كهاسك كدوه سترمزاد مروسي كاحديث مين ذكراياس، إِنَّ رِللَّهِ لِسَبُعِبَ بَنَّ ٱلْعَبَ حِبَابِ مِنَ نُورِ وَظُلْمَةٍ -

« الترتعالے کے لئے نوروظلمت کے ستر بزاد بروے ہیں " سب كسب سيرافاقي مي دور موجاتے ہيں كيونكرماتوں وطائعت ميں سے برایک تطبیعه دس دس بزاد تیردون کو دورکر دیتا ہے۔ اور مبب بیسیرتمام ہو بما تا ہے بردے بھی سب کے سب محور موجاتے ہیں اور سالک سیرفی اللہ سے تعقن ہوجا آ ہے اور مقام وصل میں ہینے جاتا ہے ۔ بہے ارباب ولایت کے سيروسلوك كاحال اوران كى كمال وتحميل كانسخة مامعه ـ

اس بارسے میں جو تحیواس فقیر برالٹر تعالے کے فنل وکرم سے ظاہر كاكياب اورس الست برأس فقركوم لاياب اس نعمت كاظهارا ورعطيرك شكراداكرك كى خاطراس كولكه ما اوربيان كرتاب - فاعتبروا يا اولى الدبصار-الع عزیز! خلا تحصیبرهے دارسته کی ہدایت و سے رحجے جاننا چاہیے كرمن تعاسك جوسب رئين وحيكون سي حس طرح أفاق سسے ورارالورارسے اسى طرح انعنس سے مبی ورا ، الورا ، ہے۔
بیک سیر آفاتی کو سیرالی النہ اور سیرانعنسی کو سیرتی التدکین نفنول ہے۔
بلک سیر آفاتی اور سیرانفنسی دو نول سیرالی النہ میں داخل ہیں اور سیرتی اللہ وہ سیر ہے۔
سیر ہے جو آفاق وانفس سے کئی منزلیں دُوراوران سے درارالورا ، ہے۔
عجب معالمہ ہے کہ انہوں نے سیرتی اللہ کو سیرانفسی مقرر کیا ہے اوراس کو بے نہا ہے
کہ ہونا جا اور کہا ہے کہ عرابدی سے جبی اس کا طبے ہونا جا نز نہیں ہمعا جیسے کہ گزر دی کیا
جب انفس جی آفاق کی طرح دائرہ امکان میں داخل ہے تواس صورت ہیں دائرہ میں اس سے دائمی مایوسی اور خسارہ کے سوا کچھ میں کہ بوگا در قرب و کمال کیا جا کہ اس موگا ؟

سبحان الله المتروب بررگ لوگ بانی کوهپوش کرمراب برکفا بیت کرمی اور الی الله کوفی الله و فی الله و الله و فی الله و الله و فی الله و فی ا

المن کی کرون اور با وجود ملم وتمیر کے حق تعاسلے کی پاک جناب بیں یہ اور بی کو کیے خرکیہ کروں ہے اور بی سی طرح جا اور کی تعاسلے کے ملک میں غیر کو کیے خرکیہ کروں اگر میں ان برر کواروں کے معتوق مجھ بر لازم ہیں ۔ کیونکہ انہوں نے مجھ طرح طرح کی تربیت سے برورش کیا ہے۔ لیکن حق تعاسلے کے معتوق ان کے تمام حقوق کی تربیت سے برتر ہے ۔ اللّٰدِ تعالیٰ کے من تربیت سے برتر ہے ۔ اللّٰدِ تعالیٰ کے منک مقدس ہیں اور اس کی تربیت دو معروں کی تربیت سے برتر ہے ۔ اللّٰدِ تعالیٰ کے ملک مقدس ہیں غیر کو شر کے۔ اس جو رسے عجاست پائی ہے اور اس کے ملک مقدس ہیں غیر کو شر کے۔ نہیں کیا : اکو مد کو تا اللّٰہ کو اللّٰہ کے ملک مقدس ہیں غیر کو شر کے۔ نہیں کیا : اکو مد کو تا اللّٰہ کے ملک مقدس ہیں غیر کو شر کے۔ نہیں کیا : اکو مد کو تا اللّٰہ کا کہ مد اللّٰہ کے ملک مقدس ہیں غیر کو شر کے۔ نہیں کیا : اکو مد کو تا اللّٰہ کے ملک مقدس ہیں غیر کو شر کے۔ نہیں کیا : اکو مد کو تا اللّٰہ کے ملک مقدس ہیں غیر کو شر کے۔ نہیں کیا : اکو مد کو تا اللّٰہ کو تا کہ کہ کو تا کہ کہ کو تا کہ کہ کو تا کو تا کہ کو تا کہ کو تا کا کے ملک مقدس ہیں غیر کو شر کے۔ نہیں کیا : اکو کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کہ کو تا کو تا کہ کو تا کا کو تا کہ کو تا کی کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا کو تا کہ کو تا کو تا کہ کو تا ک

مَالُنَّا لِنَهُ تَدَى لِوُكَ آنُ هَدَا كَا اللَّهُ -

"التدتع کے کی حدمت سے میں کواس کی ہداست دی اور اگر وہ ہداست مذد تا تو ممجى مداست مذبات " حق تعالے بیچون ولیے میگون ہے اور جو چنر پونی اور جندی کے داغ سے تھڑی بھوئی ہے سب اُس کی بارگاہ سے سلوب اور وور ہے سب آفاق کے

ألمينون أورانفس كي ملوه كالمون مين من تعاليا كي تحيد كنائش نهين اور حوكيد ان میں ظاہر ہوتا ہے وہ بھی میندو حون کامظہر سے بس انفنس و آفاق سے آگے گزرنا چا جیئے اورحق تعالیے کوانفس وا فاق کے ماورار دھونڈنا جا ہیئے۔

### مكتوب للك اليفأ

## مقنزت مجدد كاطرلق تخليه وتجليه كوحمع كرنا

وه طریق که حبس سے سلوک سے اس فقیر کوم شرف فرمایا ہے ابیا طریق ہے جو جذب وسلوك كأجامع مع ومال تخليد إور سجليه بأتم مع بن اورتصفيه وتزكيه ايك دوسرے سے ملے ہوئے ہیں ۔اس مقام میں سبانفسی سیرا فاقی کوشائل ہے ۔عین تصفیه کی تزکیه سے اور عین تجلیمی تخلیم و برب سے سلوک ماصل ہوتا ہے اور انفس كوأناق شامل بسي تقدم ذاتى بتحليه اور جذب ك لي سي اور تزكير تصفيه كوداتى سبقت بماور متنظروالموظ انفس بي كما فاق

ميى وجرب كمريه لأسته سب لأستون سے اقرب اور فصول كے نز د كيت ترب بلكم میں بیکمتا ہوں کہ بیطر نقیر البتہ موسل سے - بیاک عدم وصول کا احتمال مفقود، -حق تعاللے سے استعامیت اور فرصت طلب کرنی جا کہیئے ۔ اور میر جونس نے كما بع كم يطري البقر مُوسل ب اس ك بسك بداس داه كابيل قدم مدب بع جو وصول کی دملیر مے اور توقع سن کی جگیس باسلوک کی منزلیس ای وہ مقامات منداب جوسکوک برشامل منه موں -اوراس طریق میں یہ دونوں مانع مرتفع ہیں-كيونكه يسلوك طفيلى سع جوجذب كمنمن لمي حال بحوجا آسه بهال بنسلوك

خاص ہے اور نہ جذب ناقص ناکہ سترراہ ہوں ۔

مکتوب م

## كمال اطاعت اور تزكير اخلاق

بیس کمال محترت کی علامت تمریبت کی کمال اطاعت ہے اور تمریبت کی کمال اطاعت علم وعمل واخلاص پر تنحصر ہے۔ وہ اخلاص جوتمام اقوال واعال اور تمام حرکات وسکنات ہیں متفتور ہوسکتے۔ وہ مخلص بغتے لام کا حقہ ہے مخلص بحسرلام اس محمد کوکیا یاسکتے ہیں۔

وَالْمُغُلِصُونَ عَلَىٰ حَطَرِ عَظِيهِ مِ "مَعْلَصَ خَطْرِ عَظِيمِ مِ " مَعْلَصَ خَطْرِ عَظِيم مِر " يَ " أي في من اللي موكا .

اب ہم بھراصلی بات کوبیان کرتے ہیں اور کہنے ہیں کہ سکوک وجذب کے سبر سے تقصود بہم بھراصلی بات کوبیان کرتے ہیں اور کہنے ہیں کہ سکوئی او میں سبر سے تقصود بہم بھراصلی ان انعلاق مدوری اور خوا ہمشوں کا حاصل ہونا ہے پاک و مامن کی گرفتاری اور انفسی مرادوں اور خوا ہمشوں کا حاصل ہونا ہے پاک و معاون ہموجائے ۔ بیس سیر انفسی بڑا حزوری ہے بیج بھرا کے سوا صفات ہوجائے ۔ بیس سیر انفسی بڑا حروری ہے بیج بھرا کے سوا صفات ہوتا ہے جمیرہ کے سوا صفات کا اور کوئی داست نہیں ۔

افرسیرافاتی مقصود سے خارج ہے کوئی غرض معتدبراس کے تعلق نہیں کیے وہ کی خرض معتدبراس کے تعلق نہیں کیے وہ کیونکہ جس جیز کیونکہ جس جیز کیونکہ جس جیز کوئوئی شخص دوست دکھتا ہے۔ کوکوئی شخص دوست دکھتا ہے۔ ایک دوست دکھتا ہے۔ اگر مال و فرزند کو دوست دکھتا ہے توا پنے نفع اور فائر سے کے لیے دوست دکھتا ہے۔ دوست دکھتا ہے۔ دوست دکھتا ہے۔

حبب سیانفنسی بیس حق نعالے کی محبّت کے غلبہ کے ہاعت اپنی دوستی نؤلل ہموجاتی ہے تواس کے نمن میں مال و اولاد کی محبّت بھی مُدور ہوجاتی ہے۔

#### مكتوب مهم

## اولياءالشركاكنابهون سي محفوظ بهونا

نیزایب نے اس قول کے معنی پُوجھے مقے کہ اِذَا اُحَبَّ اللّٰہُ عَبْدُ الدُّلَهُمُ اللّٰهُ عَبْدُ الدُّلَهُمُ اللّ وَنَبُ رَجِبِ اللّٰهِ تَعَالَٰ لِللّٰكِ مِن بِنَدِ لَهِ كُودوس مِن الْمُعَالِيْمِ تُواكِس كُوكُو فَى كُناه صردنہ بین دیتا ''

جاننا چاہ میے کہ جب النر تعالے کسی بندہ کو دوست رکھتا ہے توکوئی گناہ اس سے صادر نہیں ہوتا کیونکہ اولیاء النرگن ہوں کے ادتکاب سے محفوظ ہیں۔ اگر جبران سے گناہ کا صادر ہونا جا تربعی، برخلان انبیاء علیہ الصلاۃ والسّلام کے حبرگنا ہوں سے مصادر ہونے کا جواز بھی کے حبرگنا ہوں سے مصادر ہونے کا جواز بھی مسلوب ہے اور جب اولیاء النہ سے گناہ صادر نہ ہوں تو بقین ہے کہ گناہ کا صرد بھی منہ ہوگا۔

کیس گناہ کے صادر ہونے کی متورت ہیں لاکیفٹی کا ذکہ درست ہے جیسے کہ صاحبان علم بربوبشیدہ نہیں۔ اور دیمی ہوسکتا ہے کہ گناہ سے ممراد وہ بیلے گناہ ہوں جو درج ولایت کے بہنچنے سے پہلے صادر ہوئے ہوں۔ فوات الله مداکہ و مداکہ مناکہ کا ایک تعداد کا درج والدیت کے مینے کے سے پہلے صادر ہوئے ہوں۔ فوات الله مداکہ و مداکہ کہ اللہ مداکہ کا ایک تعداد کا درج والدیت کے مداکہ کا درج والدیت کے درج والدیت ک

در کیونکه اسلام میلی با توں کوطع کر دیتا ہے "

وَحَقِيْفَةُ اللهِ مُرْعِنُدُاللهِ صَبْعَا لَهُ - حقيقت مال كوالله تعالى الله 
### مكتقب لمريم

كامُركِيب، طرفيت حبقت ورنمربوبت كاجامع مع كالمُركِيب، طرفيت حبيدة مَّهُ مُن اللهِ مِن اللهِ مِن المُركِية براكم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله شربیت کاجامع ہے۔ جب تک سالک نفی کے مقام یں ہے، طریقیت ہیں ہے اور جب نفی سے بورے طور پر فارغ ہوجا آہے اور تمام ماسوا اس کی نظر سے منتفی ہوجا آ ہے اور تمام ماسوا اس کی نظر سے منتفی ہوجا آ ہے اور تمام ماسوا اس کی نظر سے منتفی ہوجا آ ہے اور سفی کے بعد مقام اثبات میں آتا ہے اور سلوک سے جذب کی طرف دعنت کرتا ہے توم نبہ حقیقت کے ساتھ متحقق اور بقاء کے ساتھ موسوف ہوجا آ ہے۔ اس سفی واثبات اور اس طریقت وحقیقت اور اس فنا و بقا اور اس سلوک خبر سے اس برول بیت کا اسم ما دق آتا ہے اور نسس امارہ پن کو چوٹر کم طمینہ ہو جاتا ہے۔ اس کم طبیبہ کے ہمرو بھا ہو اور اس کم طبیبہ کے ہمرو بھا ہو اور اس کم طبیبہ کے ہمرو بھا ہو ہونفی واثبات ہے ، واب تہ ہیں ۔

اقی دیااس کلمی هدر کا دوسرا جزوج بصرت خاتم الرسل علیه القالحة المسال کی درمالت کو ثابت کرتا ہے۔ بید دوسرا جزوش بیت کو کامل اور نمام کرنے والا ہے ۔ جو کچے ابتدار اور وسط بی شریعیت سے حامل بہ واتفا وہ شریعیت کی والا ہے ۔ جو کچے ابتدار اور وسط بی شریعیت کی اصل حقیقت اس مقام بی حال میں مثال میں مثال میں مثال میں مثال ہوتی ہے جوم تریم ولا سیت سے حاصل ہوئے کے بعد حاصل ہوتا ہے اور کمالات بھوت ہے ولا سیت کے طور برحال تا بعداروں کو انبیا والیہ مالے لاقال والشلام کی ورا شت اور تربعیت کے طور برحال ہوتے ہیں وہ بھی اس مقام بیں حاصل ہوتے ہیں ۔ کے طور برحال ہوتے ہیں ۔ طریقیت کے حقیقت طریقیت کے حقیقت طریقیت کے حقیقت وربعیت کی حقیقت کے حقیقت وربعیت کی حقیقت کے حقیقت ک

اور کمالات نبوت کے حاصل ہونے کے لئے گویا شرائط ہیں ۔
ولا بیت کو طہارت اور وضو کی طرح سمجھتا چاہیئے اور شریعیت کونماز
کی طرح - طریقیت سی حقیقی بخاستیں و در ہوتی ہیں اور حقیقت میں محمی نجاسیں
دفع ہوتی ہیں تاکہ کامل طہا دست سکے بعد احکام تفریعیہ کے بجالانے کے
لائق ہوجا تیں - اور اس نماز سکے اداکر نے کی قابلیت ماصل ہوجا شے جورات ورب کی نمایت اور دین کا ستون اور مومن کا معراج ہے ۔

### مكتوبيهم

### اوامرونواهی کا بجالانامی ورس داخل سے

نبتوت میں نزول کے وقت ولامیت کی طرح خلق کی طرف توقیم ہوتی ہے۔ البتةاس قدرفرق سب كدولاست ميں بظا ہرخلن كى طوت متوجر ہوتے ہيں اور باطن میں حق کی طرف ۔ اور نبتوت کے نزول میں ظاہرو باطن خلق کی طرف متوجّر ہوتے ہیں اور کلی طور میران کوحق تعلسلے کی طرف دعوست کرتے ہیں۔ بینزول ول بیت کے نزول سے اتم واکل ہے ۔ جیسے کہ کتا ہوں اور رسالوں میں اکس کی تحقیق ہوئی ہے خلق کی طرف اُن کی یہ توجہ عوام کی توجہ کی طرح نہیں ہے۔ جلیے کم انہوں نے گمان کیا ہے مبکہ عوام کی تو خبطاق کی طوف ان کی اس گرفتاری کے باعث ہوتی سے جو اسوی کے ساتھ دیکھتے ہیں اور انص خواص کی توجیلت کی طرف ماسوا کی گرفتا دی کے باعث نہیں ہے کیونکہ پربزرگوار ماسوا التٰرک گرفتاری کو سلے ہی قدم بب جور ماتے ہیں اور اس کی جگفلق کے فالق کی گرفتاری اختیا دکرلیتے اہیں۔ ملکہ ان بزرگوں کی توقیہ ببخلق ہلیت اورارشاد کے لئے ہے تاکہ خلق کوخالت کی طرف امہمائی کریں اور ولی کی رضا جوئی کی طرف ان كودلالست كري واورشك نهيس كهاس قسم كي توجيخ لق جس كامقعو وطلق كو ماسواالله كي غلامي سعة ذا حكرنا مو استوقيمي اسيكى ورجع ففنيلت واليه

مثلاایم شخص دکرانی بین شخول به بیرانی اثنا دمی ایک نابینا اگیاب کا اسکونوال به کداکی نوال بین ایک تعدم وه اور آبطا سے توکنوسی میں جا براسے اور انطا سے توکنوسی میں جا براسے یا نابینا کوکنوسی سے بچانا ۔ شک نہیں کہ اس صورت بین نابینا کوکنوسی سے بچانا دکر کر نے سے مبتر ہے کیونکوش تعالے اس سے اور اس کے ذکر سے غنی ہے اور نابینا ایک محتاج بندہ ہے برام مورج و مزرکا دفع کرنا حزوری ہے۔ خاص کر عبب کہ اس نمال می کرست پرمامور ہو۔

اس وقت اس کی تیکیمی و کرے کہ کبونکہ امری بجا آوری ہے۔ وکریں ایک ہی کہ ہی کا داکر کے ساتھ واقع ہو۔
دوحق ادا ہوتے ہیں بندہ کا حق بھی اور مولئے کا حق بھی المکہ نزد کیے ہے کہ اس وقت و کر کرنا گنا ہ میں داخل ہو کیونکہ تمام وقت و کر کرنا گنا ہ میں داخل ہو کیونکہ تمام وقت و کر کرنا گنا ہ میں داخل ہو کیونکہ تمام وقت و کر کرنا گنا ہ میں داخل ہو کیونکہ تمام وقت و کر کرنا گیا ہ میں داخل ہو کیونکہ تمام وقت و کر کرنا گیا ہ میں داخل ہو کیونکہ تمام وقت در کر کرنا کہ اور کیا ہی تعمق اور کیا تعمق اور کیا تعمق اور کیا تعمیل کیا تعمی

ایام نهی عنهااوراوقاتِ مرومه می دونه ۵ سند کهنا اور نماز کا وا سنرا

دوزه دکھنے اور نمانداد اکسنے سے بہترہے۔

جاننا چاہئے کہ دکرسے مرادیہ سے کہ فاست دور موجائے خوا کسی طرح ہو۔ دندریک در کرنفی اثبات یا اسم دات کے تکرار بربی تحصر ہے۔ جیسے کہ گمان كياجانا كب يس اوامر كابحالانا اورنوابي سيبهط جانا وكرمي تي داخل ہے۔ صدودِ شرعی کو مدنظر کے کر خربیرو فروخت کرنا بھی ذکر ہے۔ اسی طرح اس دغابیت کے باوجود تکاح و طلاق می ذکر کے۔ دعابیت شرعی کے ساتھ ان امور مین شغول ہونے کے وقت آمرو نا ہی تعین حق تعابیطے ان امور کے کہنے والے کی انکھوں کے سامنے ہوتا ہے مجمع ففلت کی کہاں گبی تشش ہوتی ہے لیکن وه ذکرحدِ مذکورگ اسم وصفت کے ساتھ واقع ہووہ سریع التا ٹیرہوتا سے اور مذکور کی زیادہ محبّعت مختنے والا اور مذکور تک حلدی مینیا نے والا ہونا ہے۔ برخلات اس ذکر کے جوا وا مرکے بجا لانے اور نوائی سے ہے جانے نم واقع ہو بیوان صفات سے بے نصیب ہے۔ اگر جدید صفات بعض افراد میں جن كا ذكر ا وامركے بيالانے اورشمرى منهيا مت سے بعط جانے سپرہے، شا ذونا درطور سر پاکئے جاتے ہیں -

سا دو اور در جرب سے بیا کی اور سے معے کے حصرت مولا نازین لائی معے کے حصرت مولا نازین لائی معے کے حصرت مولا نازین لائی میں میں میں میں میں میں اور نیروہ ذکر حواسم و معنت سے واقع ہواس ذکر کا وسیلہ ہے جو شرعی صدو دکو قرنظر لد کھنے معنی سے حال ہوتا ہے کیونکہ تمام امور میں فرعی احکام کا قذنظر لد کھنا شاہ علیہ العمالية والسّلام کی کامل محبّت سے بغیر میں نہیں ہوتا اور دیرکا مل محبّت العمالية والسّلام کی کامل محبّت سے بغیر میں نہیں ہوتا اور دیرکا مل محبّت العمالية والسّلام کی کامل محبّت سے بغیر میں نہیں ہوتا اور دیرکا مل محبّت

می تعالے کے اسم وصفت کے ذکر ریم وقوف ہے۔ بس بہلے وہ فرکر جا ہے تاکہ اس ذکر کی دولت سے مشرف ہوں۔ ليكن عنابيت كامعاملة وبالبيع ومإن منركو في شرط سع مذكو في وسيله-اللهُ يَجُتَبِي اللَّهِ مَنْ لَيَشَاءُ -ود الترتعالي حس كوجا بتاب عبر كزيده كرليتا سے "

صحبت نے کے لئے وفت نکان صروری ہے

حدوصلوة اورتبليغ دعوات كے بعدواضح بوكداس معاتى كالمكلام سے طلب کی حوارت فہوم ہوتی ہے اور جمعیت کی بُو آرہی ہے۔ یا درکھیں کہ يه دولت قرب محبت بى كانتجه بعد محرب بموده تعلقات في ايكوايك ہفتہ تک بھی صحبت میں رہنے دریا۔ اب کی صحبت کے سارے دن شایدای وس ہوں توہوں ۔ ایس کوالٹر تعاسے سے شرم کرنی جاہیے کہ ہزار دنوں میں سے ایک دن بھی انٹر تعالے کے لئے نہیں نکال سکتے اور مختلف تعلقات سے ایک دن کے لئے بھی انگ نہیں ہوسکتے۔ آب برحجت ورست ہو كيكى ہے اور آب نے اپنے وصلان سے علوم كرليا ہے كہ اس صحبت ہي اكس ساعت منامجا بدون كے كئى جيلون سے بہترہے بھيراپ اس عبت سع بماسمة بي اور صله وبها منه سعمال دسته بي - آب كي استعداد كابوم ر قيمتى مصلكين كيافا مده ؟ جبكه فوت مصفعل مي نهيس أيا - أب كاستعداد بلندس نين همت بست ہے۔ بچوں كى طرح قىمتى جو ہروں كوھيور كرسنگے ظیرکروں برخوکش ہو ارہے ہیں سے

بوقت ضبی شود ہم بحور وزم علومت کر ہاکے باختہ عشق در سب دیجور ترجمه:

بوقت صبح ہوگا ستھ کومعلوم کئی کس کی مجتب ہیں تری دات

ابعی کی نہیں گیا۔ آپ ابنی اصل کا فکر کریں۔ اس غرض کے لئے سب
سے بہتر جمعیت والے لوگوں کی صحبت ہے۔ اگر رید ولت میشر ننہ ہوسکے توہر
وقت ذکر اللی ہیں جو کسی ماحب وولت سے اخذکیا ہے شغول دہیں اور جو
کچھ ذکر کے منا نی ہے اس سے بیسی ٹیمرعی حل وحرمت ہیں بڑی احتیاط لیکھیں۔
اس میں ہرگز سستی نہ کریں۔ پنجو تی نما نہ کوجا عت سے ادا کریں اور تعدیل اس میں ہرگز سستی نہ کریں۔ اور اس امر کی بڑی حف ظلت کریں کہ نماز ستیب اور اس امر کی بڑی حف ظلت کریں کہ نماز ستیب اوقات میں ادا ہوجائے۔
اوقات میں ادا ہوجائے۔

#### مکتوب مس

# تعلقات کم کرنے کی تعبیحت

سب سے بہتر نصیحت جواخی خواج محدگداکو کی جاتی ہے یہ ہے کہ عقائد کائیہ

کے درست کرنے اور نفرید احکام کے بجالانے کے بجد ہمشہ دکوالئی جل سٹ نہیں
مشغول دہیں جس طرح کہ آپ نے سیکھا ہے۔ بہذکراس قدر غالب ا جائے کہ
ماطن میں مذکور کے سوا کچے نہ تھپوٹر ہے اور مذکور کے سواتمام چیزوں کا علمی اور
فیج تعلق دور ہموجائے۔ اس وقت دل کو ماسوئی کانسیان حال ہموجا با ہے۔
اور غیر کی دیدہ و دانش سے فالدغ ہموجا با ہے۔ اگر تکلف و بناوٹ سے بھی
اس کو اسٹیاء یا ددلا کمیں تو اس کو یا دہمیں ایس اوران کو بچائ نہیں سکت اس کو اسٹی میں فانی اور سین خرق دہمی سے بھی
اس داستہ میں ایک قدم کھے ہموتا ہے۔ کو شسش کریں کہ اس ایک قدم میں بھی
اس داستہ میں ایک قدم کھے ہموتا ہے۔ کو شسش کریں کہ اس ایک قدم میں بھی
کوتا ہی واقع مذہو۔

گوئے توفیق وسعا دت درمیان انگندہ اند کس بمیان در نمے آبد سوال راجب سٹ ترجہ: «محوئے توفیق وسعا دت درمیاں میں ہے بڑا کوئی میدان میں نہیں آتا کہاں ہیں اسب سوار ؟ اب کے تعلقات بظا ہر کم نظراتے ہیں گراب شوق سے علق والوں کے ساتھ تعلق بالیتے ہیں۔

الرَّاضِيُ بِالمَّنَّى لِلاَيَسَتَحِقُ النَّطُلَ " مزر كالاَمنى نظر كاستحق النَّطُلَ " مشار كالمَنْ فطر كاستحق بنيس " مسئل مقرد م والسّلام \*

مكتوبينه

### جهادِ البراورنفس مطمئته كابيان

ولايت كامقدم طريقت ب جهال ماسواكي في مطلوب ب اورغيرو فيرت كافتح مقدود ب حب التدتعال كفشل سے ماسوا بالكل نظر سے دور بهوجاتا ہ التدتعال كانام ونشان بيس د بهتا تو فن حاصل بهوجاتی به بهوجاتا ہ اور مقام طریقیت ختم بهوجاتا ہے اور سیرالی التدتمام بهوجاتا ہے اس كے بعداقا اور مقام طریقیت ختم بهوجاتا ہے اور سیرالی التدتمام بهوجاتا ہے اور ہی مقام بقام اثبات میں سیر شروع بهوتا ہے وولا بیت سے اعلی مقعد ہے ۔ اس طریقیت وحقیقت برحوفناء و بقاہ بے ولا بیت كا اسم حادق آتہ ہے اور آمادہ طمئر تنہ ہوجاتا ہے اور گور و اس سے اور ایس کا اسم حادق آتہ ہے اور آمادہ طمئر تنہ ہوجاتا ہے اور کور اس کے اور مولے اس کی پیونسٹی کو اس کے ور بہوجاتی ہے۔ اگر ہے کہتے ہیں کنفس کا مربح الم مینان میں جبی آکرا بنی میرشی سے باز نہیں آتا ۔ ۔ ۔ ۵

برحنبر کنفش طمئنة گرود برگز نصفات خود نگرود

ترجب :- نفس اگرج مطمئنه به وجائے پابنی صفت سے بازنه آئے بیا بھا داکبر جواس صربیت بین رسول النہ صلّی النہ علیہ واکبر جواس صربیت بین رسول النہ صلّی النہ علیہ واکبر کی الجبہا دِ اُلگ کہ ہے جہا داصغر کو حجود کرجہا دِ اکبر کی طرف آئے بین اس سے مرادنفس کا جہا دسے مگر جو کچنے فقیر کے شفت بین آیا ہے اور اپنے وجوائ سے معلوم کیا ہے اس محم متعادف و شہود کے برخلات ہے۔ اطبیان کے حال ہونے کے معلوم کیا ہے اس کم متعادف و شہود کے برخلات ہے۔ اطبیان کے حال ہونے کے بعد برفقی نفس میں کہ تا بلکاس کو تا بعدادی کے بعد برفقی نفس میں کہ تا بلکاس کو تا بعدادی کے بعد برفقی نفس میں کہ تا بلکاس کو تا بعدادی کے بعد برفقی نفس میں کہ تا بلکاس کو تا بعدادی کے بعد برفقی نفس میں کہ تا بلکاس کو تا بعدادی کے بعد برفقی نفس میں کہ تا بلکاس کو تا بعدادی کے بعد برفقی نفس میں کہ تا بلکاس کو تا بعدادی کے بعد برفقی نفس میں کہ تا بلکاس کو تا بعدادی کے بعد برفقی نفس میں کہ تا بلکاس کو تا بعدادی کے بعد برفقی نفس میں کہ تا بلکاس کو تا بعدادی کے بعد برفقی نفس میں کہ تا بلکاس کو تا بعدادی کے بعد برفقی نفس کے بعد برفقی نفس میں کہ تا بلک کے بعد برفقی نفس کے بین کر تا بلک کے بعد برفقی نفس کے بعد برفقی نفس کے بعد برفقی نفس کے بعد برفقی نفس کے بالے بھی کو برفتی کے بیان کے بعد برفقی نفس کے بعد برفقی نفس کے بعد برفقی کے بعد برفتی کے بعد برفقی کے بعد برفقی کے بعد برفقی کے بعد برفقی کے بعد برفتی کے برفتی کے بعد برفتی کے بعد برفتی کے برفتی کے بعد برفتی کے برفتی

مقام میں برقرار دیمیمی ہے اور قلب تمکن کی طرح جس سے ماسوا کانسیان ہو جگا، معلوم كرتاب كيون كنفساس وقت غيروغيرست كى ديدودانش سے كيا كزرام وتاب اورمت جاه ومياست اورلذت والم سعا ذادموا موتاب مرمخالفت ومكشى كهاں . ماں اطبینان كے مامىل ہونے سے مہلے طغیان ومكرشی كی سبست جو كوچھی كہیں ہوس تا ہے دسکین اطبیان کے مامل ہونے کے بعد مخالفت ورکش کی مجال نہیں۔ آورجها داكبرس مرا دفق كنزويب وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ آعُكُمُ مِعَقَيْقَةِ الْحَالِ ہوسکتا ہے کہ قالب کاجہا دہو جو مختلف طبیعتوں سے مرکب ہے اوراس کی ہرایک طبیعت ایک امرکومیاسی ہے اور دومرے سے معالی ہے۔ اگرتوب شہوی ہے تو وه منى قالب سے بيدا ہے اور اگر غضبى سے تووہ منى وہيں سے ظام رہے كيانبيں ديميت كتمام جواتات جن مي نفس ناطقهس ب ان بس به تمام صفات و دمايم وجودي اور شهوت وغضب ونتروح ص سيمتصف بي - برجهاد بهيشه ك قائم سيفس كا اطمينان اس جها د كوكم نهين كرسكتا او تفلب كي تمكين اس نشرا بي كورفع نهيس كرسكتي -اس جہاد کے باتی دکھنے ملی مبت سے فائدسے بیں جوقالب کے باک وصاف کرنے بين كام أتة بي حتى كم أس جهان كمالات اور أخرت كامعا مداصل بي اسى برواسته سے کیونکہ اس جہان کے کمالات میں قالب تا بع سے اور فلب متبوع -ومال کام برنگس ہے۔ قلب تابع ہے اور قالب متبوع رحب بہجمان درہم برہم ہو جلئے كا اور وہ جمان برتورد الے كا، يہ جماد وتمال معى حتم موجائے كا -

جی الله تعاسلے کے نفل سے نفس مقام اطمینان میں آجا آہے اور کم اللی کے تابع ہوجا آ ہے تواسلام حقیقی میسر ہوتا ہے اور ایمان کی حقیقت مال ہوتی ہے ۔ بعدازاں جو کچھ کی میں آسنے گاشر بعیت کی حقیقت ہوگی۔ اگر نما زا دا کر ہے گا تونما ذکی حقیقت ہوگی۔ اور اگر دوزہ یا جی ہے تو دوزہ وجی کی حقیقت ہوگی۔ دومرے احکام شرعیہ کا بجالانا بھی اسی بیرقیاس ہوگا۔

#### مكتوب منه

### ا کم شریب بجال نا مروقت اور مرحال می ضروری م

اس مقام میں کوتی نی نی نی نی نی نی نی اس مقام میں شمرلیت کی صورت وحقیقت سے استونا حاصل ہوجاتی ہے اورا محام ہم عید کے ہجالانے کی مجھ جا جست ہیں اس کام کا اصل اور اس معاملہ کی بنیاد ہے۔ درخت جس قدر بلند اور مرفرانہ ہوتا جائے اور دبوالہ حس قدر بلند ہم ان بنتے جامیں اصل و بنیا دشت تنی حس قدر بلند ہم وتی مثل خانہ بلند خوا ہم مسلم خوا ہم ہوتی مثل خانہ بلند خوا ہم مسلم خوا ہم ہوتی مثل خانہ بلند خوا ہم مسلم خوا ہم ہوتی ہے گھر سے اس کی احتبائ کو ورنگ بلند ہم وجائے۔ نیچے کے گھر کے سوالس کی احتبائ کو ورنگ بلند ہم وجائے اور اس پر جائے تو اور برکے خانہ ہیں ہم وتی ہوتی ۔ اگر کے مسلم اور نیچے کے گھر سے اس کی احتبائ کو ورنگ بالد ہم کا خالی بڑ جائے تو اور برکے خانہ ہیں بھی وہ خلل اٹر کر جائے گا فرنگ کے گھر کے گھر کے گا ورنگ کے گھر کا اور نیکے کے گھر کا اور نیکے کے گھر کا اور نیکے کے گھر کا دوال اُور برکے گھر کو ذائل کر دے گا۔

نیس شریعیت ہروقت وہر حال میں در کادہ سے اور شخص آس سے اور شخص آس سے اور شخص آس سے معمی بھالانے کا محتاج ہے بجب النہ تعالیٰ کی عنابیت سے معاملہ اس مقام سے معمی بلند ہوجائے اور نفضل سے مجتنب کی توبت ا بعائے تواس سے آگے ایک اور نمایت بلندمقام آتا ہے جواصلی طور ربر حفرت خاتم السل علیہ مسابقہ ہی مختصوص ہے اور وداشت و تبعیت کے طور ربر دیجیں کو س دولت سے مثر ف فرماتے ہیں۔ اس بلندمی میں جونہ ابیت بلندی کے باعث دولت سے مثر ف فرماتے ہیں۔ اس بلندمی میں جونہ ابیت بلندی کے باعث

اجھی طرح نظرنبیں اسکتا۔

بیفقیر مونزت مدای اکبردمنی النوعند کو وراشت کے طور مرزنا من کامل داخل بُموا ہمو نے معلوم کرتاہیں۔ اور صفرت فاروق دمنی النوعن بھی اس دولت سے مرفرانہ ہیں اورامہات للمؤننین میں سے صفرت نعریجہ دمنی اللہ تعالے عنہا اور معفرت صدیقی النہ تبعالے عنہا کو بھی از دواج کے علاقہ کے ہاعث انحفرت صتی النه علیہ وستم کے پاس دیکھا ہے۔ وَالاَ اُسْ اِلَی اللهِ شبہ عَانَدہ یُری حقیقت الله علیہ وستم کے باس دیکھا ہے۔ وَالاَ اُسْ اِللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

برادرم عزیز معارف آگاہ شیخ عبدالمئی جو تدتوں اورسالوں کک نقیر کی محبت میں دہدے ہیں۔ اب چونکہ اپنے وطن کی طرف جانے والے بحقے اور وہ مقام بھی انہی کی جناب سے علق رکھتا تھا اس لئے حبدسطریں کھی گئی ہیں اور مشار الدیہ کے احوال پراطلاع دی گئی ہیں۔ اہل الٹر کا وجو دجہاں کہیں ہوں غنیمت ہے اور وہ اس کے دہماں کہیں ہوں غنیمت ہے اور وہ اس کے دہماں کہیں ہوں غنیمت ہے اور وہ اس کے دہما در سے والوں کے لئے موجب بشارت ہے ۔ وَعَلَىٰ بِلُنْ عَرَفَهُمْ مُرِیْ مِیان کہیں وہ لوگ جو اُن کو ہم یا نہیں ۔

مكتوب مله

### مع محدث كام طلب

دیتاہے۔ کیونکہ ہوسکتاہ سے کہ سننے والے کی انگیل کر دو وضعیف ہوں جو تکھم کے دیا ہے۔ کیونکہ ہوسکتاہ سے کہ سننے والے کی انگیل کے دیتا ہے۔ کیونکہ ہوسکتا ہے کہ سننے والے کی انگیل کے انواد کی حجک برواشت نہ کوسکتی ہوں۔ جیسے کہ دسول انٹر صلی الٹر علیہ وستم نے اس سوال کے جواب میں جوروست کی ہا ہت اُپ سے بوجھا گیا تھا ، فرما با کہ نوس اُل کے جواب میں جوروست کی ہا ہت اُپ سے بوجھا گیا تھا ، فرما با کہ نوس اُل کے جواب میں جوروست کی ہا ہت اُپ سے بوجھا گیا تھا ، فرما با کہ نوس اُل کے جواب میں جوروست کی ہا ہت اُس کو کیسے دیکھ سکول ، نبر کلام کے دو برو میں ہونے کے وقت تمام شہودی برد سے قور ہموجاتے ہیں مذکہ وجودی ، فاقہم میں میں میں میں کہ وجودی ، فاقہم میں میں میں کہ وجودی . فاقہم میں میں میں میں میں کہ وجودی . فاقہم میں میں میں کہ اُج میکسی نے بیان نہیں کی ۔

مكتوب مرد

## نبی کے بی محب وریکٹر کا حاصل ہونا زمبر فاتل ہے

اپ نے بوجہا تھا کہ اگرئیں ا بنے آپ کو دیاضت وعبادت میں شخول کرتا ہوں تونفس میں استغناء پیدا ہوتا ہے اورجا نیا ہے کہ میر سے جیسا کوئی نیک نہیں اور اگر کوئی خلاف شرع امر صادر ہوتا ہے توا ہے آپ کو عاجز ومحت جیال کرتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے ؟

میروعان بیال درنام بیدان والے شق نانی میں احتیاج و فروتنی کا پدا ہونا ہو الدر اکر خلاف میں احتیاج و فروتنی کا پدا ہونا ہو ندامت کی خبرویتا ہے نعمت عظیم ہے اور اگر خلاف شمرع کر محیجت سے بعد ندامت میں جو توب کی شاخ ہے بیدا نہ ہو اور گناہ کے کر لینے سے متلذ و محظوظ ہو تو اس سے اللہ تعالیٰ کی بناہ ۔ کیونکہ گناہ سے لڈرت ماصل کرنا گناہ پراصراد کرنا ہے اور گناہ صغیرہ پراصراد کرنا کبیرہ کا مراد کرنا جا ہے اور گناہ صغیرہ پراصراد کرنا کبیرہ کا اور کرنا جا ہے تاکہ زیادہ کبیرہ پراصراد کرنا جا ہے تاکہ زیادہ کبیرہ پراصراد کرنا جا ہے تاکہ زیادہ سے دیا ہوا ورخلا ون شمر بیست کر سنے سے ہونا دسے۔

الشرتعاك فرما ماسي : -

دُبِّ مَّالِ لِلْقُرْلِي وَالْقُرْلِي وَالْقُرْلِي وَالْقُرْلِي لِلْعَنْكُ وَكَثْرِينَ صَالِيمِ لَيْسِ لَا مِن مِسَامِهِ اللَّهِ الظَّلَمَاءُ وَالْجُنْعُ مِ

«بهت سے قرآن بڑسنے والے ایسے ہیں کہ قرآن آن کولعنت کراہے اور مبست دوزہ دار ابسے ہیں کہ دوزہ سے سوائے مجوک بایں کے آن کو کھی مال نہیں "

یزدیال مذکریں کہ آپ کی نیکیوں کی کوئی بڑائی نہیں۔ اگر آپتھوڑی سی توجہ سے بھی کام لیں گے تو آپ کو الٹر تعاسلے کی عنایات سے علوم ہوجائے کا کہ آپ کی تمام نیکیاں برائیاں ہی برائیاں ہیں اور آن برکسی تسم کی حشن و خوبی نہیں بچر عجب واستعنا رکھاں ؟ بلکہ اچنے اعمال کوقا صرد مکھنا اسس قدر غالب اے کا کہ آپ نیکیوں کے بحالانے سے شرمندہ اور نادم ہوں کے مذکہ متنکہ وعزور۔

خب اعمال میں دبرصور بدا ہوجائے گا اعمال کی قیمت برح جات ہے اور قبولیت کے لائن ہو بھانے ہیں ۔ کوسٹسش کریں کہ بہ دید بدراہوجائے ماکہ عجب و مکتر دور ہو جائے۔ وَبِدُونِ اِنَّهُ الْقَتَا دِ إِلَّا اَنْ لَيْسَاءُ دَرِق مَشْيْدًا ۔ اور سرب فائرہ دئے ہے۔ ہاں اگرانٹر تعالی جاہے تومعکانہیں " بعن لوگرین کوید دیرقصور کامل طور برمال ہوجاتی ہے اسیانیال کتے
ہیں کہ دائیں ہاتھ بین نکیوں کا تکھنے والا مطل اور بے کا دسے اور کوئی نکی نیں
جواس کے تکھنے کے لائق ہو اور بائیں ہاتھ بینی برائیوں کا تکھنے والا ہمیشہ لینے
کام میں ہے۔ کیونکہ جو کچھاس سے مرزو ہونا ہے۔ اس کی نظریں برائی کرائی کراؤی تی دیتا ہے ۔ حب حادف کامعاملہ بیاں تک بہنے جاتا ہے تواس
کے ساتھ ہوتا ہے ۔ حب حادف کامعاملہ بیاں تک بہنے جاتا ہے تواس

قلم این جا دسسید و سربشکست « بیان اگرفلم کا کسٹ گیا سمر "

مكترب مهره

أنحصرت تحالته عليه ولم كم تما بعث سات درجات

الخور فی الله علیه وسلم کی متابعت جود بنی اور دنیا وی سعادتوں کا ماہم میں میں کئے درجے اور مرتبے رکھتی ہے ۔

مے توانی کہ دہی اشکم اصر قبول اے کہ دُرسانٹ قطرہ بادانی را ترجہ:۔ بنایا قطرہ باراں کوئس نے سے گھر عجب نہیں میرادفنا کرسے تبول ننظر

متابعت کا دُوسرا درجی ہے جو باطن سنعلق دکھتا ہے۔ مثلاً تہذیب بغلاق اور مُری سفتوں کا دُوسرا درجی ہے جو باطن سنعلق دکھتا ہے۔ مثلاً تہذیب بغلاق اور مُری سفتوں کا دُوخ کرنا ور باطنی امرامن اور اندرونی بیما دیوں کا دُوخ کرنا وغیرہ وغیرہ جومقام طربقیت کے متعلق ہیں ۔ اتباع کا یہ درجہ ارباب سلوک کے ساتھ مخصوص ہے۔ جوطریقہ صوف یہ کوشیخ مقتدا سے اخذ کر کے سیالی الشرکی وادیوں اور جبگلوں کوقطع کرتے ہیں۔

متابعت کا تیبسا درسی این الشرعیه وستم کان احوال وا ذواق و متابعت کا تیبسا درسی امراجید کی اتباع ہے جومقام ولایت خاصہ سے تعلق کے کمتے ہیں۔ یہ درجان ارباب ولایت کے ساتھ مخصوص ہے جومجندون سالک یا سالک معندوب ہیں دب مرتبہ ولایت ضم ہو مباتا ہے اور طغیان و مکرشی سے ہمط جا آہے تواس وقت جو کچھ متابعت کی حقیقت ہوتی ہے۔ اگر نماز اوا کر نا ہے تومتابعت کی حقیقت ہجالا تا ہے۔ اور اگر دورہ ہے یا ذکو ق اس کا بھی ہی حال ہے یغرض تمام احکام شریعت کے بحالانے ہیں متابعت کی حقیقت ماصل ہوتی ہے۔۔۔۔۔

كمالات سے علماء النخين كووراشت كي طور مرجهة ماصل موتا بديس علاء النخين نفس كے كمال اطمينان كے باعث مربعيت كى حقيقت سے جو اتباع كى حقيقت ہے تحقق ہوتے ہیں اور کومیروں کو تیزیجہ یہ کمالات حاصل نہیں ہوتے اس لئے كنجى مربعيت كي منورت سے اور مي اس كي حقيقت سيحقق موتے ہيں۔ متابعت كايه ورج جونفس كاطمينان اورصاحب مراحبت كى متابعت كى مقيقت تك پينچنے برموقوف ہے بہجی فناء وفنا اورسلوک وجنرب کے وسیلہ کے بخیر مال بروجاتاب اورجى اليهابهى بوتاب كداحوال ومواجيدا ورتجليات و ظهودات بیں سے تحجیجی درمیان نہیں آیا اور سر دولت حال ہوجاتی ہے۔ كيكن دومرسه لاستهى نسبت ولابيت كه السسته سيماس دولت كمستهنينا أسان اورا قركب سيے اوروه دوسرا داسته اس فقير كے حيال ميں سُنقب سنيه كي متابعت اور مبعست کے اسم ورسم سے اجتناب کہ ناہے جب کک مبعب حسنہ برعت شید کی طرح مرمیزنه کریل تنب کساس دولت کی بُومیان کے د ماغ میں نهیں مینجیتی برج مات مشکل معلوم ہوتی سے کیوبکہ تمام جہان دریائے برعت می غرق سے اور برعت کے اندھیرسے میں بھینسا ہوا ہے کس کی مجال ہے کہ برعست کو دور کرنے کا دم مادے اور شنت کو ندندہ کرنے کا دعویٰ کرے۔ اس نماسنے کے اکثر علماء مرعتوں کو دواج دستے اور سنتوں کو محوکرتے ہیں شانع ادر میلی بھوئی برعتوں کو تعامل جان کر جوا زبکداستحسان کافتوسے دیتے ہیں اور نوگوں کو برعت کی طرف رہنما تی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر گراہی شائع ہوجائے اور باطل متعاریت وسٹر در ہوجائے توثعامل ہو مایا ہے مگریہ نهيس بمانت كم بيتعامل استحسان كى دليل نهيس رتعامل جومعتبر بعدوه وه ب بومدراول سے آیاہے یا تمام ہوگوں کے اجاع سے عامل مُواہمے ۔ جیسے کہ فآوي غياشيرس مذكورسيد إر

شیخ الاسلام شهیدر مخته الشرعلبه فراسته بی که بهم بلخ کے مشائخ کے سخسان میں کہ بہم بلخ کے مشائخ کے سخسان میں کہ بہم بلخ کے مشائخ کے سخسان کے موافق فتولئے بین کہ بین کہ دو تعامل جواز میرد لالست نہیں کرتا بلکہ وہ تعامل حوال میں کرتا بلکہ وہ تعامل حوال کرتا ہوں کرتا ہوں کے مسئل کرتا ہوں کرت

دلالت كرنا م بع جوصدراول سے استمراد كے طور بر ہوتا جلا آيا ہے تاكر نبى مسلى الله عليہ وسلم كى تقرير بر دليل ہوا ورلوگوں كا فعل عجت نہيں ہوسكا ، ہاں جب تمام شہروں ہيں ببست لوگوں سے بطراتي اجماع نا برت ہو تواس وقت جا كز ہو كا كيوبكا جو اجماع خواب كى بيع اور شود برتواس كيوبكا الله على الله على الله وه شراب كى بيع اور شود برتواس كيوبك اوراس بات ميں كچوشك نہيں تواس كے حلال ہونے كا فتوسط ندريا جائے واراس بات ميں كچوشك نہيں كرتمام منہروں اور قعبوں سے عمل كا علم انسان كى طاقت سے نوادج ہے .

باقی دباتعامل صدراول کاجودر حقیقت رسول الٹرمتی الشرعلیہ وہم کی تقریب اور سنت سنیہ کی طرف دابعے ہے۔ اس میں برعت کہاں اور برعت حسنہ کما ؟ اصمائ کرام کے لئے تمام کمالات کے مامل ہونے اور حفرت نزرالبشر متی الشرعلیہ ولم کی حبت کا فی متی ۔ اور علماءِ سلف میں سسے جولوگ اس دسوخ کی دولت سے مشرف ہوئے ہیں ، بغیراس بات کے کہ طریق صوفیہ کو اختیاد کریں اور سلوک و جذب سے مسافت کو تطع کریں ۔ وہ لوگ سلست سنیہ کی متابعت اور مرعت المونیہ میں بور عن المون فی العلم کی دولست سے مرفراز میں برولت اس دسوخ فی العلم کی دولست سے مرفراز میں میں برولت اس دسوخ فی العلم کی دولست سے مرفراز میں ہوئے ہیں ۔

الله قَرَّبَ الْمِهُ مَّ الْمِهُ مِنَا بِعَةِ الْسُنَةِ وَ جَنَّبُنَا عَنُ إِرُ يَكَابِ الْبِهُ عَةِ السُّنَةِ وَ جَنَّبُنَا عَنُ إِرُ يَكَابِ الْبِهُ الْمِهُ وَ السَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَ السَّلَةُ وَالسَّلَةُ السَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَلِيْ وَالسَلِيْ السَّلَةُ وَالسَلِيْعُ وَالسَلِيْكُوا السَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالْ

منابعت کا بانجوات درجه است کا بانجوان درجه انخفرت منابعت کا بانجوان درجه انخفرت منابخه منابخه منابخه منابخه کا بانجوان درجه کا بانجوان درجه کا بانده کا انتخاب کا دخل کا دخل نبیب بلکه ان کامال ہونا التی تعالی کے مفاطر میں میں موقوت ہے۔ بیردرجہ نما ایت ہی بلند ہے۔ اس درجہ کے مقابلہ میں میں درجوں کی کچھ تقت نبیب دید کا اللہ میں اولوالعزم بینجہ وں کے ساتھ مخصوص کی کچھ تقت نبیب دید کا اللہ تا اصل میں اولوالعزم بینجہ وں کے ساتھ مخصوص بین یا ان لوگوں کے ساتھ مخصوص بین یا ان لوگوں کے ساتھ جن کو بعیت و وراث سے مطور براس دولت

سے مشرف فروائیں۔

من بعت کا بھی درجہ ان کمالات کا اتباع ہے جو آخفرت سلی الله علیہ وسلم کے دستم مع بعث کا بھی درجہ میں کمالات کا اتباع ہے جو آخفرت سلی الله علیہ وسلم کے مقام مجبوبیت کے سامق مخصوص ہیں بیس طرح پانچویں درجہ میں کمالات کا فیضا کی فن کا فیضا کی فن کا فیضا کی فن کا فیضا کی فن محتب میں بیسے درجہ ہی محتب میں بیسے درجہ ہی محتب کا بہ درجہ بھی محتب کم لوگوں کونصیب ہوتا ہے ، بہلے درجہ کے سوا متابعت کے یہ بانچ درجہ مقامات عود کے سامق تعلق درجہ کے سوا متابعت کے یہ بانچ درجہ مقامات عود کے سامق تعلق درجہ کے درجہ کو درجہ کے درجہ ک

متابعت کاساتواں درجہ استعلق دکھتاہے متابعت کا بیساتواں درجہ وہ ہے جونزول ورجہ استعلق دکھتاہے متابعت کا بیساتواں درجہ سے میں مقام نزول مس تصدیق قلبی مجمی ہے

بہے تمام درمات کا جامع ہے۔ کیونکہ اس مقام نزول میں تصدیق قبی بھی ہے اور نفس کا اطبینان بھی اور اجزاءِ قالب کا اعتدال بھی جو طغیان وسکشی سے باز اس کے بہوتے ہیں۔ بہلے درجے کو بااس متابعت کے اجزار ہیں اور یہ درجہ ان اجزاء کا کل ہیں۔ اس مقام ہیں تابع ابنی متبوع کے ساتھ اس قسم کی مشاہمت بمدا کر لیتا ہے کہ تبعیت کا نام ہی درمیان سے اُنٹے جا تا ہے اور تابع و متبوع کی طرح جو کچھ کی تمیز دور ہوجا تی ہے اور الیام علوم ہوتا ہے کہ گویا تا بع متبوع کی طرح جو کچھ لیتا ہے امس سے لیتا ہے اور دونوں ایک جہر ہیں اور شروش کی طرح ہیں معلوم الیتا ہے امس سے لیتا ہے۔ اور انہوع کون ایک بیت ہیں اور دونوں ایک دوس ہوتا ہے۔ کہ ہم آغوش و ہمکنا کہ اور آب ابستر پر ہیں اور شریوشکر کی طرح ہیں معلوم منیں بوتا کہ تابع کون ہے اور متبوع کون ؟ اور تبعیت کس کے لئے ہے نسبت کے اس سے اور متبوع کون ؟ اور تبعیت کس کے لئے ہے نسبت کے اس سے اس سے اور متبوع کون ؟ اور تبعیت کس کے لئے ہے نسبت کے گئی اسبت کوئی ہے۔

عجب معامله سے اس مقام بین جہاں کے غور کی نظر سے مطالعہ کیا جاتا ہے ۔ تبعیّیت کی نسبت کچھ نظر نہیں آتی اور تابعیّیت و متبوعیّیت کی المیاذ ہرگزمشہود نہیں ہوتی ہے البقہ اس قدر فرق ہے کہ اپنے آپ کو اپنے بی صلی الدّعلیہ وہلّم کاطفیلی اور وارث جانیا ہے ۔ اس بین کچھ شکے نہیں کہ تابع اور موتا ہے ۔ اور طفیلی و وارث ا در اگر چی بعتیت کی قطار پی سب برابر بی ایکن تا بعی بر بنا به بی این تا بعی بر بنا به بی برده در کا زمین بنظام رسیم کا برده در کا در به اورطفیلی و وا دن می کوتی برده در کا زمین تا بعی بین نور ده کهانے والا سے اورطفیلی منی بخشین رغر من جودولت آئی ہے ابیا علیم العملوة والسلام کی طفیل اس دولت سے مقتہ پاتے ہیں اوران کا بس نور ده تنا ول کرتے ہیں -

وروه ما ول رست دانم نرسم این بس که دسد زدور با بگریم زمیه : حس قافله می یا دسیم ماسکتانهی کمیں بس دورسے آواز حرس شنتا ہوں میں میں

کال تابدار و شخص ہے جو متابعت کے ان ساتوں درجوں سے
اُرا سنہ ہوا ور و شخص جس میں متابعت کے بعض درجے ہیں اور بعض نہیں
ہیں، دربوں کے اختلاف کے بہوجب مجل طور پر تابعے ہے علماء ظاہر پہلے
درجہ بہہی خوش ہیں کامش بدلوگ درجہ اقل کو ہی سرانجام کرلیں۔ انہوں نے
متابعت کوصورت شریعیت برموقوت دکھا ہے۔ اس کے سواکو فی اورام خیال
نہیں کرتے اورط بقے موقعہ کو جو درجات متابعت کے مال ہونے کا واسط ہے
بیکارتفتور کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر علماء ہدایہ اور بزدوی کے سواکس اور
امرکو اینا بیرومقد ارنہیں جانتے ہے۔

ربی برو سلاد یا بات کے سے اس کا درستگے نمالست دمین واساں او ہماں است وہ کی است دو کی اس کا زمین واسان ہے دو کی کی دو کی کی دو کی کی دو کی کی دو کی دو کی کی دو کی ک

مكتوبعث

امام ابوحنيفة كامقام

الم شافعی دیمة الله علیه نے کہا کہ صب نے اُن کی فقام ست کی باری سے معود اساحمت ماس کی باری سے معود اساحمت ماسل کیا ہے۔ فرمایا ہے کہ الفُقة اعم محلیه عمل کیا ہے۔ فرمایا ہے۔ فرمایا ہے کہ الفُقة اعم محلیه عمل کیا ہے۔

(فقهاءسب ابومنیفه کےعیال ہیں) ان کم ہمتوں کی جرائت برافسوس ہے کہ اپنا قعور دُومروں کے نہتے لگاتے ہیں۔

تامرے گرکندای طائفہ اطعن قصور حاش نترکہ برآدم بزمای ایس گلہ را ہم شیرانِ جہاں بستای سلسلہ اند دوبراز خیلہ حیال مگسلہ ایس سلہ دا

ترجمه : گرگونی قاصر لگائے طعن ان مے حال بر توبہ توبہ گرز ماب برلاق میں اس کا بھلہ شیری باندھے ہوئے اس سالی سب کے سب کومڑی حیاہت توٹرے کس طرح کے سالسلہ کومڑی حیاہت توٹرے کس طرح کے سالسلہ

اوربیجونوا جمحمد بادسا دحمة الشرعلیہ نے فصول ستہ میں لکھا ہے کہ حفرت علیہ کا علیہ کا میں الکھا ہے کہ حفرت علیہ کا علیہ کا میں مناسبت کے باعث جوا کام ابوطنی دحمۃ الشرعلیہ کا میں مناسبت کے باعث جوا کام ابوطنی دحمۃ الشرعلیہ کو معزت دوح الشرکا اجتہا د کو معزت اکام ہنم دحمۃ الشرکا اجتہا د حضرت اکام ہنم دحمۃ الشرکا یہ ہا دے موافق ہوگا۔ منہ بیرکہ اُن کے خرہب کی تقابد کریں گے۔ کیونکہ حضرت دوح الشرعلیہ اسلام کی شان اس سے کی تقابد کریں گے۔ کیونکہ حضرت دوح الشرعلیہ السلام کی شان اس سے برزم ہے کہ علی او آمست کی تقابد کریں۔

بلاتكف وتعقب كها جا آجه كواس مذهب عنى كى تورانيت كشفى نظر مين دريائي عظيم كى طرح وكها ئى دينى جهدا وركومس تمام مذهب حوصول اول نهرون كى طرح نظر استه بين اور ظاهر مين بجى حبب ملاحظ كيا مبا آجيد توابل اسلام سيسوا داعظم مين بهت ذباده لوگ امام ابوهنيفه رحمته الشرهليه كة تابعدا را بين رسب باوجو د بهت سه تا بعدا دون كه اصول و فروع مين تمام مرمبون سه الگ ميدا ورانسنيا طيس اس كا طريق عليمده ميد اور ريمعنى اس كى حقيقت بعين من جورن كا بين بنات بين د

 معن ت خرالبہ علی القالة والسلام کی نروض عبت کے باعث ابنی لائے برمقدم مانتے ہیں۔ دوروں کا ابیاحال مہیں۔ معربی مخالف ان کوماحب لائے کہتے ہیں اور بہت بادی کے لفظ اُن کی طوف منسوب کرتے ہیں حالان کوسب لوگ ان کے کمال علم وورع و تقویل کا فراد کرتے ہیں۔ حق تعالے ان لوگوں کو توفیق دیے کہ دین کے مردار اور اہلِ اسلام کے رئیس کو بنرار مذکر میں اور اسلام کے رئیس کو بنرار مذکر میں اور اسلام کے مسواد اعظم کو ایزا مذویں۔

يُويُدُونَ أَنُ يَطَفِيعُ فَوْسَ اللَّهُ -

رد برلوك الله تعالي ك نور كوبحمانا عاست اي "

وہ لوگ جودین کے ان بزرگوادوں کوصاحب الے جانے ہیں۔ اگر یہ اعتقا در کھتے ہیں کہ یہ بزرگوار صوف اپنی ادار برہی حکم کرتے تھے اور کتا ب و سنت کی متابعت جھجوڑ دیتے تھے تو اُن کے فاسد خیال کے مطابق اسلام کا ایک سواد اعظم گراہ اور برعتی بلکہ گروہ اسلام سے باہر ہے۔ اس قسم کا اعتقا دوہ لیے وقوف جا بل کرتا ہے جوابنی جمالت سے بے خبر ہے یا وہ زندلتی جس کا مقصود یہ ہے کہ اسلام کا نصف حقد باطل ہموجائے۔ ان چند ناقصوں نے چند صدیعوں کو یا دکہ لیا ہے اور شریعیت کے احکام کو انٹی برموقوف دکھا ہے اور اپنے معلوم کے ماسواسب کی نفی کرتے ہیں اور جو کی ان کے نزدیک ثابت اور اپنے معلوم کے ماسواسب کی نفی کرتے ہیں اور جو کی ان کے نزدیک ثابت نہیں ہواس کا انکا اکر دیتے ہیں۔ بیت

چوال کرے کہ درسٹے نہال ست نہ نہ داند میں واسماں اوہماں است

وہ کیڑا جو کہ مچھر میں نہاں سہمے وہی اس کا زمین و اُسماں سہم

ان کے بے ہودہ تعصبوں اور فاسدنظوں بر ہزار ہا افسوس ہے۔ نقہ کا با نی صفرت ابومنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے اور فقہ کے تین حصے اس کومنیم ہیں اور باقی جو تقے صفتہ میں سب شرکیہ ہیں۔ فقہ میں صاحب خانہ وہی ہے اور دور سے سب اس کے عیال ہیں۔ با وجو داس مذہب کے التزام کے مجھے الم شافعی سیمتنت ذاتی ہے اور ہیں اُن کو بزرگ جانتا ہوں اسی واسطے بعض اعسال

نا فلہ میں ان کے مذہب کی تقلید کرتا ہوں ملکن کیا کروں کہ دومرے لوگ باو بجدد كما ل علم وتقوى كے امام ابو صنيفه عليه الرحمة سے مقابله ميں بچوں كي طرح نظر

مكتوب ايصاً

معرفت الليداحكام شرعيك إتباع كأثمره ب

الین علوم بروا که علوم ومعارف احکام تمرعیه کے ماسوا ہیں جن سے ساتھالی مخصوص ہیں راگر جبر میمعارف انہی احکام کے خرات و نتائج ہیں۔ ورخت لگانے سے تعسودیہ ہوتا ہے کہاس کا میل مو توجب کک درخت قائم دہے تب كسيل كالميرريتي سن رحب ورخت كى حرب كالما ما مع ألما ما مع المرات عن ور موماتے ہیں۔ وہ بہت ہی بے عقل سے جودر نعت کو کا طافر الے اور تعلی كى اميدنه كع - درخت كى ص قدرا جى تربيت كري اسى قدرز يا ده عبل دتيا ہے کھل اگرم قصود ملکین درخت کی فرع اورشاخ سے۔

شربعیت کولازم بکرنے والے اور شربعیت میں مستی کرنے والے کوسی میر قياس كرنا جاسية بتوطخص مربعيت كاالتزام دكهتا سه وه صاحب معرفت سه

حس قدر سیالتزام زیاده مهو گا اسی قدر معوضت زیاده مهو گی جوشخص شریعیت میں مست سعملرونت میں بے نصیب سے اور حوکھے وہ استے خیال فاسدیں

ركمتاب الرجربي بيم استدراج كي قسم سے بعض ميں جو كى اور بريمن

اس کے سامقہ شریک ہیں ۔

كُلَّ حَيْنَةٍ دَوْتِهِ الشَّرِيعِيةِ فَهِوزُ نَدَقُّنُّهُ وَإِكْمَا دُ -

روص حقیقت کوشر بعیت نے دوکر دیا وہ زندقہ اورالحادیث سي بوسكة بعد كنواص إلى الترحق تعاسل كى ذات وصفات وافعال كمعادف مي معفن اليسامرادودقائق كوجه ليس بن سعظا مرتر بعيت ساكت

ہے اور حرکات وسکنات ہیں حق تعالے کا اون یا عدم اون معلوم کرلیں اور مرمنی معین سیندمده اورغیرمرمنی مینی نائیسندیده کومبان می ریساد قالت آیسا بهو<sup>تا</sup> ہے کر بعض نفلوں کا دا کرنا نابسنگعلوم کرتے ہیں اوران کے ترک کرنے کا اذن ما لیتے ہیں تھی سیندکو بداری سے بہتر استحقے ہیں۔

احكام مرعيه ابن است وقنون برموقت اورموقوف بب اوراحكم الهميم بروقت ثابت بي حب ان بزرگوا دون كيمركات وسكات اون بيروقون ہیں توبے شک دوسروں کے نفل بھی اُن کے لئے فرص ہوں گے مِثلًا ایک فعل شرابيت كے محمد سے ايك شخص كى سبت نقل سے اور وسى فعل دوسر يرشخص

کے کئے الہائی محم سے فرص ہے -دومرے لوگ میں نوافل کوادا کرنے ہیں مجی امورمبا ہے کے مرتکب ہوتے ہں کی یہ بزرگوار حیب کام کواللہ تعالے کے اِذن وامرسے کرتے ہیں سب کیے فرائص اوا کرتے ہیں ۔ دوسروں کے ستحب ومباح ان کے فرائقن ہیں ۔ امن مفتمون سے ان بزرگوا روں کی شان بلند کو علوم کر نا جا ہیئے۔ عَلماءِ ہم دین کے علوم وامور میں غیبی حبروں کو میغمیروں کی خبروں کے ساتھ مخصوص کرتے میں اور دوسروں کو ان اخباد میں شرکی تنہیں جانے۔ یہ بات وراثت کے منافی ب اوراس میں بہت سے السے علوم ومعادف محید کی نفی ہے جودی متن سے تعلق ديھے ہيں۔ بال احكام شرعيدا دِله ادبعين جاددلليوں ميرموقوف ميں جن میں الہام کو تنجائش نہیں مکلین اسکام شرعیبرے اسوابرت سے امورد منی اليه بي جن مي بانجوال اصل الهام مي وبلكه كهرسكة بي كدكتاب وسنت كربعد سيرااصل الهام مع ميراصل جهان كوفنا بوت يم قائم م سی دوسرون کوان بزرگوا دو سے کیانسبت ہے؟ بسااوفاٹ ایسا ہوتا ہے کہ دومرے لوگ عبادت کرتے ہی تیکن وہ عبادت نالیسند ہوتی ہے۔ اور میربزرگوا ربعبن او قات عبا دت کو ترک کردسیتے ہیں اوروہ ترک بیسند ہوتا ہے۔

اس صورت میں ان کا ترک دوسروں کے فعل سے بہتر ہے کیکین عام لوگ

١٩٠ ي ي ١٩٠

س كر برخلاف محم كرت بي يعنى اس عبادت كرف والے كوعا برجائية بي اور ترك كرف والے كوم كا اسمحقة بي -

سول ، رحب دین کتاب وسنت سے کامل ہوگیا ، عرکمال کے بعدالہم کی کیا صابحت ہے اور وہ کون سی کمی ہے جوالہم سے بوری ہوتی ہے ۔

جول ب بدالهام دین کے بوسٹیدہ کمالات کا ظاہر کرنے والا ہے مذکہ ین میں کہ یادہ کمالات کا ٹا بت کرنے والا یحس طرح اجتہا دا حکام کا منظہرہ اسی طرح الہام ان دقائق وامراد کا منظہرہ سے جواکٹرلوگوں کی مجھ میں نہاستے ۔ اگرے اجتہا داورالهام میں واضح فرق ہے کہ وہ داستے کی طرف منسوب ہے اور دیے دارتے کی طرف منسوب ہے اور دیے دارتے کے بدا کرنے والے مبل شانہ کی طرف ۔

سبب الهام میں ایک قسم کی اصالت پیدا ہوگئی جو اجتها دہی نہیں ۔الہم نبی کے اس اعلام کی مانند ہے جو سنت کا ماخذ ہے جیسے کراً و برگزر کیا ۔ اگر جب

الهام كلتي مع اوروه اعلام قطعي م

کَتَبَنَا النَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِلْ اللَّهُ اللّ

مكتقب يميره

درودشرمین کے علاوہ جمی ہر دکر کانوا ب المعرف المعر

المجر برفیعنان برق اد با رکی مرت کساسی طرح کرتاد با - اتفاقاس التزام میں فرق ایکا اور اس اشتغال کی توفیق مذرہی مرف صلوا قدموقتہ برکفایت کی اس وقت سرمی اجھا معلوم ہوتا تھا کہ صلاق کی بجائے سیمے وہلیل و تقریب میں وقت سمی بری اجھا معلوم ہوتا تھا کہ صلاق کی بجائے سیمے وہلیل و تقریب میں کوئی حکمت ہوگا مشغول د ہموں ۔ میں نے اپنے دل میں سوجا کہ شایداس میں کوئی حکمت ہوگا و کھیں کیا ظاہر ہوتا ہے ؟

ریسی بیاطا ہر ، و ما ہے ؟

بیں اللہ تعالی عنا بیت سے معلوم ہوا کہ اس وقت ذکر کرناصلوۃ و

درود بھیجنے سے بہتر ہے۔ درود بھیجنے والے کے لئے بھی اور جس کی طرف درود بھیجا

جاماً ہے اس کے لئے بھی دووجہ سے۔

وجه اق : يه م كه مريث قدى من أياب : مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِى عَنْ مَنْ لَتَى آعُطَيْتُ افْضَلَ مَا أَعْطِى الشّائِلِينَ -رحب كومير ف وكر في مع مع سعسوال كرف سعدوك دكها توميلس كوتمام سائلين سع باره كرد ينا بهون "

مین سن شنه فله اجرها و اجرامن هیس به به در من شنه فله اجراها و اجرامن هیس به به به در من شنه فله اجراها و اجرامن می اس کواس کا بنا اجرامی می میراس بیرامل کرے گا '' ملے کا وراس خص کا مجمی جواس بیرامل کرے گا ''

اسى طرح جونيك على المتول سيد وجود من اتا به اس عمل كا اجرض طرح عامل كوردي التا به اس عمل كا اجرض طرح عامل كوردي التا به اس عمل كا اجرف عمل كا واضح مي بني البيغ الميناس كا عالى الجركو كيم كرياس بالاخروزي كا كروال بغيم عليالسلام كى نيست برعمل كريد كيونكه وه حق تعالى المعامل سع بغيم بي حق تعالى كا عطيد به عامل كا اس مين محجم وظل الرعامل سع بغيم بي كيرنت جعبى ظاهر بهو جائد توعامل ك زياده اجركا باعث به الدريادة والمعرف عائد جوى و لا ولك ففال الله ي في تينا مي الله و الله و والله و والل

بريفنل والاسع "

کچرش فیس که وکرسے الی قصود حق تعالی کی بادہ ہے اوراس براجر کا طلب کرنا اس کا طفیلی اور تا بعہ اور درود میں الی مقصد طلب حاجت ہے۔ فَتَنَا نَ مُنابَیْ فَیْمُ الله ان دونوں میں بہت فرق ہدے ) بیس وہ فیض جو ذرقلبی فَتَنَا نَ مُنابَیْ فَیْمُ الله الله والسّلام کو پنجتے ہیں ان برکات سے کئی گنازیادہ ہیں جودرود کی لاہ سے بینی الشّعلیہ والسّلام کو پنجتے ہیں ان برکات سے کئی گنازیادہ ہیں جودرود کی لاہ سے بینی الشّعلیہ والسّلام کو پنجتے ہیں ۔

بی باعث ہے کہ مشائع طریقیت قدس متر ہم مبتدی کے لئے سوائے ذکر کرنے کے اور کچھ جا کزنہیں محجے تے اوراس کے حق میں صرف فرضوں اور سُنتوں پر کفایت کرتے ہیں اور امور نا فلہ سے منع کرتے ہیں۔

اس بیان سے ظاہر بُروا کہ اُمت میں سے کوئی شخص خواہ وہ کمالات میں کتنا ہی بلند درجہ حال کرنے اسٹے بیغیم جلیدالشلام کے ساتھ برابری نہیں کرسکا ،
کیونکہ ریسب کمالات اس کواس بیغیم بری تربعیت کی متابعت کے باعث حاصل ہوئے تے ہیں دیس اس بغیم برکو ریسب کمالات میں اور دومرے تابعدائی کے کمالات میں اور اپنے مخصوصہ کمالات میں اور دومرے تابعدائی کے کمالات میں اور اپنے مخصوصہ کمالات میں اور سے باعث طرح وہ شخص کا مل اپنے بیغیم برکے مزیم کوئی نہیں مرب کوئی نہیں میں سے قبول نہ کیا ہو ۔ کیونکہ ہر ایک بیغیم براصلی اور اس کی دعوت کو دعوت کو دعوت اور شربعیت کی تبلیغ پر مامور ہے۔ اُمتوں کا انکا دان کی دعوت و تبلیغ کے دعوت اور شربعیت کی تبلیغ پر مامور ہے۔ اُمتوں کا انکا دان کی دعوت و تبلیغ

میں قصور مپداینہیں کر تااور طاہر ہے کہ کوئی کمال دعوت و تبلیغ کے مرتبہ ک نہیں بہنچتا ۔

كَانَى احَبَ عِبَادِ اللهِ إِلَى اللهِ مَنْ حَبَّبَ اللهَ إِلَى عَبَادِلا وَحَبَّبَ اللهِ اللهِ عَبَادِلا وَحَبَّبَ مَا عَبَادَ اللهِ وَهُوَ الدَّارِعِي وَالْمُبَلِّخُ .

دركيونكه التُدنعلك كے بندوں بب سے التُدتعاكے نزد كي پاياوه شخص مے جوالتُرتعالى كواپنے بندوں كے نزد كي اور بندوں كو التُدتعالى كواپنے بندوں كنزد كي اور ورقع عص دعوت التُدتعالى كے نزد كي بايا اور محبوب بنائے اور ورقع عص دعوت وتبليغ كرنے وال ہے ؟

## مكتوب الصبا

عالمصوفى كبربة احرب اورنائب ووارث بيمير

آپ انے شنا ہو کا کہ خبریں آیا ہے کہ فیامت کے دن علماء کی سے ای کو فی سیا ہی کو فی سیا ہی کو فی سیا ہی والا پتر فی سبیل الشہ پر وں کے خون کے ساتھ وزن کریں گے اور اس سیا ہی والا پتر اس خون والے بتے برراحج اور غالب آجائے گا ۔ بافی امت کے لوگوں کورڈ والت مبتنزیس ہوئی جو محجہ ارکھتے ہیں طغیلی اور من کی ہے۔ اصل اصل سے ہے اور فرع اصل سے مستنبط ہے۔

اس بیان سے اس اس است کے داعیان اور بتنین کی فنیلت معلوم کرنی چاہیئے اگرچہ دعوت و تبلیغ ہیں بہت سے درجات ہیں اوراعیان و بتنین اپنے اپنے درجات ہیں اوراعیان و بتنین اور است ہیں متفاوت ہیں ۔ اور اپنے درجات ہیں متفاوت ہیں ۔ المار میں معام موتی ہے وہ کیریت احمر معنی ہالین کے ساتھ اہتمام کے تعقیم ہیں اور جو کوئی عالم موتی ہے وہ کیریت احمر بعنی اکسیر ہے اور نظام ری و بالمنی دعوت و تبلیغ کے لائق ہے اور بینی مبتی الندعلیہ و تا میں اور خارد سے دو اردش ہے۔

بعن لوگ اس امت کے می ثبن کو جواحا دیث نبوی صلی الٹرعلیہ وستم کی تبلیغ کرستے ہیں تمام است سے افعنل جائے ہیں اگر مطلق اور عام طور رافضل جائے مِنَ القَاصِ النِيَ -وو كبونكها قتصار مي قصور ہے جوفضل كے اطلاق كرنے كے منا فى ہے بېرسمجھ اوركوتاه نظروں میں سے سر ہو ''۔

بان ظاہر ہرجیدعدہ اور نجات کا مدار اور طری برکت والا اور علم نفع والا معے بین اس کا کمال باطن بربروتون ہے۔ ظاہر بغیر باطن کے ناتمام ہے اور باطن بغیرظا ہرکے نافر حام اور وہ شخص جو باطن کو ظاہر کے ساتھ جمع کرے۔ کبربت ایم معینی مرخ گندھ ک رکبیا واکسیر ہے۔
کبربت ایم معینی مرخ گندھ ک رکبیا واکسیر ہے۔
کتبنا آتی ندکنا نور کا واعف کا آتا ہے تا ہے تا میں جنس میں تو تمام چنروں دو یا الٹر تو ہما دے نور کو کور اکر اور ہمیں بخشس میں تو تمام چنروں

مكتب شيم

معفرت نیخ این عربی کی ایک عبارت سفی علق معفرت محدد کی مخقبق معفره ۱۲۰ تا ۱۲۷ ملاحظه کریں -

مكتوبالطنا

نواب اوراس کی تعبیر متعلق ایک سوال کا جواب سوال: بعن لوگ واقعان و مناهات میں مثال ونعیال میں دیجھتے ہیں کہ ہم با دشاہ بن گئے ہیں اور اپنے نوکروں چاکروں کو دیکھتے ہیں اور نیزریمی دیکھتے ہیں کہ ہم قطب بن گئے ہیں اور تمام جمان ہماری طرف متوقبہ ہے اور بیداری اور افاقہ کے وقت جوعالم شہا دن ہے اِن کمالات کا کچھ کھھور نہیں ہوتا۔ یہ رویت مبتی ہے با جھوٹی ؟

جواب :- بر دوست کچون کچوست دان موکوس میں بائی جاتی ہے۔ اس کا بیان بر ہے کہ بادشاہ اور فطب مبننے کے معنی اور استعدا دان موکوس میں بائی جاتی ہے میں خدو دوال سے ساس لائق نہیں کہ عالم شہا دت میں ظہور پائے۔ بعدا ذان برامرد وحال سے فالی نہیں۔ اگر میمنے انٹر تعالیٰ کی قدرت سے قوت پا جائیں تواس بات کے لائق ہوجا ہیں گے کہ عالم شہا دت میں ظہور پیدا کریں اور الٹر نعالیٰ کی عنایت سے بادشاہ اور قطب قفت بن جائیں۔ اگر ان معنی نے اس قدر قوت د پائی کہ عالم شہا دست میں ظامر ہوں تو وہی مثالی ظہور حبرتمام ظہورات میں سے کہ ور اور صعید من میں عامیت کرتا ہے اور قوت کے ہو عب طہور ا

اسی قسم کے ہیں وہ واقعات جواس داہ کے طالب دیکھتے ہیں اور اپنے اب کو مقامات عالیہ ہیں پاتے ہیں اور اپنے اپ کو ارباب و لا بیت کے مربوں سے مرفرا نہ ہوا یا تے ہیں۔ اگر دیم عنی عالم شہادت میں ظہور بیدا کریں افریری اعلیٰ دولت سے و اور اگر ظہور مثالی میرسی کفا بیت کریں تولا مال ہو افریری اعلیٰ دولت سے سے۔ ہرجولا ہا اور جمام خواب میں اپنے اپ کوبادشاہ دیکھتا ہے لیک ہوادشاہ دیکھتا ہے لیک ہوادشاہ اور سواسے خسادہ کے ان کے ہا تھ بیس کونیس اور سواسے خسادہ کے ان کے ہا تھ بیس کونیس اور سواسے خسادہ سے اس کو این ہو کی مصل ہو ہو گئی اس کو این ایک ہو اس کے اس کو این ہو کی مصل ہو ہو گئی اس کو این ایم ہو ہو گئی ہو اس کو این ہو کی مصل ہو ہو گئی اس کو این ایم ہو ہو گئی ہو اس کو این ایم ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو اس کو این ایم ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو اس کو این ایم ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو

بخوغلام أفقا بم بهمدر آفقاب گویم مدست بهتم که صربیت خواب گویم ترجمه: "بیال سورخ کاکرتا بهول که بهول میں نسب غلام اسس کا نمیں بندہ میں شب کا تا کروں خوابوں کا مجھ جرب می وج ہے کہ مشائخ نقشبند ہے قدس متر ہم واقعات کا اعتبار نہیں کرتے۔
اور طالب کے واقعات کی تعبیر کی طوف توج نہیں کرتے کہ اس میں بچھے فائدہ نہیں۔
معتبروہی ہے جو آفاقہ اور بیدلدی میں حال ہو۔ اسی واسطے دوا مشہود کا اعتبالہ
کرتے ہیں اور دائمی صفور کو اعلیٰ دولت سمجھتے ہیں۔ وہ صفور صب کے بیچھے عیب
ہو، ان بزرگواروں کے نزدیک معتبر نہیں۔ یہی وج ہے کہ انسان ماسوا ان کے
حق میں دائمی ہے اور کسی وقت ہی اُن کے دل بیر غیر کا کرزیمیں ہوتا۔

ن جی اور کسی وقت ہی اُن کے دل بیر غیر کا کرزیمیں ہوتا۔

ن جی اور کسی وقت ہی اُن کے دل بیر غیر کا کرزیمیں ہوتا۔

### مكتوب يزلآ

فعنول مجنول میں برنے کے بجائے عقائد فقہ اور تعبیون میں وقرت صرف کرنا صروری سے ایش فقت کے نشان والے محدوم! امامت کی بحث دین کے فروع میں

الصفعات في المسلم المس

کے منر مجھرنے کی علامت ہے ''

اگراه امت کی بحث دین کی عزوریات اور تنمریویت کے اصول سے ہوتی جیدے کشیعہ نے گان کی ہے توجا ہمنے تھا کہ اللہ تعاسلا اپنی کتا ب مجید کی استخلاف کا تعیین فرما کی اور صفرت بیغیم بلیالفلائی والسلام می ایک کی مخلاف خلافت کا امرفرہ جاتے اور تنصیص اور تصریح کے طور بہرا یک کوخلیفہ کرتے۔ جب کتا ب وسنت بین اس امرکا امہمام فہوم نہیں ہوتا تو معلوم مواکہ امامت کی بحث دین کے فضول سے منہ کہ دین کے اصول سے موہ شخص فعنول میں موگا جو اس قسم کی فضول باتوں سے شخص شغول ہوگا۔ دین کی منروریا مت استان میں موگا جو اس قسم کی فضول باتوں سے شغول ہوگا۔ دین کی منروریا مت استان میں موگا جو اس قسم کی فضول باتوں سے شغول ہوگا۔ دین کی منروریا مت استان میں موگا۔ دین کی منروریا مت استان میں موگا۔ دین کی منروریا مت استان میں موگا۔ دین کی منروریا مت استان میں میں موگا۔ دین کی منروریا مت استان میں میں میں موگا۔ دین کی منروریا مت استان میں میں موگا جو استان کی میں موگا جو استان میں موگا جو استان کی میں میں موسان کی میں موگا جو استان کی موگا جو استان کی موگا جو استان کی موسان کی موگا جو استان کی موسان 
درميش بن كففول مك نوست بى نهين مهيجتى -

اق آل اس اعتقاد كا درست كرنا صرورى مصرحت تعالي كى دات و صفات وانعال ت علق د كمة بعد اور هراعتقا ذكرنا جابية كه وكيم عليه القللوة والسلام فق تعالى كى طرف سے للم من اور منرورت و توافر كے طور يردين مصعلوم لهوتاسع بعنى حشرونشرو اخرت كادائمي عذاب وثواب اورب مُسَى سَنا تَى بايمِن لَحَى بِينِ ان مِين خلاصَتُ كَالْحَمَّالَ نهين - ٱلْكَربيراعَتْقا ديذ بَهُوكَا نَجَاتُ

ىمى نەموگى ـ

دومرسد احكام فقهتبر عنى فرض وواجب وسنت وستحب وغيره كابجالاما ضرورى مع شرعى حلّ وحرمت كواجى طرح مترنظ دكمن چاستے اور صدو وشمرى مي بڑی احتیاط کرنی چاہیئے تا کہ اُخریت کے عذاب سے بخات وفلاح حاصل مہو سے رمب بہ اعتقا دوعمل درست ہوجائیں مجرطریت صوفیہ کی نوست ای ہے اور کمالات ولابیت کے امیدوار مہوجاتے ہیں۔ امامت کی مجت مزورات دین کے مقابلہ میں کا لمطروح فی الطریق معینی داست نہیں میں کیے ہوئے گوڑے كرك كى طرح سعد جو مكم فالفول سنة اس بارس مي بطرا غلوومبالغدكيا ممواسم اور حصرت خيرالبشر عليه الصلؤة والسلام كامحاب مب زباب طعن دراز كى باس كئ ان كے در من طول طومل مقدمات تصعیاتے ہیں كيو مكردينين سے دنیا دکوا نع کرنا بھی دین کی حزوریات سے ہے۔ والسّلام

مكنقب تملك

ایک یخ کے انتقال پران کے علقین ورادادی وں کے نام ایکے محتوب

حمروصلوة اورتبليغ وعبادت كي بعد بنده عرض كرناس واور ففرت بناه مولانا احد علیالرحمہ کی ماتم برسی بجالا تا ہے بمولانا کا وَجود تر لیف اس وَفَت کے مسلمانوں کے لئے اللہ تعاسلے کی آیاست میں سسے ایک آیت ا وراس کی دیمتوں

میں سے ایک دحمت تھا۔

ٱللَّهُ تَدُلَّ يُحْدِمُنَا ٱجْرَةُ وَلَا تَفْتِنَنَّا بَعُدَةً -

رم یا الله تواس کے اجرسے ہم کومحوم مذکر اور اس کے بعد ہم کو متنديس بنروال"

اس کے بعد دوستوں اور یا دوں سے انتجا ہے کہ گذشت الوگوں کی مارد ا عانت كرمي ا ورمولا نامر حوم كفرزندوں ا ورتعلقبن كى نعدمت اور دلجو ئى محبول

اورعلوم شرعيه سے آداست كرى اورمولانا مرحوم كے احسان كا بدلہ ان كے بيلوں براحيان كر حسان كا براحيان كا براحيان كا براحيان كا براحيان كا

بدلہ احسان ہی ہے۔

مولانا مرحوم کے اوم**ناع وا** طوار اوراحوال ومقامات کو م**ترنظر ک**ھیں اور طريقه ذكرا ورصلقه فلغولي ميكسي قسم كاقصور واقع نهمو اورسب يارجمع مهوكر بيغتيں اور ايك دوسم سے ميں فاني ہوں تا كم عبت كا اثر ظاہر ہو۔ اس مقیرنداس سے بہلے اتفاق کے طور مربکھا تھا کہ اُگرمولا ناسفواختیالہ كربي توان كوچائے كہشيخ حسن كوانني حبكہ برپرقرد كرميں شا مديمي سفرمرا د ہوگا۔ اب مجی جومار مار ملاحظ کرنا ہوں توسیری حسن کواس امر بریتعیں اور مقربہ باتا بهون ـ بير مات بعض يا دول كونا گوارمعلوم منه بهوكيونكه بهاراً اورتمها لا اختياً رئيس بهرصورت انقيادا ورفرانبردادى لازم ب يشيخ سن كاطريق مولانا كطرلق كرسائة زياده مناسبت دكه است اور فولاناف اخريس جونسبت اس طرف سے على كى تقى تقييخ حسن اس نسبست مي شركي ما در دومرس ماداس مطلب بيهره بير اگرح كشف وشهود حال كريس اور توحيدوا تحادسي تحديه وجأس سكن يردولت اورسے اور بيكا دو مار الگ ہے كشوف كومياں بوك برام بحى نہيں ليتے اور اس توحيد واتحا دسسے بنا ہ مانتگتے ہيں ۔

غرص ما روں كولازم بے كمشيخ كى تقديم ميں توقعت سركري اوراس كو

مرصلة بناكراپنے كام بين شغول بهوجائيں و برا درم خواجه اوليں يہ بات يا دوں كو محمد كو محمد كر من كو كام بين شغول بهوجائيں كرسي اور شيخ حسن ترغيب و تربيت فرمائے و مسن كو ي بابيت كر بيري اي كر مائے ولى كر محافظ من كر بيري اي كر محافظ من كر بيري اي كر محافظ من كر بيري كر محقوق بحالات كر اور وقع كى كما بوں كامطالع در ججو السيار احكام م شريب كو ي بيا است كى ترغيب وسلام

اقر مبرعت سے درائے اور مہائے اور مہدائی و تعتری وزاری کرتا دہمہ البیا و تعتری وزاری کرتا دہمہ البیا نہ مہوکہ نفس ا آرہ دوستوں پر پیشوائی اور ریاست مال مونے کے بات مہلاکت میں دال دے اور خراب وا بتر کر دے مبروقت اپنے آب کو قاصرونا قس مان کر کمال کا طالب اسے یفس و شیطان دو بطرسے زبر دست و شیطان مو مراست دیم اور محسروم و میں کے دہتے ہیں البیا نہ موکہ است سے بہ کا دیں اور محسروم و نا اس کے دہیں دیں ۔ ب

ہمداندر زمن بتوای است کرتوطفلی و خانہ رنگین است ترجمہ :۔ نصیحت میری بخصہ ہے کسی یہی کہ تواجی طفل ہے ۔ کہ رنگیں ہے گھر تو ابھی طفل ہے ۔

مكتقب مثلة

# بهندس بدعات كازور

میرے مخدوم و مرم! اس سلسله علیہ کے لوگ اس ملک میں بہت غریب
ہیں اور اس ملک میں دہنے والوں کو بدعتوں کے جیلئے کے باعث ان بزاروارو
کے طریقہ کے ساتھ جس میں سُننت کا التزام ہے بہت کم مناسبت ہے ہی سبب
ہے کہ اس سلسلہ والے لوگوں ہیں سے جی بعین نے قصود نظر کے باعث اس
طریقہ علیہ میں بھی بدعتیں جادی کی ہیں اور لوگوں کے دِلوں کو بدعتوں کے اختیاد
کرنے کی وجہ سے اپنی طرف کھینے دہے ہیں اور اس عمل کو اپنے خیال میں اسس
طریقہ علیہ کی تنمیل کمان کرتے ہیں۔ حاشا و کلا۔ بلکہ یہ لوگ اس طریقہ کے خواب و

بربادکرنے بی کوشش کررہے ہیں -ان کواس طریقیہ کا اصل معاملہ اور ہی نہیں ہے -

حَدَاهُ بِمُ اللّٰهُ سُبُرَحَانَهُ وَ إِلَى سَوَاءِ الطَّرَّ الطّ -دو التّدتعاسك ان كوسبيرهے المسته كى ہدابيت دسے "

### مكتىب تملآ

يهك شنخ سيمناسبت يافائده بنهونے كى بناء براسے جیور کر دوسرے نے کے باکس مانا حدوصلون اورتبليغ دعوات ك بجركذارس سيع كداب كاخط مرسله بني جس میں آب نے اکھا تھا کہ اسنے بیرے ندہ اور وجود ہونے کے باو جود اگرکونی طالب دومرے شیخ کے باس جائے اور طلب حق کرے توجا نزے یا نہیں؟ ماننا جاً ہیئے کمقعنودی تعالی ہے اور بیروق تعلی کی جناب مک سینے كا وسيلهم المرطالب ارشيدا بين أب كوسي أورشيخ كم ياس لي جائما ور اس کی محبت میں اینے دل کو تمع پائے توجائز سے کہ بیری ندنگ میں بیرے انن کے بغرطالب اس مے کے یاس جائے اوراس سے دُشدو ہوا بہت طلب كرك ليكن جاسمي كم براول كاانكارى كرسد اورنيكى كسا كقواس كوما دركه خاص کراس وقبت کی بیری مربدی جومحفن دسم وعا دات کے طور مرسعے یعب اس وقت کے بیروں کواپنی خبر میں اور کفروایان کا بیر نہیں تو پرالٹارتعالے کی کیا خبر بتلانیں گے اور مریدوں کو کون ساراستہ دکھلائیں گے۔

اگرازخولشیتن چنبین کے خبردارد الرجنال وجنبیں ترجمہ: جنبین کوجبکہ خبراین کچھ بھی نہیں کیا بنائے گا بھروہ جناں وجنبیں

الیسے مرد بہراد با افسوس ہے کہ اس طرح کے بیر مراعتقا دکر کے بیر مراء اور کے بیر میں اور کے بیر میں اور دور سے اور انٹر تعالیٰ کا داستہ ملاش نہ کرے۔ یہ

مشیطا فی خطرات ہیں جو بیرناقص کی ذندگی کے باعث طالب کوئ تعالی سے ہٹا کھتے ہیں جہاں دل کی معتبت اور ہواریت ہوبے توقف ادھر دجوع کرنا چاہیئے اور ہوا ہیئے۔ اور ہشیطانی وسوسہ بناہ مانگنی چاہیئے۔

مكتوب ١٥٢

ونياكى شغولتيت بربهبركي ناكبد

حدوصلوة اوردُعاکے بعدواضح ہوکہ آپ نے اِتنی مُدّت سے اِبِنے بالمنی کول کی نجنہ خرکوئی نہیں کھی تاکہ خوشی کا باعث ہوتی۔ دُنیا وما فیہا ب فائدہ اور بہودہ امورہیں۔ اس لائق نہیں ہیں کہ انسان آخرت کے احوال کا جذکرہ حجور کرلینے ہیں وہ کلاوبا ہوں میں شغول اسے اگرجہ آپ کی نیت بیک ہوگی گرآپ نے شناہی ہوگا کہ حَسَناتُ الدَّ بُرَادِ سَتِیٹاتُ اُلصَقَرَ جِیْنَ رابرار کی نیکیاں مقربوں کے گنہ ہیں۔ ہم صورت اپنے احوال کی طرف متوجہ ہونا چا ہیں اور طفیلی کوطروری منجانیا جماہیے۔ آلفن وڈ قائم قد دُر بقد دِ هَا لِعرورت بقدر صورت ہونی چاہیے )۔ اللہ تعالی کی حداور اُس کا احسان ہے کہ بیاں کے فقرار اگرچہ رزق معلوم نہیں دکھتے لیکن تی وکوشش کے بغیر فراست و وسعت سے گزادہ کر دہ ہیں۔ نہیں دکھتے لیکن تی وکوشش کے بغیر فراست و وسعت سے گزادہ کر دہے ہیں۔ قدر کفاف بعینی کفایت سے ذیادہ رزق بہنے دہا ہے۔ ہر روزئی دوزی آ جاتی ہے اس طرف کے باقی احوال حد کے لائن ہیں۔ بچھلے حینہ میانوں ہیں بجو وباء کا غلبہ ہوگیا مقارض میں باس آ جی منی مرگئے۔ اب وباء دور ہوگئی ہے۔ ہر حال یں اللہ تعالیٰ

مكتب ملك (خان خانان كمناً)

توبدا ورتعوی کے فعنائل اورائس کا طریقہ چونکی تمام عمر معصیت اور نعزش اور تقصیراور بہیودہ کا دروائیوں بیں گزر گئی ہے اس سے مناسب ہے کہ توبہ وا نابت کی نسبت کلام کیا جلئے اور ورع وتقوسے کا بیان کیا جاسئے - الٹرتعالی فرما تاہیے :-تُوْبُوْا إِلَّى اللهِ جَمِيْعًا آيما الْمُؤُمِنُونَ كَعَلَّكُمُ تَفُلِحُونَ وَ در اے وزواسے سب اللّہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم نجات با جا وُ "

اُوَرِ فرمامًا ہے :-

يَّا يَهُمَّا الَّذِينَ الْمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَتُهُ نَصُوحًا مَسَى رَبُّكُومُ اَنُ يُكَفِّرَ عَنْ كُوْسَيِّنَا تِكُهُ وَيُدُخِلُكُ خِنْتِ تَجُرِعُ مِنْ اَنْ يُكَفِّرَ عَنْ كُوْسَيِّنَا تِكُهُ وَيُدُخِلُكُ خِنْتِ تَجُرِعُ مِنْ تَعْسَمَا الْاذَ نَهَا لُهِ مَا لُهِ مَا لُهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ مَا لُهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّه

دد اسے ایمان والو! الله تعالی کی طرف خالص توبه کرو - امیدسے کوالٹرتعا تمہاری مبرائیوں کو دور کرسے تمہیں مبتوں میں داخل کرسے گاجن میں نہریں مہتی ہیں "

نیر فرما تا ہے :-

وَذَهُ وَ اللّهُ عِلَى اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

إِنَّهُ لَيُغَاثُّ عَلَى قَلْبِى وَإِنِّ الْا سُتَغُفِمُ اللَّهُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْكَةِ

سَبُعِ أِنْ مَرَّةً ٤

رمبرے دل پر بروہ ام جاتا ہے اس سلے دات دن میں ستر فراراللہ تع سے جُشش مانگیا ہوں ''

بیں اگرگن ہ اس قسم سے ہیں کرمن کا تعلق اللہ تعالی اللہ تعالی کے ماتھ ہے جیسے کہ ذتنا اور شراب کا بینا- اور مر آود اور ملا ہی کا شننا اور غیر محرم کی طرف بنظر شهوت دیمین اوربغیرو صنو کے قرآن مجید کو ہاتھ لگانا اور بدعت براعتقاد مکن وغیرہ وغیرہ اتو ان کی توبہ، ندامت اوراستغفار اور حسرت وافسوس اور بارگاہ المی بین عُذرخوا ہی کرنے سے ہے۔

قراگر فرائفن میں سے کوئی فرمن ترک ہوگی ہوتو توبہ بین اس کا اداکرنا مزوری ہے اور اگر گئاہ اس قسم کے ہیں جو بندوں کے مظالم اور حقوق سے لئے رکھتے ہیں۔ توان سے توبہ کا طریق یہ ہے کہ بندوں کے حقوق اور مظالم ادا کئے جائیں اور ان سے معافی مائلیں اور اُن براحسان کریں اور اُن کے حقی میں دعا کریں اور اگر مال واسباب والتا تحص مُرگیا ہوتو اس کے لئے استعفالہ کریں اور اس کا مال اُس کے وارثوں اور اولاد کو دے دیں ۔اور اگر اس کا وارث علام نہوتو مال و جنا بہت کے برابر صاحبِ مال اور اس تحقی کی تیت کرے جس کو ناحق ایکا دی ہو فقرار و مساکین برصد قدو خورات کر دیں ۔

وَنْسِهُ إِنَّ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ آنَ يَغُفِي لَهُ-

رد جب سی بنده سے گناه سرزد مونوومنوکرے اور نماز برسے اور الندتا اللہ میں بنده سے گناه کی بندہ سے گناه کو سے این کا ایک ک

بخش دیتا ہے "

الله تعالى فرمامًا بن :-

وَمَنْ يَعْمَلُ سُنُءً وَ يَظْلِمُ لَفْسَهُ ثُمَّ لَيْسَنَعُوْمِ اللّهَ

تَجِدِ اللَّهُ غَفْنَى الرَّحِيمًا .

در بشوخص مرائی کرے یا اپنی جان برطلم کریں بھرالترتعالی سے بششل کے تواللہ تا الی کوغفور الرحیم پائے گا؟

يسول الشرصتى الشرعليه وكتم في اكس اور حديث مين فرطايا مه:

دد برتیخص گناه کرکے نا دم بہوا توریندامت اُس کے گناه کا کفارہ ہے " اور حدیث میں سے :-

إِنَّ الرَّمُ لِ إِذَا قَالَ ٱسْتَغُيْرُكَ وَ الْوَبِ إِلَيْكَ ثُمَّ عَا دَ لُكَ صَلَّمَا قَالَمَا ثُمَّ عَادَ كُلْثَ مَوَّاتِ كَتِبَ فِي الزَّا لِعَلَمِ

مِنُ ٱلكِبَا يُرِ-

وركرجي أدى تن كها مبر الخبشش ما نكت بهون اور تيري عاف رحوع كرتا ہوں يھراس نے گناه كيا، پھراسى طرح كها ، مھرگناه كياتين بارا چوتھی بارکبرہ گنا ہ لکھا جائے گا "

اید اور صدیث میں رسول نعداصتی التعظیہ ولم نے فرط یا ہے: كَفَلَكَ الْمُسَوِّفُونَ " أَجَ كُل كُمِكَ والله بلاك بو كُمْ "

لقمان حكيم نے اپنے بیٹے كونصيحت كے طور سرفروايا كداسے بيل الوب ميں كل نك ناخيرنه كريكيونكم موت ناكاه أجاتى سع حضرت مجابرة فراقع بي كرجو شخص سے شام توبدنہ کرے وہ ظالم سے عبدالتدین مبارک دمترالترعلیہ فراتے ہیں کہ حرام کے ایک بیسے کا بھیروین ساویبسیوں کے صدقہ کرنے سے افضل ہے بعن بزرگوں نے بیمی کہا ہے کہ ایک دتی جا ندنی کا بھیردینا الشرتعالے کے نزد مك خيفسوج قبول سے افضل سے -

رَبِّبَا ظَلَمُنَا ٱلْفُسَنَا وَإِنْ لَمُ لَعُفِوْلِنَا وَتَرْحَمُنَا كَنْكُونَنَّ مِنَ

الْخَايسِوتين -

ود یا الشرہم نے اپنی جانوں بڑھلم کیا ۔ اگرتُونے ہم بخشش اور درت مذکی توہم ذیا نسکار ہوں گے "

نبى ملى التعليه وستمس روايت سع كم التدتعا ك فرما ماس :-عَبْدِي ٱ دْمَا افْسَاتُومْنُتُ عَلِيكَ لَكُنْ مِنْ ٱعْبَدِ النَّاسِ وَانْسَاءِ عَيَّانَهَيُتُكَ عَنْهُ لَكُنَّ مِنْ أَوْسَ عِ النَّاسِ وَا قُنَعُ بِمَارَزُفْنَاكَ كُلُّنُ أَغْسِبِي النَّاسِ -

وہ میرے ہندے جو تھے میں نے تبھے میرفرض کیا سے اواکر۔ توسب لوگوں

می*ں سے ز*یادہ عابد ہموجائے گا۔اورجن باتوں سے بیں نے تتجھے منع کیا ہے ہمط جا توسب سے برہنرگار ہوجائے گا اور حرکھیے ئیں نے تحجے دزق دیا ہیے، اس برقنا عست کر، تُوسب سے

يسول الترصتى الترعليه وستم سنحصرت ابوهريره دمنى التدتعاسك عنسهركو فرمایا كەكت ورعًا تىكن أعبدالنّاسب - توبرمبزگادىن ، تمام لوگورس نہ یا وہ عابدین جائے گا۔

معنرت من بمرى رمنى الترعنه فرمات بي كدا كي متعال ورع بزار متعال

نمازروزه سے مہترہے۔

حصرت ابوہر رہے دمنی اللہ تعالیے عنه فرماتے ہیں کہ قیامت کوریر ہمزگا را ور نابدالتٰدتعاكے كے منشین ہوں گے۔

الترتع السن يحضرت موسط عليابسام كى طوف وحى كى كرميرات قرب مك كرنے کے لئے جیسے کہ ورع کام دیا ہے ولیسے کوئی اور شے نہیں ۔

بعض علماء رمان فرمات بي كحب تك انسان ان دس چنرول كواسين اور فرض مذكرية تب يمك كامل ورع ماصل نبي بموتى -

(۱) زمان کوغیبت سے بچائے رو) برطنی سے بچے روم سخرہ بن معنی ک تعظیے سے برہنرکرے رہ ) حرام سے انکھ بندر کھے رہ ) سنے بولے رہ ) ہمال میں الشرتعاسك بى كا حسان جانے تاكداس كانفس مغرودىن بهوردى ابنامال راه مق میں خرج کرے اور دارہ باطل میں خرج کرنے سے بیجے (۸) اپنے نفس کے لئے بلندی اور بطرا ئی طلب بہ کرسے روی نمازکی محافظت کرے د۱۰) مستنت و جاعت براستقامت اختیا دکرے۔

رَبِّنَا ٱنْصِعْدَكُنَّا نُوْمَ كَا وَاغْمِيرُ لَنَا إِنْكَ عَلَىٰ مُمْلِّ

ود يا النر! توبمادس سك نوركامل كراوربم كونجشس ، توتمام باتوں برقاورسمے "

r. 450 4.0

اے میرے محدوم مرم! اور اسے شفقت و مرمت کے نشان والے! اگرتام گن ہوں سے توبہ بیتر ہوجائے اور تمام محرات اور شبہ ان سے ورع و تعویٰ حال ہوجائے توبڑی اعلیٰ دولت ونعمت ہے۔ ورن بعن گن ہوں سے توب کرنا اور بعن محرات سے بچنا بھی غنیمت ہے۔ شایدان بعن کی برکات و انوا یعن دوسروں میں بھی اثر کرجائیں اور تمام گنا ہوں سے توب وورع کی تونیق نصیب ہوجائے۔

مَالَا يُدُمَّ الْمُكُ كُلُّا لَا مُسِمَّدً لَى مُكُلُهُ - مِسَمَّدً لَى مُكُلُهُ - مِد جوجِزِ مادى حال نه ہواس كوبا لكل ہى ترك نذكر نا چاہيمے'' ؛ ...

### مكتوب يمك

"خان جمان کے نام اہم مکنوب معنوب عقار اسلام اور ارکارن اسلام کی تیوری نفصبل عقار دار کارن اسلام کی تیوری نفصبل اندمن ۱۲ ملاحظ فرمائیں ۔

### مكتوب <u>19</u>

مکتوب میری ناز باجماعت اداب ظاہری و باطنی کے ساتھ اداکر نا ۔
محیفہ شریفے جو آپ نے ادسال کیا تھا ہی ہوتی ۔ یادوں کی ٹابت قدمی اور ستقامت کا حال بیر حکر مہنت نوشی مال ہوتی ۔
مزا ذکھ الله شبت کا تک تک تک آبا تا کو اِسْتَقَامَ تَدَ ۔
مو اللہ تعالیٰ ایک کو زیادہ سے ذیادہ ٹابت قدمی اور استقامت عطافہ اے "

ا ب نے لکھا تھا کہ خا دم جس امر کے بجالانے کے لیٹے مامور ہے مع ان مادوں كجودا عل طريقه من بهيشه بالامائي ورنج وقتى نمازكو بياس سامط أدمون كى جماعت كيما تقاواكن ما سعد اس بات برالتد تعالى محدب ريكس قدر اعلى نعمت به كم ماطن ذكر اللي سيعمور بهوا ورظا برا محام تنزعيه سي آراسته مور چونکه اکثرلوگ اس زمانه مین نماز کے ادا کرنے میں سستی کرتے ہیں ۔ اور طی نینت اور تعدیل ارکان میں کوشسش نہیں کرتے۔ اس لیے اس بارسے می بری تاكبداورمبالغه سيكها جاتاب عورسيسسي

مخرصادق عليالصلاة والسلام نے فروايا سے كه چوروں ميں سے برا چوروه مع جوابنی نمازیں حوری کرتا ہے۔ حاصرین نے وف کیا یا دسول الٹرنمازسے س طرح براتاب، اسول الشرصلى الشرعليه وستمن فرما يا كمنا زمين جورى بيس كم دكوع وسجود كواجبي طرح ادانهين كرتا - يسول التُدصلي التُدعليه وستم سن فرايا مے کوالٹرتعاکے اس شخف کی نماز کی طرف نہیں دیکھتا جورکوع وسجودیں اپنی

بينظ كوثابت نهس ركهتا -

وسول النرصلي النرعليه وسلم في المشخص كونما زاد اكرت ومكيما كد كوع سجود بورانسين كرتا . توفر ما يا كركو الشرتعاسك سينسب محدزنا - أكرتواس عارت برمر گیا تودین محمر مرتبری موت مد ہوگی بعینی تودین محمرے برخلاف کردگار رسول الشرصلى الشرعلبه وستمسف فروايا بدي كمتم مي سيكسى كى نماز بيرى منیں ہو گی جب یک دکوع کے بعد سیدهان کھوا ہواورا بنی بیٹے کوٹا بت ندر کھے اور اُس کا ہراکی عضوائی اپنی جگہ برقرار مراکی عضوائی اپنی جگہ برقرار مراکی عضوائی ا اسى طرح دسول التشمستى الشرعليه وسلم في فرماً ياسيم كر حجم عن دونول

مجدوں کے درمیان بیٹھنے کے وقت اپنی نشیت کو درست نہیں اکھیا اورا بت نىيى دىھتاا**س كى نمازتمام نىيى ب**ىوتى -

حفرت رسالت ما بسلى الشرعليه وسلم اكي نمازى كے ياس سے گزرے ديھاكم ا محكم واركان وقومر وحبسه نجو في ا دانهين كرتا ، توفر ما يا كداكر تواسى عادت برمركيا توقیامت سے دن تومیری است میں سرا سطے گا۔ حفرت ابوم ریره دمنی الله تعالے عندنے فرمایا ہے کہ ایک نفس ساٹھ سال تک نماز مٹر حتا دہت ہے اوراس کی ایک نما زنجی قبول نہیں ہوتی ۔ ایسا و شخص ہے جو دکورع وسجو دکو بخو تی ادانیس کرتا ۔ . .

کھتے ہیں کہ زرید بن وہرب نے ایک شخص کود کھیا کہ نماز بچھ کہ ہے۔ اور دکوع وہجو دہا ہے۔ اور دکوع وہجو دہنوں کہ تا اس مرد کو کہ ایا اوراس سے بچھا کہ توکہ سے اس طرح کی نماز بچھ کہ ہائے ہا کہ جالیس سال سے فرما یا کاس جالیس سال سے ورما یا کاس جالیس سال سے ورما یا کاس جالیس سال سے ورم تی تا زہیں ہوئی واکر تو مرکبی تو نبی صتی اللہ علیہ وستم کی مستنب بریز مرب ہے گا۔

منقول ہے کہ مبب بندہ موس نمازکواچی طرح اداکر ناہے اوراکس کے کوع و بجودکو بخوبی بجالا ناہے 'اس کی نما ذہشاشس اورنورانی ہوتی ہے۔ فرشتے اس نمازکو اُسمان برسے جائے ہیں وہ نما زاہنے نمازی برقعا کرتی ہے اور کہتی ہے : تحفیظ کمق اللّٰہ شبہ تحافکہ کفا حفیظت بی ۔ دائشرتعا سلے تیری حفاظت کرسے جس طرح توسنے میری حفاظت کی ۔

اقراگرنما ذکوانجی طرح ادانهی کرتا وه نمازسیاه رئی به فرشتون کو اس نما زست کرا ست اقی سے اوراس کو آسمان برنهیں سے جلتے وہ نمازاس نماذی بر مبرد عاکرتی ہے اورکہتی ہے :۔

فَيْنَعَكَ اللَّهُ لَنَّا لَىٰ كُمَا مُنَيِّعَتِ بِي -

د التُرتواكِ تجميعاتع كريديس طرح تُوسَن مجيع صائع كيا "

بس نما ذكوبيدى طرح اداكرنا چاپيئے تعديلِ ادكان ادكوع و مجودا ورقوم و مجدا ورقوم و مجدا ورقوم و مجدا ورقوم و مجدا من ازكوكا المور و مجدا مي طرح بجالانا چا جيئے - دور وں كوجى فرمانا چا جيئے كه نمازكوكا المور براداكري اورطمانيت اورتعديل ادكان ميں كوشش كريں كيونكه اكثر لوگ اس دولت سے محروم جي اور ديمل ممتروك ہود باسے ساس على كا ذندہ كرنا دين كى منود يات ميں سے ہے ۔

دسول الترصلی التدعلیہ وستم نے فرایا ہے کہ جینخص میری کسی مردہ سنت کو ندندہ کرتا ہے اس کونٹوں شہید کا تواب ملتا ہے اور جا عت کے ساتھ نمازا داکرنے کے وقت صفوں کو برابر کر ناچاہیئے۔ نما ذیوں میں سے کوئی شخص آگے بیجھے کھڑا نہ ہو کوششش کرنی جاہیئے کہ سب ایک دومرے کے برابر ہوں د ہو کوششش کرنی جاہیئے کہ سب ایک دومرے کے برابر ہوں د سول اللہ صتی اللہ علیہ وسلم اقل صفوں کو درست کرلیا کرتے تھے بھر تحریم کہا کہ سے تھے۔ دسول اللہ صتی اللہ علیہ وسلم سنے فرط یا ہے کہ صفوں کو درست کرنا نما ذکی اقامت ہے ۔

رَبَّنَا ایْنَ مِنْ لُوْنِكَ دَحْمَدُ لَهُ وَهِی كُنَا مِنْ اَ مُرِنَا دَشَدًا - و بِی لَنَا مِنْ اَ مُرِنَا دَشَدًا - و بارب این پاسسے توہم پردشت نازل فرما اورہمارے کاموں سے برایت ہمادے نصیب کرای

مكتقب الصنُّا عليَّ

جهادمین نتیت کی درستی کا اینتمام رکھنا

اے سعا دت کے نشان والے اعلیٰ نیت کے ساتھ درست ہو تاہے جونکہ

اب وادا لحرب کے کافروں کے ساتھ جہا دکرنے برجا دہے ہیں اس لئے اقل نیت کو درست کریں تا کہ اس پرنیجے مرتب ہو۔ اس جنگ وجدال سے مقعود ہے ہونا چاہئے کہ اسلام کابول بالا ہوا ور دین کے بمن کونچا دیجیں۔ کیونکہ ہم اسی امر پر مامور ہیں اور جہا دسے مقعود ہیں ہے ۔ خا زیوں تی دسدیا وظیفہ جوبیت المال سے مقربے جہا دکے منا فی نمیں اور غاذیوں کے اجر میں کچھ کی نمیں ہوتی دئری سے مقربے جہا دکے منا فی نمیں اور خاندیوں کے اجر میں کچھ کی نمیں ہوتی دئری اور جہا دکر منا نمی نمیں اور شہیدوں کے اجر وں کے اجر میں کچھ کی نمیں ہوتی دئری وار جہا در ہے اور خاندیوں اور شہیدوں کے اجر وں کے امیدوا در ہیں۔ اس می علاوہ کہوا ور نالم ہر میں نماز کو جاعت کئیرہ کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اس سے علاوہ والا لحرب کے کافروں کے ساتھ جہا دکر سے نمی مشرف ہوگئے ہیں ور خبا ہر ہے۔ بحو ہلاک ہوگیا وہ شمیدا پاکھ جونئی یہ سب کچھ نمیں یہ سب کچھ نمین میں میں بہوگیا وہ شمیدا پاکھ کے بعث تقود ہے۔ اگر نیت کی حقیقت کے دیست کرنے کے بعث تقود ہے۔ اگر نیت کی حقیقت کے دیست کرنے کے بعث تقود ہے۔ اگر نیت کی حقیقت

ثابت منه موتو تکلف کے ساتھ اسٹے آپ کو اس نیست بہدلانا جا ہیئے۔ اور حق تعاسلے کی بارگاہ میں طری البتی اور زاری کرنی چا ہیئے ۔ تاکہ نیست کی حقیقت حاصل ہوجائے۔

# تهتجد كى عادت طوالنا

دومری فیری تربیان کے لائی ہے وہ یہ ہے کہ نماز ہم کر کولازم کر لی کی کا کہ کی کو نکہ کر لیا تھی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ برات آپ کو تاکید کی گئی تھی کا گر بربات آپ کو شکل معلوم ہوتی ہے اور خلاف عادت بدار انہیں ہوسکتے تو متعلقین میں سیمی کواس امر پر مقرد کر دیں تاکہ آپ کواس وقت جر اکر ہا جگا دیا کہ ہے۔ اور آپ کو خواب غفلت میں نہ بڑا دہنے دیے ۔ جب جند دوز تک اس طرح کریں گے ، امید ہے کہ بات کلف بردولت میسر ہوجائے گی ۔

# كهانے بینے بس ملال وحرام كى بورى احتياط ركھنا

اورنعیوست بہ ہے کولقہ میں احتیاط کھیں۔ بیا چھا نہیں کہ جو کچھا یا اور حلال وحرام شرعی کا کچھ لحاظ نہ کیا۔ بہ انسان خود مختا دنہیں ہے کہ جو کچھ جا ہے کہ سے کہ بیاں کا ایک مولا ہے ہے۔ اس کو امرونی برمخلف فرما یا ہے اور اندیا سے علیہ الصلاح کے دریعے ابنی دھنا مندی اور نادھنا مندی کو بیان کردیا ہے۔ وہ بست ہی برنجت انسان ہے جو ایسے مالک کی مونی کے برخلاف کر سے اور مالک کی اجا انت کے بخیراس کے ممکی و ملک میں تعترف کر ہے۔

بری ترم کی بات ہے کہ مجازی حاکم کی رضامندی میں اس قدرکوششش کرتے ہیں کہ کوئی دقیقہ فروگزاشست نہیں کہتے اور مولائے حقیقی کی رضا جوئی کے لئے حبی نے تاکید و مبالغہ کے ساتھ بُرے کا موں سے منع کیا ہے اور جوط کا ہے ۔ کھوالتفات بہیں کرتے -

غود كرنا جائية كدير اسلام مع ياكفر الجى كيم نبير براء الجى كذشته كا تدارك بهوسكتام عدالة أنب كفت كذه أنب كه ذكنابهول سے توبر كرف والا ايسام عداس في كوئى كناه في كناه في كفاركر من والوں كے لئے بشادت مير اور اگر كوئى شخص گناه پرا افرار كرسے اور اس بينوش دسمے تو وه منافق مع خلابى اسلام اس كے عذاب وعقاب كو دور نهيں كرسكے كا اس سے زياده كيا تاكيد و مبالخه كرا جائے ۔ عاقل كو ايك اشاره كافى مينے ۔

# م شمنوں کے علبہ **اور خوفے وقت کا ابک**عمل

دوسرے وامنع ہوکہ ڈیمنوں کے علبہ اورخوٹ کے وقت امن وا مان کے لئے سے مورۃ کی ایم کا ہوں کے النے کے لئے سے میں ہوں کے النے کا پڑھنا نوب ہے۔ ہردن اور داست کو کم از کم گیارہ کیارہ بار پڑھا کریں ۔ بار پڑھا کریں ۔

مدسية نبوي من أماييه كد:

مَنُ مَزَّلَ مَنُزِلاً لُحَدِّقَ قَالُ أَعُودُ بِكِمَاتِ اللهِ التَّا مَاتِ كُلِّهَامِنُ شَرِمَا خَلِقَ لَا يَ مَنْ اللهِ التَّا مَاتِ كُلِّهَامِنُ شَرِمَا خَلِقَ لَا يَعُنَمُ وَ شَيْعُ خَلِقًا لَا مَنْ مَسْرِيلِهِ .

## مكتوب يهم

اببت فسنه مظاله لنفسه "اببت اناعَ جُننَا الرُمانة" الرَّمِ النَّهُ الرُمَانة " الرَّمِ على صورة في المُعلق المرعلي صورة في سع متعلق بعض مكات متعلق بعض مكات معلق المرا مل وظري ر

#### مكتقب يهي

مصيببت اوررسوائی بين مي بعض اوقاست

دنیاکے زودورئے اور صیبیں اور کلیفیں دوستوں کے قصوروں کا کفادہ ہیں۔
عاجزی اور زاری اور التجا وانکساد کے ساتھ الشرتعا لے کی بارگاہ سے عفو وعافیت طلب کرنی چاہیئے ۔ حتیٰ کہ قبولیت کا اثر مفہوم ہوجائے اور فتنہ کا فرو ہونا معلوم ہوجائے۔ اگر جہدوست اور نویز تواہ سب اس کام ہیں گئے ہیں گرما مب معاملہ اس کام کا ذیا دہ سنحق ہیں۔ دور ہے لوگ من کے دور کہ دوال کھانا اور بر ہیز کرنا ہیاں کا کا کام ہے۔ دور ور لوگ من کے دور کہ دوگار ہیں۔

معامله کی مقیقت یہ ہے کہ مجبوب تقیقی کی طرف سے جو کھیے اُسے کشا وہ بیٹیانی اور فراخ دلی سے اصبان کے ساتھ اس کو قبول کر لینا چاہیئے۔ بلکہ اس سے لزت مال کم نی مطابع نی مطابع نی مواد ہو رمحت کے نزد کیاس ننگ و طبیع وہ دسوائی (وربے ناموسی جس بی محبوب کی مراد ہو رمحت کے نزد کیاس ننگ و ناموس وعزت سے بہتر ہے جس بی محبت کے اپنے نفس کی مراد ہو۔ اگر ریابات محت کو مصل نہیں تومحبت میں ناقص بلکہ کا ذب ہے ۔

مُطْمِع خُواہد زمن مسلطان دین فی خاک برفرق قناعت بعداذیں محموسے اگر جاہے طمع سلطان دیں

بعرقناعت كى تېيى ماجت نهيں

مكن<u>ی ملئے</u> قلب اورعرشس كا انصال اورمن و حبر قلب كی صنیلت جزنی مربع ۲۲ ملد ۲ ملاط كرس.

#### مكتوب يريم

# بزرگوں براعتراض نارواہداور اسس کی وجہ بزرگوں سے تعلق باقی منہ رکھنے ہے

اُپ کواس تسم کی باتیں مذکر نی چاہیں اور حق تعادے کی غیرت سے دوناچاہئے معلوم ہو تاہدے کہ اس وقت کے مرعی آپ کواس فتنہ وفسا و بر آما وہ کرتے ہیں۔ آپ کو بزرگوں کا لحاظ کر ناچا ہیئے۔ اگر آپ ان مذعوں کی بنی بنائی اور من گھڑت باتوں پراعتراض کرتے تو بجا تھا۔ نیکن وہ امر جو قوم کے نزدیک مقرر اور طریقت بس من وری ہے اس پراعتراض کرنا نامنا سب سے .

آپ نے نقیرکے دسانوں اور کھو باست بیں دیکھا ہے کہ توحیرشہودی کی نسبت کیا کچھ لکھا ہے ۔ اور اس کوطریقیت کی حزور یاست۔ سے مقرر کیا ہے ۔

اپ کوچاہیے تھا کہ اس سے معنے دریا فت کرتے اور ادب سے سوال کرتے ۔ یہ بہلا بجول ہے جو کولا نا علیہ الرحمد کی جوائی کے بعد کھول ہے ۔ مولانا کی ذندگی میں اس تسم کی باتمیں آب سے بھی ظاہر نہ ہوئی تھیں یخیرا جھا ہموا کہ اب سنے لکھا اور آپ کو آگا ہی ہوئی ۔ آئن مجی جو کچھ طاہر ہوتا دہے ، سکھتے اہم کریں ۔ اور صحب وسقم کا ملا صغارہ کیا کریں کیونکہ اگر میرے ہوگا توخوش کا عالم میں ہوگا ۔ میں اور اگر سقیم ہوگا توخوش کا ما عدف ہوگا ۔

بهرصورت کھے بی مستستی مزکیا کریں سال کے بعد آپ کاخط قافلہ کے ہمراہ آتا ہے۔ سال ہیں ایک بارتونصیحتوں کا لکھنا صروری ہے جب کک آپ مذاکھیں نہ دوجیس تب کے ختاکہ کا لاسترہیں گھلتا۔

#### مكتوب يم

## شیخ کی مجتب اورفناء فی الشیخ ہونا کلیدِ کامیا بی ہے

یرایک بڑی نوشگوار دولت ہے جو آپ کے خاندان کی محسوں ہوتی ہے۔
بینی با وجود اسباب غناء اوراستغناء کے بچر بھی آپ کو فقرا دکے ساتھ نیا نوندی
اوراس طبقہ کی خدمت گذادی کا خیال ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو
اس طائفہ علیہ کے ساتھ بڑی محبت واخلاص ہے اوراس فوقہ ناجیہ کے ساتھ بڑی
اس طائفہ علیہ کے ساتھ بڑی محبت واخلاص ہے اوراس فوقہ ناجیہ کے ساتھ بڑی
اعلیٰ دوستی ہے۔ اس گروہ سے محبوں کے لئے اُلگر وُ مَعَ مَنْ آ حَبُ کی بشارت
کا نی ہے اوراس طائفہ کے جبیبوں کے لئے ھُٹ قَنْ مُنْ لَا یَشْقیٰ جَلِیْسَ ہُمْ مُنْ اَوراس طائفہ کے جبیبوں کے لئے ھُٹ قَنْ مُنْ لَا یَشْقیٰ جَلِیْسَ ہُمْ مُنْ اَوراس کا نفر کے جبیب الشرتعا سے کے عنا بہت سے رہم جب اور اوراز مِ مِجْت اور تعلقیات کو دور کر سے اور اوراز مِ مِجْت اعراض کے خواس کی خواس کی خواس کے افران کی مراد پر قائم دمین اوراس کے خواس واصات میں میں موجاتی ہے۔
سے تعلق ہونا ظاہر ہم وجاسے تواس وقت محبوب میں فنا ماس کی خواتی ہے۔
سے تعلق ہونا ظاہر ہم وجاسے تواس وقت محبوب میں فنا ماس کی خواتی ہے۔
سے تعلق ہونا فاہر ہم وجاسے تواس وقت محبوب میں فنا ماس کی خواتی ہونا قارد کی میں جواس داہ میں بھیلا نہنے ہے۔

میی فنا فی الشیخ بمیرفنا فی الترکا وسید بن ماتی ہے حس بر بقا باللہ

مترتب سيحسس والبيت عصل موتى سعد

غرص اگرابتداریس کے وسیلہ کے بغیر مجبوب تقیقی کا جذب وابخذاب میستر ہو حباتے توبٹری اعلیٰ دولت ہے۔ اسی سے فنا ء و بقاء مال ہوتی ہے درز شیخ کا مل کمل کا وسیلہ مزودی ہے۔ بعینی اپنی مراووں کواس کی مراد کے تابع کرد سے اور اس میں فانی ہوجائے تاکہ یہ فناء فی الٹر کا وسیلہ بن جائے اور ماسوا رکے تعلقات سے بالمکل آزاد کرسے درجات ولایت میں بہنیا دیے۔

## مشتبهات اورمحرات اجتناب اصل بربي برگاري م

ائیبان ہوکہ یا دان نیک انجام بجوں کی طرح و نیائے کمینی کی بیہودہ زمیب و نرمیت اور خربیت کی میں اور خربیت کی میں اور خربیت کی میں اور خربیت کے ورغلانے سے مباح کو چوا کر مشتبہ میں اور مشتبہ سے حرام میں جائجیں اور ا بینے مولائے دکھنا اور شرمندہ ہوں ۔ توبہ وا نابت میں قدم دائے دکھنا چاہیئے ۔ اور منہ یا بیت شرعیہ کو زہر قائل جا ننا چاہیئے ہے ۔

بهمهاندرزمن بتوابس است مجمله تولمعلی وخام دنگین است

نعیوت ہے بخوسے ہی مربسر کہ لڑکا ہے تواور دمگین ہے گھر

حق تعالی نے اپنے کمال کرم سے اپنے بندوں پرمباحات کا دائرہ وسبع کیا ہے۔ وہ خص بہت ہی برنجست ہے ہوا پنی تنگدلی کے باعث اس وسعت کو منگ نیال کرکے اس دائرہ دسیع سے باہر قدم دکھے اور صدور شرعیہ سے نکل کر مشتبہ اور محرم ہیں جا پڑے۔ یہ مدور شرعیہ کو لازم پڑنا چاہ میٹے اور ان صود سے مربو سجا وزند کرنا چاہ ہیئے۔ یہ وعادت کے طور پر نما لر پڑھنے والے اور دوزہ دکھنے والے ہوت کہ ہیں ہر مربو شجا وزند کرنا چاہ ہے۔ اس میں برہ یر کار جومدور شرعیہ کی محافظت کریں بہت کم ہیں وہ فارق بعنی فرق کرنے والی شنے جومی کو باطل سے اور شجوٹے کو سیتے سے مجد اللہ میں برہ یر کاری ہے کیونکہ نما نہ وروزہ توجہ وٹا اور سیجا دونوں ادا کہتے ہیں۔ دسول الٹر صلی الٹرعلیہ وسلم نے فرما یا ہے : ویدوں ادا کہتے ہیں۔ دسول الٹر صلی الٹرعلیہ وسلم نے فرما یا ہے : ویدوں اور شول انٹر علیہ وسلم نے فرما یا ہے : ویدوں اور شول انٹر علیہ وسلم نے فرما یا ہے : ویدوں اور شول انٹر علیہ وسلم نے فرما یا ہے : ویدوں اور شول انٹر علیہ وسلم نے فرما یا ہے : ویدوں اور شول انٹر علیہ وسلم نے فرما یا ہے : ویدوں اور تو فرما یا ہے : ویدوں اور تو فرما یا ہے : ویدوں اور تو فرما یا ہے : ویدوں اور وی شیخ نہیں "

باد اگرچ بر تکلّف کانے کی تے ہیں اور نفیس لباس بینتے ہیں کئی الدت کا بانا اور نفی مال کرنا فعرا دکے لباس وطعام ہیں سبے ہ

آنک آن داد بشابان گدافان این داد
ترجه به جودیا شاہون کو اس نے گداؤں کو دبا
آن دابن بین بہت فرق ہے کیونکہ وہ دخا سے مولی سے دُورہے اور
یراس کی دمنا کے نزد کی ۔ اور نیزاس کا صاب بھاری ہے اوراس کا صاب بلکا۔
دَبّنَا اٰنِنَا مِنْ لَدُنْ اَیْ مَنْ اَحْدَدُ اَ وَمَنْ اَحْدَدُ اَ اِسْ اَلْعَالَ اِللَّهِ اَلْعَالَ اِللَّهُ اَلْمَا اَللَّهُ اَلْمَا اَللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### مكىتىب ميش

# فرائض كيمفابله من نوافل كي كو أي حيثيت نهيس

اسے میرسے عزیز اور باتمیز فرزند اونیا کی بیہودہ ذریب وزمنیت کی طون
افغب نہ ہونا اوراس فانی سے دھیج پرفرلیفتہ نہ ہونا بلکہ کوششش کرنا کہمام
حرکات وسکنات میں ترکیجیت دوشن کے مطابق عمل کیا جائے اور ملت نوران
کے مطابق ندندگی بسر کی جائے۔ آول اپنے اعتقاد کواہل منت والجماعت کے
عقائد کے موافق درست کرنا جاہیے۔ بھراکام نقہ یہ کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔
فاص کرا داء فرائفن میں بڑی کوسشش کرنی چاہیے اورص وحرست میں بڑی
احتیاط بحالانی چاہیے۔ اورعبا دات نا فلہ کوعبا دات فرائفن کے مقابلہ میں واستہ میں موسی کے
احتیاط بحالانی چاہیے۔ اور عبا دات نا فلہ کوعبا دات فرائفن کے مقابلہ میں واستہ کو اسے اور المن نمان سے
اوگ نفلوں کو دواج ویتے ہیں اور فرائفن کو فرار اور ہے اعتبار جائے ہیں۔
لوگ نفلوں کو دواج ویتے ہیں اور فرائفن کو فوار اور ہے اعتبار جائے ہیں۔
ایک جیتی ترکوا ہے مور پرخرج نہ میں کرسکتے۔ بہتمیں جائے کہ ایک جیتی ڈکو ہی کے
طور پرجم فرخیہ میں و نیاصد ہا صدقہ نا فلہ سے بہتر ہے۔ کیونکہ ادار در کو ہیں
طور پرجم فرخیہ میں و نیاصد ہا صدقہ نا فلہ سے بہتر ہے۔ کیونکہ ادار ذاکو ہیں
طور پرجم فرخیہ میں و نیاصد ہا صدقہ نا فلہ سے بہتر ہے۔ کیونکہ ادار داکو ہیں
طور پرجم فرخیہ میں و نیاصد ہا صدقہ نا فلہ میں کا شرحوا رنفسانی کی تابعاد دی۔

اسى واسط فرص ميں ديا مرك كرنيا بهتر بهت ناكتهمت دور بهوجائي اورصد قرنا فلم سبب به كاركادة كوظا بركر كے دينا بهتر بهت ناكتهمت دور بهوجائي اورصد قرنا فلم كوشيا كردينا بهتر بهت بحد عن المتهمت مونيا بين معنرت سے عرض جب بہ احكام شرعيه كولاذم مذبكر بي تسب بحث من منايين معنرت سے نهيں بي سكتے والم منايا كارت منايا كالازم كاللائل كالل

#### مكتوب يم

باطن کی درستی ظاہر کی درستی برموقوف ہے ورنہ الحادا وراستدراج ہے

سبساعلی نصیحت جودوستان سعادت مند کے لئے لائق سے وہ بیہ مع کشندت سنیعلی میا جہاالقلاۃ والسّلام والتحیۃ کی متابعت کریں اور بجعت نالبندیہ سیجیں جو بحض شنتوں میں سیسی شندت کو جوم و کالعمل ہو بھی ہوزندہ کرلے تواس کے لئے سو شہید کا تواس کوکس قدر ثواب کے گا - نما ذمیں ادکان کابرابر کرنا واجب کو زندہ کر ہے گاتواس کوکس قدر ثواب کے گا - نما ذمیں ادکان کابرابر کرنا جو اکثر علیا دمنی یہ کے نزدیک واجب سے واور امام ابولیست اور امام شافعی سے کونزدیک فرض سے بعض علیا وحنفیہ کے نزدیک سنست ۔ اکثر لوگوں نے اس امر کو ترک کردیا ہموا ہے۔ اس ایک علی کا زندہ اور جادی کرنا سو شہید فیص سبیل اللہ کے ثواب سے ذیا وہ ہوگا۔ باقی احکام شرعیب بینی ملال وحرام و مکروہ کا بھی ہی حال ہے۔

 نیم دائد جبناکسی کاحق باقی رہا ہو، تواس خص کوہشت میں مندلے جائیں گے حب کا سات میں مندلے جائیں گے حب کا م

غرض ظا ہرکوا محام شرعیہ سے آداستہ کرکے باطن کی طرف توقی ہونا چاہئے اکم خفلت کے ساتھ آلودہ نداہ ہے۔ کیونکہ باطن کی املاد کے بغیرا محام شرعی سے الاستہ ہونا مشکل ہے۔ علماء صرف فتوی دیتے ہیں اور اہل انشرکام کرستے ہیں۔ باطن ہی کوششش کوست لذم ہے۔ اور حوکوئی باطن ہی کی باطن ہی کی درست ہونے وہ ملحد ہے اور اس کے وہ باطنی درستی ہونے کی علامت ظاہر کو اوکام شرعیہ احوال استدراج ہیں۔ باطنی حالات کے درست ہونے کی علامت ظاہر کو احکام شمعیہ سے اداست کرنا ہے۔ استقامت کا طرق ہی ہے۔

وَاللَّهُ سُبِّهُ مَا لَهُ وَقُولُ وَ السُّرتِعَ اللَّهُ تَعَالَى تُومْيِنَ دين والاسم " :

#### مكتوب عايم

# زندگی تی بیجانیں ورنم محرومی ہموگی

میرے شفق و مخدوم کرم! و قست گذرتا جلاجاد باسبے اور مجر انجوں گزرتا کے موجوں کو اندائی ہے۔ اگر آپ نے آج فکرنے کی توکل ندامت و حسرت الحھانی برے گی۔ کوشش کرنی مجاہیے کہ بیر نیزروزہ ندندگی مربع انجاز کے موافق بسر ہموجائے تاکہ بجائے کی امید ہو ۔ اب علی کا وقت ہے عیش و المربی کا وقت ہے عیش و المربی کا محتاز کی موجوب اس عمل کا مجل کے عامل کے وقت آدام کرنا گویا ابنی کھیتی کو کیا کھا جانا اور اس کے مجاب سے حوم دین ہے۔ ندیا وہ لکھنا موجب تکلیف ابنی کھیتی کو کیا کھا جانا اور اس کے تعلی سے حوم دین اسے مندیا وہ لکھنا موجب تکلیف بہدے فاہری باطنی دولت آپ کے نصیب ہو۔

مكتقب سنق

مخلوق کے ساتھ اسان کرنا طری نیکی سے دسول الله صلی الله علیه وستم نے فرمایا ہے :- اَلْخَدَقُ عِيَالُ اللهِ وَ آحَتُ الْخَدُقِ اِلْ اللهِ مَنْ آخْسَنَ اِلْ عِيَالِهِ وَطَلَقَ اللهُ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

### مکتوب <u>۱۳</u>

كشف وكرامت كي بُوري تحقيق بربني الكيام مكتوب

برادرم عزیزسبادت پناه میرمی نعان نوشال رہیں ۔ آب کو واضح ہوکہ خوارق وکرامات کا ظاہر ہونا ولاست کی شرط نہیں جس طرح علما فوارق سکے ماس کرنے کے لئے مکھنے نہیں ہیں اسی طرح اولیاء ہمی خوارق کے لئے مکھنے نہیں ہیں۔ کیونکہ ولاست قرب اللی سے مراد سے جو ماسوا اللہ کے نسیان کے بعد اللہ تعالیٰ اللہ کے نسیان کے ہیں۔ بعد اللہ تعالیٰ اللہ کے بندوں کوعطا فرما تا ہے۔ بعجن کو بی قرب عطافہ ماست ہیں اور لیکن غائبانہ حالات پراطلاع نہیں بخشتے ہیں اور بعجن کو قرب کچھیں دیتے ہیں اور غائبانہ مالات پراطلاع دسے دسیتے ہیں اور بعجن کو قرب کچھیں دیتے تین غائبانہ مالات پراطلاع دسے دسیتے ہیں۔

برتبیری سے لوگ اہل استدراج ہیں بفس کی صفائی نے ان کوغائباً کشف میں مبتلا کرکے گراہی میں موالا ہے:

يَحْسَنُونَ انْهُمْ عَلَىٰ شَبِيٌّ الَّهِ إِنَّهُمْ هُمْ الْكَاذِيْنِنَ هُ اِسْتُحْقَ ذَ عَلَيْهُمُ الشَّيْعَانُ كَالْسُهُمْ عَنْ ذِكْرَ اللهِ أُولْئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ

الا إنَّ حِزْبَ الشِّيعَانِ هُمُّ الْخَاسِمُ وْنَ -ور گمان كرستے ہيں كم م كحيد ہيں ، خبردار سالوگ جموشے ہيں - ان برشيطان

نے غلبہ ما کران کو التہ دنعالے کی با دسے غافل کر دیا ہے۔ نہی نوگ شیطان کاکروہ ہیں . خبردار بیسیطان کا گروہ گھاٹا کھانے والا ہے "

ان لوگوں کانشان مال ہے۔ مہلی اور دومری قسم کے لوگ جو دولت فرب مع مشرف بي ، اولياء الشربي - نه غانما نه امور كاكشف أن كى ولابت كوظرها ما

ہے مذعدم کشفت ان کی ولایت کو گھٹا تا ہے۔ ان کے درمیان درجات قرب کے

اعتبار سي فرق م يدبسا وقات السامي موتا سي كه عدم كشف والابباعث

زياده قرب كي حَواس كوحال بهوتا ب كشف والشيخص سے افضل وسين قدم

مارب عوادف جوشيخ الشبوخ بي اورتمام گرو بون ميم مقبول بي اين كتاب ماري عوادف جوشيخ الشبوخ بي اورتمام گرو بون ميم مقبول بي ايني كتاب عوارف میں اس امری تصریح کرتے ہیں۔ اگرکسی کومیری بات کا بقین نہ ہوتو اس كتاب مين ديجولے - و مال كرامات خوادق كے ذكر كے بعد مكھا سے كه كرامات و خوارق الندتعاك ي مخب ش ب يهي اليها موتاب كعفى كعف وكامات کے سامخ مشرف فرماتے ہیں اور نیہ دولت عطافرمائے ہیں۔ اور میں ایسا ہوتا مع كم ان ميس سع البيت فص زياده اعلى دُته بدر كمتاً مع دىكين خوارق وكرامات · اس کو کھیے ماصل نہیں ہوتے کیونکہ کرا مات تقین کی زیادہ تقویت کے لئے عطافرمات بي اورحب كومرون يين عامل موجيا موتواس كوكرا مات كى كا ماجت مع إيسب كامات وكروات اوراس من قلب كے فانی ہونے كے ماسوا میں جو اُور در کرم ویکا ہے۔ انتہی کلام ایخ

اوراس كروه كام خواج عبرالترانصادى في حرسيخ الاسلام كي لقب سے ملقب ہے۔ اپنی کما ب مناول السائرین میں فرطایا ہے کہ فرانسست کی ووٹسیس

بير الك المن مزفت كي فراست و دومري ابل جوع و زياضت كي فراست -

اہل معرفت کی فراست طالبوں کی استعداد اوران اولیاء الٹر کے مہجانے سے تعلق دكھتى سے جو معزت جمع كے ساتھ واصل ہو سيكے ہيں اور اہل ديا صنت و الم جوع كى فراست غائبًا منصورتول اوراسوال كي تشعف بمخصوص مع جمخلوات سنعلق د کھتے ہیں بود کم اکثر لوگ بوحق تعالیے کی بادگاہ سے عُدا ہو تے ہیں اورد بنا کے ساتھ اشتغال کے ہیں اور حن کے دل میور توں کے کشف اور خلو قالت کی غا مبا نہ خیروں کی طرف مائل ہوئتے ہیں۔ ان کے ننر دیک رید امر مرا میماری معلوم ہوتا ہے اور گمان کرتے ہیں کہ ہی توگ اہل التراور حق تعالی کے خاص بندے بس اورابل حقيقت كركشف سيدانكادكرين بي اورابل حقيقت كوالحوال می جوالتُدتعالے کی طرف سے بیان کرتے ہیں نہمت سگلتے اور کہتے ہیں کہ اگر براوگ اہل حق ہوتے مجیسے کہ لوگوں کا گمان ہے۔ توبرلوگ بھی ہمادے اور تمام مخلوق کے عیبی احوال بتلاتے حبب ان کوکشف احوال بر قدرست نہیں ہے توان امور كي سف برجوم غلوقات كاحوال سع اعلى ببركس طرح قدرت اكهيس مجيه اورابل معرفنت كى فراست كوجوس تعاسياكى دات وصفات وإفعال سے معلق ایکھتی ہے اپنے اسی قیاس فاسدسے حجوظ ماسنتے ہیں اور ان بزرگوں كعلوم ومعارف ميح سفحوم ده جائے ہيں۔

اورس جانتے کرح تعاسلے نے ان لوگوں کو ملاحظ سے عوظ رکھا مصاوران كوائي جناب ياك كے ساتھ ہى مخصوص كر ليا سعے اوران كى مات و غیرت کے باعث ان کوخلوقات کی طرف سسے مٹا دکھا سے۔ اگر بیاوگ خلق کے احوال کے دریئے ہوئے تو بارگا واللی کے حضور کی صلاحیت ان

میں مذاہتی - انتہیٰ کلامر

اس قسم کی اور تھی بہت سی باتیں فرمائی ہیں اور کمیں نے اسینے خواجہ قدس مترة سے سنا ہے فروا یا کرتے مقے کہ شیخ می الدین بن عربی نے الکھا ہے کہ بعفن اولياء جن ست خوارق وكرا مات ظا بر بتوسة بي . آخردم مي ان كرا مات کے ظہورسے نا دم ہوئے میں اور بہخوامش کرتے دہمے ہیں کہ کاش ہم سے بیر خوادق وكرا مات ظاہرمہ ہوتے۔ اگر فعندلت خوادق كے بحثرت ظاہر ہونے كے

باعث ہوتی تواس طرح ندامت کیوں کرتے ۔ سوال: جب خوارق كاظام ربونا ولايت بب شرطه بين ترميرولي غيرولي سے كس طرح متميز بكوسكة مع ؟ اورسيا جموت سيس طرح حبراً موسكا مع ؟ جلب برگوتمیزبد ہواور محفوظ سیے کے ساتھ ملارہے کیونکٹی کا باطل کے ساتھ ملار منااس جمان کے لوازم میں سے معے ولی کوانی ولاست کا علم ہونا صروری نہیں۔ بهت سے اولیاء التدلیع ہیں کہ اُپنی ولاست کاعلم نہیں دکھتے تو پھر دوسروں کو اُن کی ولاست كاعلمس طرح موكا؟ بان بى كے لئے خواد فى كا بهونا صرورى سے ماكه بى اورغېرى بى تىنىر ہوسكے كىيونكەنبى كے لئے اپنى نبوت كاعلم ہونا حزورى ہے۔ اور ولى جونكه اپنے نبی كى تمرىعيت كے موافق وعوت كرتاہے نبئ كاتعجز والس كيلئے كا فى سبعة اوراگرولى اپنے پنجير کی ٹربعیت کے سوادعوت کرتا تواس کے لئے نوارق کا ہونا صروری تھا لیکن عب اس کی دوت ابنے نبی کی شریعیت مریخصوص ہے تو مجراس کے لیے نوارق کی ماجت نہیں علاء صرف ظاہر ٹربعیت کے موافق دعوت کرتے ہیں اور اولیا دٹربعبت کے قاہراور ماطن مے موافق دعوت رکتے بن - اوّل مرمدون اورطالبون كوتوبه وانات كي طرف المبنائي كرت بي اوراحكام تمرعيكم بحالانے کی ترغیب دیتے ہیں میرو کر اللی تباتے ہیں اور ناکیدرے ہیں کرتمام اوقات ذکر مین تغول رہیں تاکہ ذکر غالب اجائے اور مذکور کے سوادل میں تجھے مذاب اور مذکور کے ماسوا كانسيان بيان تك بموجلك كماكرت كلف كيساته هي اسكويا دولاً بين تواسكو بإديداً يند -ظاہرہے کولی کواس دعوت کیلئے جوشر بعیت کے ظاہرو باطن سے ملق رکھتی ہے واق کی کیا صورت ہے۔ بیری ومربری اس دعوت مراد ہے مار سے ماخوارق وکرا ماسے تعلق واسطہ نہیں۔ اس کےعلاوہ ہم میعی کہتے ہیں کہ ربید رشید اورطالب تعدم رگھری سلوکط رق میں اپنے بیرسخوارق و کرا ان محسوس کرتا ہے اور معاملہ غیبی میں ہردم اس سے مردلیتا ہے۔ دوسر بے لوگوں کی سبت خوارق کا ظاہر ہونا صروری نہیں سکین مربیوں کی سبت کا مات ہی کوا اس اورخوارق بی خوارق ہیں مرمیس طرح پیر کےخوارق کومحسوس مذکرے بعبکم بير فيمرده ول كوزنده كردياب اورمشابره ومكاشفه مك بنجاديا سع عوام ك نزديب بدنون كازنده كمه ناعظيم الشان مع اورخواص كے نزديك قلب وروئ كا زندہ کرنااعلی درجہ کی مُرمان ہے۔

نواجمحدبادسا قدس مترهٔ دساله قدسیه بی فراتی کردیکا دنده کزائجونکه اکثرلوگوں کے نزدیک برااعتبار رکھتا تھا۔ اس کے اہل التداس طرف سے مندمج پرکمدُون و قلب کے ذندہ کرنے بی شغول ہوئے ہیں۔ واقعی حب دی زندگی فلبی وروحانی زندگی کے مقابلہ میں داست میں بھینئے ہوئے کوڑے کوڑے کرکھ کی طرح ہے اوراس کی طرف نظر کرنا عبث وبے فائدہ ہے۔ کیونکہ جسدی زندگی جیندروزہ ندندگی کیا باعث ہے اور مدوحانی والی خاری حیات کا موجب ہے۔

بلکیم کھے ہیں کہ در مقیقت اہل اللہ کا وجود ہی کرامت ہے اور مُردہ وِلوں کا کی طرف دعوت کرنا اللہ تعالیٰ کی دمتوں ہیں سے ایک رحمت ہے اور مُردہ وِلوں کا فرندہ کرنا اللہ تعالیٰ آیات ہیں سے آئیت عظلے ہے۔ ہی لوگ اہل زبین کا اس اور غنیمت دوز گار ہیں۔ بیم مُری دُوُون وَبِهِمُ یُدُ خَلُودُن راہی کی طفیل لوگوں اور غنیمت دوز گار ہیں۔ بیم مُری دُوُون وَبِهِمُ یُدُ خَلُودُن راہی کی شان ہیں وار د بر بارش آترتی ہے اور ان کی نظر شفاء۔ بیم وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہمنے ہیں۔ اور بیروہ لوگ ہیں جن کا ہمنشین ہیں۔ اور بیروہ لوگ ہیں جن کا ہمنشین برنج بین میں ہوتا اور ان کا دوست ہمنشین ہیں۔ اور بیروہ لوگ ہیں جن کا ہمنشین برنج بین میں ہوتا اور ان کا دوست ہمنشین ہیں۔ اور بیروہ لوگ ہیں جن کا ہمنشین برنج بین ہم تا اور ان کا دوست بیمت ہوتا۔

وه علامت جس سے اس گروہ کا جھوٹا اور سبجا جدا ہموسکے بہدے کہ جھوٹھ گریت برامتقا مست دکھتا ہموا وراس کی مجلس میں دل کوئٹ تعاسلے کی طرف رغبت و توجہ بیدا ہموجائے اور ماسوا سے کی طرف سے دل سر دہوجا سے وہ خص سبجا ہے اور درجات کے اختلاف کے بموجب اولیاء کے شمادی ہے مگر رہیجی ان لوگوں کے لیے ہے جو اس گروہ کے ساتھ مناسبت دکھتے ہیں اور جن کو اس گروہ کے ساتھ مناب نہیں وہ محروم طلق ہیں۔

مكتوب سيه ابطًا

حاكمان وفت مي ديني غيرت كالهونا

كمتوب شريين ميں سلطان وقت كى نعابيتى اور احكام شريعيت كيمونى

مدل وامتنام کامال مکھا ہُواتھا۔اس کے مطالعہ سے بہت نوشی مائل ہُوئی اور کمال دوق پیدا ہُوا۔الٹر تعالی نے حس طرح بادشاہ وقت کوعدل وعدالت سے نور سے متورکیا بُوا ہے اسی طرح تلت محدثیہ کوہی بادشاہ سے حسن اہتمام سے نصرت وعزّت بخشے۔

سے شربیت کے نشان والے - اَلشَّر اُعِیْتُ تَعُتَ السَّیف (شربیت الوار کے نیچ ہے) کے موافق شربیت عزائی ترقی ورواج شا بان بزرگ کے سناتھا اس برموقوت ہے ۔ جب سے یہ امضعیف ہوگیا ہے اسی دن سے اسلام بھی فعیف ہوگیا ہے اسی دن سے اسلام بھی فعیف ہوگیا ہے ۔ کفار ہند ہے تحاشا مسجدوں کوگرا کر وہاں اپنے معبد ومند رتعمیر کر ہے ہیں ۔ جن نج بھا نایس کوگرا کراس کی جگر بڑا بھا دی مندر بنایا ہے ۔ نیز کفاد اپنی ایموں کا کھا کھا بھا ایکا دشی کے دن ہندو کھا نا ترک کردیتے ہیں ۔ بڑی کوششش کرتے ہیں کہ ایکا دشی ور میں کوئی مسلمان اس دن نہ دوئی بیکا نے اور دنہ نیچ اور ماہ بارک کردیتے ہیں ۔ گراسلام کے مغلوب ہونے اور ماہ بارک کے باعث کوئی دوئی بیا سے اور نہیں سکتا ۔ کہا عث کوئی دوئی ہونے ۔ کہا عث کوئی دوئی ہیں سکتا ۔ کہا عث کوئی دوئی ہیں سکتا ۔

بائے انسوں! بادشاہ وقت ہم ہیں سے ہواور پھر ہم فقیروں کا اسطرت نوستہ اور خراب مال ہو۔ بادشا ہوں کے اعزا ذوا کرام ہی سے اسلام کو ونق مقی اور انہی کی برولت علماء وصوفیا معتز زومحترم بھے اور انہی کی تعویت سے

شریعت کے احکام کوماری کرتے تھے۔

سے گزرد ہا میں انفاق اس وقت مضرت عواج نقشبند قدس متر کی خادا کی گلی مسے گزرد ہا مقا اتفاق اس وقت مضرت عواج نقشبند قدس متر کی خانقاہ کے درویش خانقاہ کی دریوں اور نستروں کو جہاڈ و دسے دہمے مقے اور گردسے بال کردرہ میں تقے امیر فرکورسلمانی کے مس خلق سے جواس کو ما اس کو جہیں مشرق ہو۔ شایدات واضع اور فروتنی کے باعث جواس کوالی اللہ کے ساتھ مشرق ہو۔ شایراسی تواضع اور فروتنی کے باعث جواس کوالی اللہ کے ساتھ

مامليقى يون خاتمه سيمشرف مكوا -

منقول سے کہ حضرت خواج نقشبند قدس مترہ امیر کے مرجا نے کے بعد فرمایا کرتے

تھے کتیمورمر گبا اور ایمان کے گیا۔

آپ کومعلوم ہے کہ جمعہ کے دن تُحطبہ میں بادشا ہوں کے نام جو ایک درجہ نیجے لاکر ٹرصے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ ہی تواصعہ ہے جوشا ہان بزرگ نے انخصرت ملی اللہ علیہ وسلم اورخلفا نے داشد میں اللہ عنہ کی نسبت ظاہر کی ہے۔ اور مبائز نہیں اسکھنے کہ ان سکے نام دین سکے بزرگوا دوں کے نام کے سامقہ ایک درجہ میں فرکور ہوں ۔

مكتوب الم

واقعة قرطامس اورمشاجرات صحابة سيحلن تغصيلي مكتوب

انصغه ۲۹۸ منا ۳۰۷ جلددوم ملاحظه کریں ۔

## مكتوب ١٩٩

# سالك ابنى حيثيب أونج مقام بس جائبنجنا

انبیآ کے اصحاب کو میان است کو انبیاء کے در الاتفاق تمام بنی اور کے دونت اپنے آپ کو انبیا کے اصحاب کو انبیاء کے بعد بالاتفاق تمام بنی اور کا افغالی میں ملکہ لبا اوقات اپنے آپ کو انبیاء کے مقامات میں یا تاہیے۔ اس معاملہ کی حقیقت کیا ہے ؟ اس امر سے معبی لوگ دہم کرتے ہیں کہ وہ سالک ان مقامات والوں کے ساتھ برابرا ور شرکی ہے۔ اوراس وہم و خبال سے سالک کو توطعن کو سے ہیں۔ اوراس وہم و خبال سے سالک کو توطعن کو سے ہیں۔ اوراس میں ملامت و شکایت کی زبان وراز کرتے ہیں۔ اس معتمد کو نجوبی مل کرنا چاہ ہے۔

7-3

س كاجواب يه به كداد نظ شخص كالعلالوگوں كے مقامات ميں بنجنا بعی اس طرح بهوتا ب صب طرح فقرار ومحتاج دولتمندون کے دروازوں اور غمول كے خاص مكانوں ميں بما نكلتے ہي تاكران سے اپنى حاجت طلب كري اوران کی دولت ونعمت سے کھیے مانگیس۔ وہ بہت ہی بے وقوف سے جواس طرح کے جانے کو برابری اور شمرکت خیال کرے کیھی بیدوسول تماشا کے طور میر ہوتا ہے۔ تاکسی واسطہ اور وسکیلہ سے امیروں اور بادشاہوں کے خاص مکانوں کا سبركري اوراعتباد كى نظرست تماشاكري - تاكه بلندى كى رغبت پيدا مو اس وصول سے برابری کا وہمکس طرح ہوسکتا ہے اوراس سیروتما شاہے ترکیت كانيال س طرح ببرا ہوسكتا ہے اور خادموں كا اپنے مخدوموں كي خاص كانوں میں اس غرص کے لئے جانا کہ تِ فدمت بجالاً میں سرایک ادنی اعلیٰ کو علوم ج وہ دوتون ہی ہو گا جواس وصول سے برابری وشرکت کا وہم کرے گا۔ فراش ومكس دان اورشمشير بردار بروقت بادشا بول كے بمراه دستے ہي اور أن كے خاص خاص مكانوں كي حاصر بهوتے ہي وہ صطى اور ديوا سر سے جو اس سے شرکت وماوات کا وہم کرئے ہے

بلائے دردمندال از درو داواسے آیا

ترخبہ: " در و دیوار سے آتی بلا ہے در دمنروں کی "

اوگ ہے چار سے سالک کی ملامت کے لئے بہانہ طلب کرنے ہیں اواس
کی طعن وسٹیع کے لئے کوئی نذکوئی وج ملاسٹس کرتے ہیں بھی تعاہلے ان کو ان ان کو چاہیئے تھا کہ اس ہے چارہ سے حق ہیں کوئی لیے قع انھا ف دے ۔ ان کو چاہیئے تھا کہ اس ہے چارہ سے حق ہیں کوئی لیے قع معفوظ ایم جس سے شرو ملامت اس سے دور ہوتی اور شمان کی عزرت معفوظ ایم ہی ۔

طعن کرنے والوں کا حال دوامرسے خالی نہیں۔ اگران کا بداعتما دہے کہ اس حال والا شخص ان مقامات عالبہ والے لوگوں کے ساتھ نٹرکت ومساوات کامعتمارہ معتمارہ تقریب کو کا فرزندیق خیال کریں اور مسلمانوں سے گروہ سے خادج تعتور کریں۔ کیونکہ نبوت میں شمریب ہونا اور انبیاء کے ساتھ برابری

كرناكفره ايسي كي يخين كى افضليت كاحال سے جومحائة اور تابعين ك اجماع سے نابت ہو یکی سے جنانج اس کو بہت سے آئمہ بزرگواران سے جن من سے ایک امام شافعی م بی ،نقل کیا ہے بلکہ تمام محابہ کرائم کو باقی تم است برفقنيلت والسلام كمع كيونكه مفرت خيرالبشر عليه القلوة والسلام كالعبست كي فنيلت كے برابركو في فعنيلت نبي و وفقور اسافعل جواسلام كے ضعف اور مسانوں كى تھی کے وقعت دین تنین کی تامیدا ورحصرت ستیدالمسلیل صلی الشرعلیہ وسلم کی مرد کے لئے اصحاب کرائم سے صادر بہوا ہے ۔ دومرے لوگ عمر موردیا ضنوں اور مجاہوں سے طاعتیں ہجا لائیں۔ توجعی اس فعل سیرے برابرنہیں ہموسکتیں اسی واسطے أتخصرت تى الله على وتلم ن فرما يا ك :-

رد الكرتم يس سع كوكي كوه احد جتناسونا الشدتعاسي كاداه بس خرج كرك توسيح امحاب كے ايک آ دھ مد تو كے خرچ كرنے سے برابر

مجينس موتا "

حضرت صديق اكبريضى التدتعالي عنداسي واسطح افضل من كمايمان مين تمام سابقین میں سے اسبق اور سرے ہوئے ہیں اور ضربات لائقہ میں اسبنے مال وجان کو مکٹرت خرج کیا ہے ۔ اسی واسطے آپ کی شان میں نازل ہموا ہے :

لَا يَسْتَوِى مِنْكُمُ مِنْ الْفَقَى مِنْ قَبْلِ الْفَيْحِ وَقَالَلُ الْوَالِمُكَ اعْفَاهُم وُرَجَةُ مِنَ الَّذِينَ اثْفُقُوا مِنْ بَعُدُ و قَا تَلُوا وَثُلَا الْحُكُولَ عَكَا الله المحسني .

رونهیں برابرتم میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح سے اول خرج کیااور الرا تى كى ، يداوك ندياده درج واسل بيس، أن لوكون سم جنهوں نے بعد ہی خرج کیا اور لطائی کی اور انٹد تعالے نے سکے ليحسني لعين جنت كاوعده دياسم "

### مكتوب م 99 ايشًا

# انبيائے کرام علیه مالسلام اور اولیاء کرام رحمه الندبر مصائب اور مریشانیول میش انا اور اس کی متیں

أب في توجها تقاكد كيا باعث به كهانبها عليهم القلزة والتسلام اوراوليا و عليهم البطارة والتسلام اوراوليا و عليهم البطوان دنيا بين اكثر بلا ومصائب اور رنج و تكليم مبتلار و كرفتاريم بين رجيب كدكها كياب :-

اَنَسَدُّالنَّاسِ بَلُهُ ءَ اَلْهُ نَبِياءٌ ثُعَدَّ اللهُ وَلِياءٌ ثُعَدَّ اللهُ مُثَلُّ فَالْهُ مُثَلُّ وَلِياء مُن مُثَلُّ وَلِياء مِن مَجِراولياء مَجْراولياء مَجْراولياء مَجْراولياء مَجْراولياء مَجْراولياء مَجْراولياء مَجْراولياء مَجْراولياء مُحْراولياء مُحْراطياء مُحْراط

اورحت تعالي كم بمبيدس فرواماس :-

مَا اَصَابُكُمُ مِنْ مُعْرِمِينِهِ فَبِمَا كَسَبَتْ الْمُدِيكُمْ -

ود جومفیبت تم برا تی بے وہ تمہادے ماتقوں کی کمائی کا نتیجہ بوقی سے "

اس ایت سے منہوم ہونا ہے کہ بیختص زیادہ برا میاں کیسلاس سرزایدہ محصیبتیں آتی ہیں۔ توجاہئے کہ سپلے انبیاء اور اولیا یک سوا اورلوگ بلاؤھیبت مصیبتیں آتی ہیں۔ توجاہئے کہ سپلے انبیا ،۔ اور نیز ببرزگوارا صالعت وتبعیت کے میں گرزتا دہوں اور مجبوب اوراس کے خواص مقربین ہیں۔ حق تعاسلے اپنے محبوب اوراس کے خواص مقربین ہیں۔ حق تعاسلے اپنے محبوب اور نیس کے درنج کے ولیے لیوں کرتا ہے اور دومتوں کو بلیات ورنج کے ولیے لیوں کرتا ہے اور دومتوں کو بلیات ورنج کے ولیے کیوں کرتا ہے اور دومتوں کو درنج و مصیب میں کبوں اور دومتوں کو درنج و مصیب میں کبورں اور دومتوں کو درنج و درنج و درنج و کبورں کرکھ کے دومیت کیں کبورں اور دومتوں کو درنج و کبور کرکھ کو درند دومتوں کو درنج و کبور دومتوں کو درند کرکھ کو درند دومتوں کو درنوں کو درنوں کو درنوں کو درنے و درنوں کرکھ کو درنوں کرکھ کو درنوں کو درنوں کو درنوں کو درنوں کو درنوں کو درنوں کرکھ کے دورنوں کرکھ کو درنوں کو درنوں کو درنوں کو درنوں کو درنوں کورنوں کو درنوں کرکھ کو درنوں کورنوں کو درنوں کو

جواب : الشرتعاك آپ كوسعا دست مندكرسدا ورسير معداسته كى الرسته كى المراب كو واضح بهوكه دُنيا نعمت ولذت كے لئے نبیں ہے وہ آخرت اكب بى جونعمت ولذت كے لئے نباله كى كئى ہے ۔ مُرونكم دُنيا اور آخرت ايك

دورے کی سوکن اور ضدا و رفقین ہیں ۔ اور ایک کی دھامندی ہیں دورے کی
نادا ضکی ہے ۔ اس لئے ایک ہیں لڈت با فا دور سے ہیں رنج والم کا باعث ہوگا۔

یس انسان جس قدر و نیا ہیں لڈت و نعمت کے ساتھ دہے گااسی قدر نیا دہ
دینج والم اُخرت ہیں اُ مطابے گا ۔ ایسے ہی جوشخص و نیا ہیں نریا دہ ترائج والم
ہیں مُبتلا ہو گا۔ آخرت میں اُسی قدر نہ یا دہ نازو نعمت ہیں ہو گا۔ کاش و نیا
کی بھا کو آخرت کی بقا کے ساتھ وہی نسبت ہوتی جوقطوہ کو دریا ہے محیط
کی بھا کو آخرت کی بقا کے ساتھ وہی نسبت ہوتی جوقطوہ کو دریا ہے محیط
دوستوں کو اپنے فعال و کرم سے اس حگہ کی چند دورہ محنت و محیب ہیں
مبتلا کیا تاکہ ان کو دائمی نازونعمت ہیں مخطوظ و مسرور فرمائے اور کو تمنوں کو مکر و
استدراج کے ہوجب تھوڑی سی لذتوں کے ساتھ مخطوظ کر دیا تاکہ اُخرت ہیں
بیشادر نے والم میں گرفا در ہیں۔

سوال : كافرفقيرجو كنيا واخرت مي محروم سب كنيا مي اس كادردمندو مصيبت زده دم نا آخرت مي لذت ونعمت بإنے كا باعث بنه مُوا- اسس كى كيا

وصرف ؟

جواب : کافرخدا کافیمن اور دائمی عذاب کاستحق ہے۔ دُنیا پر اس سے عذاب کا دُور درکھنا اوراُس کواپنی وضع پر چپور دینا اس کے حق بی عین نا زو نعمت ولڈت ہے۔ اسی واسطے کا فرکے حق بیں تو نیا پر حبنت کا اطلاق کیا گیاہے۔ فلا صدید کرہ دینے ہیں اور لذت و فلا صدید کہ دُنیا میں بعض کفا رسے عذاب بھی دفع کر دینے ہیں اور لذت و نعمت بھی دیسے ہیں۔ اور تعبن سے صرف عذاب ہی ہمایا دکھتے ہیں اور لذت و نعمت کی نتریت اور عذاب کے دُور ہونے بیرکفا بیت کرتے ہیں ۔ لیکل ڈوصت و مہلت کی لڈرت اور عذاب کے دُور ہونے بیرکفا بیت کرتے ہیں ۔ لیکل ڈوست و مہلت کی لڈرت اور عذاب کے لئے کوئی نا برکفا بیت کرتے ہیں ۔ لیکل ڈوست و مہلت کی لڈرت اور عذاب کے لئے کوئی نا میرکھا بیت کرتے ہیں ۔ لیکل ڈول کے کھڑ کو مرفعا کے گئے کوئی نا کوئی میمنت و مہری ہے ۔ "

مسوال : می تعاسال سب چیزوں برقا درسے اور توانا ہے کہ دوتوں کو دُنیا میں بھی لذرت ونعمت کخشے اور انحرمت میں بھی نا نہ ونعمت کرامت فرمان اوران کے حق میں ایک کالذرت بانا دومرسے میں وردمند ہونے کا باعث

ىنە ہوراس كے جواب كئى ہيں -

ایک ببرکرخونیا بی حب کے جبندروزہ محبقت و بلیّات کو برداشت نہ کرتے تو آخرت کی لڈرت و تعمت کی قدر رنہ جانتے اور دائمی محت وعافیت کی تعمت کو کماحقہ معلوم بنہ کرسکتے بیا نچر حب کمک تھوک نہ ہوطعام کی لڈرت نہیں آتی اور حب کم معیست میں مبتل بنہ ہوں فراغت اور آدام کی قدر معلونہ بیں ہوت کو باان کی چیدروزہ فعیست میں مبتل بنہ ہوں خراغت اور آدام کی قدر معلونہ بیں ہوت کو باان کی چیدروزہ فعیست کا مل طور برحال ہو۔ بیران بوگوں کے حق میں مرامہ جمال سے جوعوام کی آزمائش کے لئے جلال کی شورت میں طاہر ہوا ہے۔

يُضِلُّ بِهِ كَيْتُ يُرَّا وَيَهُدِئُ بِهِ كَيْتُ أُمَّا

«اکثر کواس سے قراہ کرتا ہے اور اکثر کو ہوا بیت دیتا ہے "

جواب دوم: بلیات و من اگرج عوام کے نزدی تکلیف کے اسباب ہیں۔
لیکن ان بزرگوادوں کے نزدی جو کچھ جمیل مطلق کی طرف سے آئے ان کی لڈت
نعمت کا اسباب ہے۔ ببلوگ بلیوں سے ولیسے ہی لڈت مال کرتے ہیں جیسے
کنعمتوں سے، بلکہ بلایا سے نہ یا دہ مخطوظ ہوستے ہیں کیونکہ ان میں مجبوب کی
خالص مراد ہے اور معتوں میں پیغلوص نہیں ہے کیونکہ نفس معتوں کو جا ہما ہے
اور بلاومعیدیت سے بھاگا ہے۔

سی بلاان بزرگواروں کے نزدیکے عین نعمت ہے اوراس میں نعمت سے براہ کے درکتواروں کے نزدیکے عین نعمت ہے وہ بلیاست و معاشب ہی ہے ہاعث ہے۔ اگر دُنیا بیں یہ نمک بھی نہ ہوتا نوائن کے نزدیک معاشب ہی ہے ہاعث ہے۔ اگر دُنیا بیں یہ نمک بھی نہ ہوتا نوائن کے نزدیک بحوے برابر بھی تیمت مذاکع ہے۔ اور اگراس میں بیہ حلاوت نہ ہوتی توان کو عبت و بے فائدہ دکھائی دہتی ہے

غرص ازعشق توام چاشنے درد وغم است وردن زیرفلک اسباب تعم حبر کم است "رحبہ: عشق سے تیرے غرص ہے چاشنے درد وغم درد وغم وردنہ یہ ہے آسمان کے کوسی نعمت ہے کم

حق تعالیٰ کے دوست دُنیا ہیں بھی متلذّ ذہیں اور اُخریت ہیں بھی محظوظ و مسرور ہیں ان کی یہ ونیاوی لذمت اُن کی آخرت کی لذت کے مخالف نہیں ۔ وہ حظ جرا خرت كے حظ مح مخالف بدا ورب مع بوعوام كوما مل بدير اللي بيكيا ہے جو تونے اپنے دوستوں کوعطا فرما باسے کہ جو کچید دوسرے کے دیج والم کا سبب ہے دہ ان کی لذت کا باعث ہے اور جو کچھ دُوم موں کے لئے دہمیت ہے اُن کے واسطے دحمت ہے۔ دوسروں کی نقمت ان کی نعمت ہے۔ لوگ شادی میں خوش ہیں اور عمٰی میں عمٰن ک ۔ بیرلوگِ شا دی میں مجی اور غم میں مجی توش ونحرّم بن بميونكه ان كي نيظرا فعال حميله ورند مله كي خصوصيتيوں سے اعقر كران فعال کے فاعل عبی جمیل طلق کے جال برجالگی سے اور فاعل کی عبت کے باعث اُس کے افعال مجی اُک کی نظروں میں مجبوب اور لنزت بخش ہو گئے ہیں جو کچھ جهان میں فاعل جمبل کی مراد کے موافق صادر مہوخواہ دیج وصرر کی تسم سے ہمو وہ اُن کے کوجب ہے۔ وہ اُن کی لذرت کا موجب ہے۔ وہ اُن کی لذرت کا موجب ہے۔ خوا و ندا! بیکسیا فعنل وکرامت ہے کہ ایسی بورث یدہ دولت اور وثا گوار نعمت اغيادى نظر برسے مجياكرا يف دوستوں كو توسف عطا فرائى سے ورايشہ ان كوايني مراد برقائم كه كوكر محفظ و متلذ وكياسه اوركراست و ما تم فودومرون كانسيب ميان بزرگوارون سے دوركرد ياسے اور ننگ ورسوائى كوم دوسرون كانصيب معاس كروو ملندكا جمال وكمان بنايا سع يه نامرادى ان كى عينَ مراد بع اوران كابير دنياوى التذاذ ورمُ ور دومرون كرعس أخرت كحظوظ كى ترقبوں كا باعث ہے:

وَالِكَ فَعُلُ اللهُ نُونِيهِ مِن يَّشَاءُ وَاللهُ وُ وَالْفَعَنُلِ الْعَظِيْمِ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ 
جواب سوم یہ ہے کہ بردار دار ابتلار وا زمائش ہے ہیں میں حق باطل کے ساعق اور مجوم استے کے ساعق ملا مجلاسے اگر دوستوں کو ملا، ومحنت بندسیتے اور صرف شمنوں کو دبیتے نو دوست کشن کی تمبیر رنہ ہوتی اور انتہار و ادمائش کی محمت باطل ہموتی ۔ یہ امرابہان غبب کے منافی ہے حس میں گونیا و اخرت کی معادتیں شامل ہیں۔ آبیت کر میہ بھڑ کی ٹیڈوٹ بالغیب (غیب بہرایان لاتے ہیں) اور آبیت کرمیہ و لیک کھے اللّٰه مَن یَنْکُم کُو وَمُ مُسَلَّهُ بِالْغَیْبِ اِسْتَ اللّٰهُ تَوْرِی اللّٰہِ اللّٰهِ مَن یَنْکُ اللّٰهِ مَن یَنْکُ اللّٰہ مَن مُول کی خاص اس کی اور اور غالب ہے ایک معنمون کی دمز ہے ۔ میں اسٹر تعالیٰ طاقت ور اور غالب ہے ایک معنمون کی دمز ہے ۔

نیس بیمنون کی انتھیں خاک دال کردوستوں کوجی محنت وبلامیں مبتلا کی انتھیں خاک دال کردوستوں کوجی محنت وبلامیں لڈت یک امین انتہاں کی حکمت تمام ہو اوردوست عین بلامیں لڈت بائیں اور دخمن دل کے اند صفح شادہ اور گھاٹا کھائیں۔ کیفیل بہ کشیار آ و کیفیدی بہ کشین کر اور اکٹر کو گھراہ کرتا ہے اور اکٹر کو ہدایت دبتا ہے ابنیا اکامعا ملہ کفارے ساتھ اسی طرح ہوا ہے کہ مجی اس طرف کا غلبہ ہوا ابنیا اکامعا ملہ کفارے ساتھ اسی طرح ہوا ہے کہ مجی اس طرف کا غلبہ ہوا ہے اور کھی اس طرف کا غلبہ ہوا میں اور کھی اس طرف کا دجنگ برمیں اہل اسلام کو فتح ہوتی اور جنگ امد میں کا فرول کو غلبہ ہوا ۔ الند تعالیٰ فرما تا ہیں :۔

إِنَّ يَمُسَسُ لُمُ قَرِّحُ فَقَدُ مَسَّ الْقَقُ مَ قَرِيْحُ مِثْلُهُ وَتِلِكَ النَّاسِ وَلِيعُلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ المَثْقُ اللَّهُ الَّذِينَ المَثْقُ اللَّهُ اللَّهُ الَّذِينَ المَثْقُ اللَّهُ لَا يَجِيبُ الظَّالِمِ لَيَ الْمُثَقَ الْكُلُوبُينَ وَ لَيُعَجَّفُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ ا

دو اگرتم کو ذخم ملکاب توآگی کو گول کو الیسے ہی آغم ملکے ہیں اور ان دنوں کو الشرق اللہ تو اللہ تا کہ اللہ توالے اللہ توالے اللہ توالے اللہ توالی میں مبدلات دہشتے ہیں تا کہ اللہ توالے اللہ توالی اللہ اللہ تا کہ اللہ توالی کو حال کے اور اللہ توالی کو خالف کو دوست نہیں ارکھتا اور اس لئے کہ اللہ توالے ایمانداروں کو خالف کر دوست نہیں ارکھتا اور اس لئے کہ اللہ توالے ایمانداروں کو خالف کر دوست نہیں ارکھتا اور اس لئے کہ اللہ توالے ایمانداروں کو خالف کر دوست نہیں اور کا فروں کو ملی دے۔

جواب چھارم بیہ کمی تعاسے سب چیزوں برقادرسے اور توانا ہے کہ دو توں کے میں اندونعمت عطا فروائے اور وہاں بھی لیکین بیر بات می تعالیٰ کی حکمت وعادت کے برخلات ہے دوست دکھتا ہے کہ اپنی

قدرت كوا بني حكمت وعادت كے فيحے بورث يدہ ديھے اوراسباب والل كولينے جنب یاک کا روایش بنائے -

سیس ونیا و افریت کے باہم تعیمن ہونے کے باعث دوستوں کے لیے وُناکی محبت وبلا ہونا صروری ہے تاکہ اخرت کی عمتیں اُن کے حق میں خوشگوار ہوں۔ يى من منمون اصل حوال كے جواب ميں بيلے ذكر مروكيكا ہے۔ اب مم جراصل بات كو بیان کرتے ہیں اوراصل سوال کا جواب دیتے اور کہتے ہیں کردردو بلاومعیسبت كأسبب أكرح كمنا بهول اورمبرائيول كاكرنا سي كبين در تقيقت بلاوم عيبت ان برائیوں کا کفارہ اوران گنا ہوں کے طلمات کو دور کرسنے والی ہیں یس کرم یسی ہے کہ دوستوں کوزیا دہ زیادہ بلاومحنت دیں ناکران کے گن ہول کاکفاؤ اورازالہ ہو۔ دوستوں کے گنا ہوں اور شراتیوں کو پیمنوں کے گنا ہوں اور کرائیوں کی طرح مذخیال کریں ۔

آپ فحسنَاتُ الْهُ بْرَايِ سَيْنَاتُ الْمُقَرِّبِ بْنَ سُنَا بُوكًا اوراگران سے گنا عصیان بھی صادر ہوتوا ورلوٹوں کے گنا ہ وعصیان کی طرح منہوگا بلکہ وة مهوونسيان كي قسم مع موكا اورعزم وحبرسه فإك موكا - التُرتَعالى فراماً مع: وَلَقَدْعَهِدُنَا إِلَى ٰ ادَّمْ مِنْ قَبُلُ فَانْسِى وَلَصْ خَبِدُلَّهُ عَزْمًا -مع ہم نے اس سے اقل اُدم سے عمد کیا مقالیکن اس نے مجلا دیا اور

بهم فاس كاكوفى عزم وقصديد يايا"

بس دردومهاتب كانهاده مونا براتيوسك زياده كقاره مونديولالت كرتاب مذكر أنيوس كے زيادہ كاسفىر؛ دوستوں كو زيادہ بلاديت ہي "ماکداُن کے گنا ہوں کا کقارہ کرکے ان کو باکنرہ لے جانمیں اور آخرست کی

محنيت سيران كومحفوظ لكيير.

منقول ہے کہ آ مخصرت ملی الله علیہ وسلم کی سکوات موت کے وقت عب مفرت فاطمدمنى التدعنها ني أن كي ب قراري ولب آدامي ديجي توصغرت فالممرم لأ مجى من كوائخ عزمت في الفاطمة لفن عدة مِنى (فاطرة مير ع مبركم كالمكراب) فراما مقا كمال وشفقت ومهراني سع جوآ مخصرت مساتي الترعليه والم سعدكمتي مقیں منایت بے قراد و بے آدام ہوگئیں حب آنخعزت تی الشرعلیہ وسلم نے ان کی اس بیقرادی و بے آدامی کو دیجھا توصرت نمٹر اکی ستی کے لئے فرمایا کہ ترب باب کے لئے میں ایک محنت و تکلیفت ہے۔ اس سے آگے کوئی تکلیف و معید نئیں ۔ یکس قدراعلی دولت ہے کہ جند دوزہ محنت کے فون دائمی معید سندے عذاب دُور ہو جائے۔ ایسا معاملہ دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں دومروں کے ساتھ اس طرح نہیں کرستے اوران کے گن ہوں کا کفتارہ کما حقہ اس برگہ

مهين فرمات ملكوان كي جزا أخرت برطوال ديست بيل .

ر الله تعالى الله المعالى الم

مه به رسول کیسا ہے جو کھا نا کھا تا ہے اور بازادوں بیں چلتا بھرتا ہے کہ بو نہیں اس بر فرث تہ اُترا تا کہ اُس کے ساتھ ہوکہ لوگوں کو فرا آبا اُس کوفران دیا جاتا یا اس کا کوئی باغ ، ی ہوتا جس سے کھا یا کہ تا '' اسبی باتیں وہی شخص کرتا ہے جس کو آخر سے اور اُس کے دائمی عذاب و تواب کا انکار ہو۔ اور آدینا کی چند دوزہ فافی لڈ تیں اس کی نظر میں طری عزیز اور شا نلار دکھا فی دیتی ہوں کیون کے جوشخص آخرت برایمان ادکھتا ہے اور آخرت کے تواب و عذاب کو دائمی جانتا ہے۔ دنیا وی چند روزہ فافی بلا و محنت اس کو ہیج نظر آتی میں بلکہ اس چندروزہ محنت کو جس سے ہمیشہ کی داحت مال ہو عبین داحت تھور کہ تا ہے اور لوگوں کی گفتگو رہنہیں جاتا ۔ در دو مبلا و محنت کا نافل ہونا مجت کو گواہ عادل ہے۔ کور باطن اور ہے و قوف لوگ آگر اس کو محبت کے منافی جاتی توجانیں۔ جاہلوں اور ان کی گفتگو سے موگر دانی کے سوا اور کوئی علاج نہیں۔

وَفِي بِنَ بِهِ بُونِ اورون في موسف مدور الله المواد الما المعالم المواد الما المواد الما المواد ا

اس كاكام الله مدّد لَهُ تَعِلْنِي إِنْ لَفْسِي طَهُ فَ عَنْنِ الله مدّد لَهُ تَعِلْنِي إِنْ لَفْسِي طَهُ فَ عَنْنِ سِ ما الله تُومِي الجيلِحظم من البين حال برند عجور "

سيس علوم بنوا كمريدون كي نسبت مرادون برزياده بلا تى سے اسى

وا سطے استحضرت ستی الترتعا سلے علیہ وسلم سنے جومرادوں اور محبوبوں کے ایس ہیں فرمایا ہے کہ :-

مَا أُوْذِي نَسِبِي مِثْلُ مَا أُذُدِيثُ -

ررکسی نبی کواتنی ایدانهیں بہنچی حتبی مجھے بہنجی ہے ؟

گویا بلا دلآلہ اور رہنا ہے جو ابنی حسن دلالمت سے ایک دوست کو دوست کو دوست کی دوست کی دوست کی دوست کی دوست کی دوست کے ماسوی کی التفات سے باک کردیتی ہے عجب معا ملہ ہے کہ دوست کہ وڑ ما دسے کر بلاکو خریدتے ہیں ، اور دوسے کو بلاکو زوج کے باکورفع کرنا چاہتے ہیں ۔

سول : کیمی ایسا ہوتا ہے کہ در دو بلا کے وقت دوستوں سے کی ضطرب و کرا ہت معہوم ہوتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے ؟

جواب المراس المراب وكراب وكراب تنقامنا في بشرى منرورى ہے اوراس كے باقى دركھنے ميں كيونكراس كے بغير فس كے ساتھ جهاد ومقابلہ نہيں ہوسكتا۔ ساتھ جہاد ومقابلہ نہيں ہوسكتا۔

آب نے شنا ہوگا کہ دین و دنیا کے سرواد علیہ القبائوۃ والسلام سے سکرات موت کے وقت کس قسم کی بے قرادی و بے آدامی ظامر ہوئی تھی وہ گویا نفس کے جہاد کا بقیہ تھا تا کہ معزمت خاتم الرسل علیہ القبائوۃ والسّلام کا فاتمہ الشرک تیمنوں کے جہا د ہر ہو۔

تندت مجابره ال امر پر دلالت كرناب كه صفات بشریت كمتمام ما دست دور موجاتين اورنفس كوكمال فرانبردار بنا كراطمينان كي حقيقت كام يك بهنجائين اورياك وياكيزه دكوين .

گویا بلاء بازار مجتب کی دلالہ ہے اور حوکوئی محبت نہیں دکھنا اس کو دلالہ سے کیا کام سے ؟ اور دلائلی اُس کے کس کام آئے گی اور اس کے نزدیب کیا قدر وقیمیت دیکھی ؟

ورُود بلاکی دوسری وج بیہے کم محب صادق اور ملائی کا ذب کے درمیان تمیز ہو مائے ۔ اگر ممادق بے تو بلاء کے آنے سے متلذذ و محظوظ

ہوگا۔اوراگرملی کا ذب ہے تو بلاسے کراہت و رئے اس کے نصیب نہ ہوگا۔اوراگرملی کا ذب ہے تو بلاسے کراہت و رئی اس می کراہت والم کی مقیقت کو کرا ہت والم کی مقورت سے جُداکرسکتا ہے اور صفاتِ بشریت کی مقیقت کو صفاتِ بشریت کی مورت سے الگ کرسکتا ہے ۔ انوائی یَغی فی المولی می نہاں الکو گئی آئی المولی میں اللہ کرسکتا ہے ۔ کی دمز ہے ۔ کی دمز ہے ۔ کی دمز ہے ۔ کی دمز ہے ۔ واللہ می ہانی اللہ شاد کی دمز ہے ۔ در اور الشرتعا ہے الم آئی اللہ سین کی طرف ہرایت کرنے والا ہے "

بحمراللر؛ مكتق باحت اماً رتبانى " دفتر دوم كا انتخاب كتمل بموا-

کال کال

## مکتوباسیندامام دمانی د فروسسسم د فسرر مصیر

### مكتقب

ایک اہل واور مریشانی کے زمانہ میں ابنے بیٹوں کے ایک اہل واور مریشانی کے زمانہ میں ابنے بیٹوں کے ایک ایک ایک ا

الْعَمَدُ بِلَّهِ مِن الْعُلَمِينَ فِي السَّرَّاءِ وَالقَّنَّ ءِ وَفِي الْيَسُرِوَ فِي الْعُسَرِةِ النِّعُمَةِ وَالنَّعَ وَفِي النَّعُمَةِ وَالنَّعَ وَفِي النَّعُمَةِ وَالنَّعَ وَفِي النَّعُمَةِ وَالنَّعَ وَالنَّعِ وَالنَّعِ وَالنَّعَ الْمَالَ الْمُعَلِقَ الْمَعْلَى الْمُعْلَى وَالنَّعَ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِ

دد نوشی اوردیخ اور نیخی و فراخی اور نعمت و عذاب اور در من و زحمت اور و خراب اور در من و زحمت اور و خراب اور و خراب و مرائزة و مرائز من المثر دب المعلمین کی حمر بسیا و مرائزة و سلام ہواس دسول میں بروس سے برا برسی اور دسول کو ایزانهیں دی اس میں اور دنہ ہی اس جیسا کوتی نبی بلا دمیں ببتلا ہموا ہے ۔ اسی واسطے تمام اہل جمان سے سائے محمدت اور اولین و احرین سے سروار بن سے سے سروار بن سروار بن سے سے سروار بن سے سے سروار بن سے سے سروار بن سے سے سروار بن سے سے سے سے سے سروار بن سے سروار بن سے سے سے سے سے سے سے سے س

ام فرندان عزیز! ابتلاکا وقت اگرجه ملخ وسیمزه موتاب بین اگروست دی توفیت می تابید این اگروست دی توفیت می تواب فرصت مل تی می می در الله تعاسل کی محد بجالا کراین کام می می فراعنت و آرام است سائے لیست در کرو۔ اور بین می می فراعنت و آرام است سائے لیست در کرو۔ اور بین

چیزوں میں سے ایک میں صرو ثرشنول د ہو۔ قرآن مجید کی تلاوت کرو بالمبی قرآت کے ما تذنما ذکواد اکرو یا کلم طبیعہ لا إله الا الله کا تکرانه کرستے نہ ہو۔

کامی لا الله کے ما تفری تعالیے کے سواتھا م کھوٹے خداؤں اور اپنے نفس کی نفی کرنی جائے۔ کی نام مرادوں اور مقصدوں کو دفع کرنا جاہئے۔ کین کم ابنی مراد کا طلب کرنا ابنی الوہ تیت کا دعوی کرنا ہے بلکسینہ میں کسی مراد کی ابنی مراد کا طلب کرنا ابنی الوہ تیت کا دعوی کرنا ہے بلکسینہ میں کسی مراد کی مقیقت کئی گئی نشر دہ ہے اور تنظیم میں کوئی ہموس باقی سنر دہ ہے تاکہ بندگی کی مقیقت مصل ہو۔ ابنی مراد کا طلب کرنا کو یا اجنے مولا کی مراد کو دفع کرنا اور ا جنے مولا بنے کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ اس ا مریں ا بنے مولی کی نفی اور ا جنے مولا بنے کہ انتہات ہے۔

اس امری برای انجی طرح معلوم کرکے اپنی الوہ تیت کے دعولے کی نفی کرو تاکہ تمام بہوا و ہوس سے کامل طور پر باک ہوجا قر اور طلب موسلے کے سواتم ہماری کوئی مرادنہ دہدے سے بلدوا تبلاء کے ذرانہ میں بطری اسانی سے بلدوا تبلاء کے ذرانہ میں بطری اسانی سے میں تر ہموجا تا ہے اوراس زمانے کے مواہموا

وموس سترسکندری سے ۔

گوشه تمی بیشی کراس کام مین شغول رم که اب فرصت فنیمت میم و فتنه کے ندمان میں بیشی کراس کام مین شغول رم کو کو کار اس کام کو در کار ایسے ایس اور فننه کے زمان کے سواسحنت دیافتری اور مجا ہدے در کار ایس اطلاع دینا فنروری ہے کہ کوئی مراد و مجوس بند ہے۔ اپنی شاید کو کو بی اس امر پر اطلاع دیسے دو اور اسے اس پرعل بیرا ہونے کی ترفیب دور باقی احوال جو نکہ یہ جہان فانی اور گزد سنے والا ہم کیا تکھے جائیں جھوٹوں برشنفقت دکھواور ان کو بیر صنے کی ترفیب دور اور جہاں تک ہوسکے تمام ابلی حقوق کو ہما دی طون سنے داخی کرواور ایمان کی سلامتی کی دھا سے محد و افر ایمان کی سلامتی کی دھا سے محد و مورایان کی سلامتی کی دھا سے محد و مورایان کی سلامتی کی دھا سے محد و

باد باریبی نکماجا تاسی که اس وقت کوسے مجوده اموریس صنائع نه کرور اور ذکرالئی مے مواکسی کام میں شغول نه ہور اب کتا بوں کے مطالعہ اور طلباء کے کرار کا وقت نہیں ہے۔ اب ذکر کا وقت ہے۔ تمام نفسانی خواہم شوں کوج حجو طے نعدا ہیں، لا کے نیجے لاکرسب کی نمی کردو اور کوئی مراد دمقصو دسینے ہیں مزد ہمنے دو صفح کہ میری خلامی بھی جو کہ تمہاد سے لئے نما بیت صروری ہے نمار<sup>ا</sup> مراد ومطلوب نہ ہو۔ اور حق تعالیٰ کی تقدیر اور فعل اور ادادہ بردا منی دہو۔ اور کام طیت ہے اثبات کی جانب میں غیب ہوست کے سواجو تمام معلومات و متحیقات کے وراء الورار ہے کھے نہ اہمے۔

حویلی و مرائے و چاہ و باغ اور کتابوں اور دو ہری تمام اسٹیاء کاغم مہل ہے، ان بیں سے کوئی چنر تمہار سے وقت کی مانع نہ ہو اور حق تعالیٰ کی مرصنیات کے سواتمہا دی کوئی مرا دو مرصی نہ دہ ہے۔ ہم اگر مرح استے توریح جزی بھی چلی جاتیں ۔ بہتر ہے کہ ہما دی زندگی میں طبی جائیں تاکہ کوئی فکر نہ رہے۔ اولیا دیان امور کوا پنے اختیا دسے ھیوٹر اسے۔ ہم حق تعالیٰ کے اختیار سے ان امور کو ھیوٹر دیں اور شکر بجالائیں۔

امیدسے کہ منکھیں بغتے ام ہیں سے ہوجائیں گے۔ جہاں تم بیسطے ہو اسی کوا بنا وطن خیال کرور چندروزہ ندندگی جہاں گزدسے یا دِحق میں گزرجائے۔ ونیا کا معاملہ اسمان ہے اس کو هیجو الدکر اُخرست کی طرف متوقبہ دہ ہوا ور اُنجن والدہ کوستی اور اُخرست کی ترغیب دور ما قی دہی ایب دومرے کی کما قات اگر النہ تعاسلا کومنظور ہوا توہو دہ سے گی ورنہ اس کی تقدیر برداختی دہو اور دُعاکہ وکہ دارالت میں سب جمع ہوں اور دُنیاوی ملاقات کی تلائی کوالٹر تعاسلے کے کرم سے اُخرت کے حوالہ کریں۔ الحمد مثله علی محل حالی (ہرجال میں النہ تعاسلے کی حد ہے۔)

مكتقب ٢٢

مقوله بوتیرامقصود و می تیرامعبود کی تشریح سوال : مش تخطر نقیت کی عبادات ین واقع سے کہ حریحیے تیرامقسود وہی تیرامعبود ہے؛ اس عبارت کے معنے کیا ہیں اوروہ وجرجومدنت رکمتی ہے کونسی ہے ؟

حواب شخص کا مقصود وہی ہوتا ہے جس کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے اور وہ تخص حبب مک زندہ ہے اپنے تعمیر دیے جا کرنے سے بیجے تنبیں بٹت اور ہرطرے کی دلت وخواری اور ایکسا رحواس کے حاصل ہونے میں بیش اق سے بردا شک کرتا ہے اورکسی طرح مستی تھیں کرتا رہی عن عبادت كامقعود ببرجس مي كمال ذلت وانكسارياني جاتى سيه اس سع ثابت بمواكه شن كامقعوداس شف كامعبود بهو تاسيد سب حق تعالى كغيرك معبود ہونے کی نفی اس وقت ٹابت ہوتی ہے جبکہ حق تعالے کاغیر مقصود پنر است اورحق تعالى كسرواكونى اس كى مرادى موراس دولت كمال بون کے لیے سالک کے حال کے مناسب کلم طبیتہ کو الله الله کا الله کے معنی لامقصود الاالله كي اس كلم كاس قدر مرادكرنا جاسم كوغير كى مقصوديت كا نام ونشان یک مذرہے اورحق تعالیے کے سوا اس کی تحییمرا دینہ ہو تاکہ غیر کی معبودست کی نفی میں صادق ہو ا دربیے شما اخداؤں کے نفع کرنے میں پچا ہو۔ ب شمار خدا دّن ا ورغیری مقصو دیت و معبو دین کی اس قسم کی نغی کرنا کمال میا كى تمرط كى جودلاست سے والستہ سے اور بہوائى خداؤں كى نفى كے تعلق ہے۔ جب كك نفس مطمئة منه موجائے تب كك يرمطلب مال نهيں ہوتا اورنفس كاطمئن بوناكال فنارولقا ركے بعدتصورسے -

ظاہر شراعیت غرابیں جواساتی اور سولت اور سندوں کے رجوضعیف بداکھ کے بیر سے کہ اگر مقصود کے مال کرنے ہیں ہوئے و نقصان کے دفع کرنے کی خبردیتی ہے۔ بیر ہے کہ اگر مقصود کے مال کرنے میں نعوذ بالتہ شریعیت کی متابعت کو بحور دوراور کے مال کرنے میں صدود فر مرعیہ سے بجاوز کرسے تو وہ مقصود اس کا معبود اور اس کی تحصیل میں منکوات شرعیہ خدا ہوگا اور اگر وہ مقصود الیا نہ ہوا ورائس کی تحصیل میں منکوات شرعیہ کا ادرکاب نہ کرسے وہ مقصود انہ می طور رمینوع نہ ہوگا ۔ گویا وہ مقصود اس کے مطاب سے نہیں اور وہ مطلوب اس کے مطاب سے نہیں ۔ بیکاس کا مقصود مقصود مقصود مقصود اس کے مطاب سے نہیں ۔ بیکاس کا مقصود مقصود مقصود کی مقصود مقصود اس کے مطاب سے نہیں ۔ بیکاس کا مقصود مقصود مقصود کی مقصود مقصو

می تعالی کی مقصودیت کامعارمنہ ہے۔

اکٹراوقات البیا بھی ہوتا ہے کہ نفسانی ہُوا و ہُوں کے غلبہ کی ا مراد واعانت

سے غیر کی مقصودیت جی تعالی کی مقصودیت کا معالضہ پیدا کرلیتی ہے مبلکہ ت تعالی کی مرصنیات کے حاصل ہونے کو اختیاد کر لیتا ہے اور بہشہ کی مرصنیات کے حاصل ہونے کو اختیاد کر لیتا ہے اور بہشہ کا خیادہ یا لیتا ہے۔ بہن غیر کی مقصودیت کی نفی مطلق طور برایمان کے کامل ہونے میں مزوری ہے تاکہ ذوال ور جرع سے مامون و محفوظ ہو۔ ہاں بعض صاحب دولتوں کو اور دہ کی نفی اور اور اور می تاکہ دولتوں کو اور دہ کی نفی اور اور اور می برئر کہوئیس سے سوب کرکے گئی ادا دہ اور اور اور اور می برئر کہوئیس سے سوب کرکے گئی ادا دہ اور اور اور اور اور می کی تحقیق کی اور کتوب یں کی جائے گی۔ انشاء کامیا حیب بنا دیتے ہیں۔ اس معنی کی تحقیق کسی اور کتوب یں کی جائے گی۔ انشاء

الترنساك -رَبَنَا أَنْمِدُ لَنَا أُوْمَ نَا وَاغْفِيْ لَنَا إِنْكَ عَلَى كُلِّ شَيْحَ فَيْرُونِ وَ و ياالتُرتُوم المسافُر كوكامل كراور بس خبيث توسب برقادر بعث و والسَّدَهُم عَلَى مَنِ اتَبَعَ الْهُلْى وَالْتَزْمُ مَنَا بَعَةَ الْمُسْطَفَعَ عَلَيْهِ وَ عَلَى جَمِيْعِ الْهُ نَبِياءِ الصَّلُوبَ وَالتَّمْ عَالَتَ عَيامَتُ وَالتَّمْ عَالَتُ عَيامَتُ وَالتَّمْ الْمُسْلِمُ السَّنَا السَّنَا السَّنَا السَّنَا السَّنَا السَّنَا السَّنَا السَّنَ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِمُ السَّنَا السَّالَةُ عَلَا السَّنَا السَّلَامُ السَّنَا السَّنَا السَّنَا السَّلَامُ السَّنَا السَّلَامُ السَّنَا السَّلَامُ السَّلَامِ السَّلَامُ السَامُ السَّلَامُ السَامُ السَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَامُ السَّلَامُ الْمُنْ الْمُعْمَامُ السَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَامُ السَامُ السَّلَامُ السَامُ السَّلَامُ السَامُ السَامُ السَّلَامُ السَامُ السَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَامُ السَّلَامُ السَامُ السَّلَامُ السَامُ السَلَّامُ السَامُ السَامُ السَامُ ا

والبر المسمون من المسلم المام الموات المتيادي الورد عزت معطف المراب المتيادي الورد عزت معطف المام الموات المتعلق المام المراب المام المراب المام المراب المام المراب المام المراب المام المراب 
مكوّب يمك أيت لا يمته الله العطة رون بين ايك اور نكتر الله تعالى فرماماً ب: إِنَّهُ لَقُوْلُ قَا كُولِيُهُ فِي كِمَا بِ مَكُنُونٍ \* وَدَيمَتَهُ الله المهطّة روق و ربیشک به قرآن کریم سے پوشیده کتاب میں اکھا ہوا ہے ۔ اس کوم کھ نہیں لگاتے مگر بال لوگ ) آبیت کریم کی مراد الشرتعا لئے جانتا ہے ۔ وہ امز جواس مقام میں فقیر کے فہم قاصر میں آئی ہے کہ ہے کہ قرآنی بوشیدہ امراد کو ہاتھ نہیں لگا ہے ۔ مگروہ لوگ جو تعلق بت بشریت کی آلودگی سے باک ہوگئے ہوگئے ہوں ۔ جب قرآنی امراد کا مس کرنا باک لوگوں کا نصیب ہو۔ تو مقراوروں کا کما مال ہے ؟

دوسری دمزیه سے که قرآن کون براهیس بگروه لوگ جن کففس تبوا وسی سے باک ہو گئے ہوں اور ٹیرک جلی اورخعی اورانفسی اور آفاتی خواؤں سسے مان ہوگئے ہوں ۔اس کا بیان یہ سے مبتدی سلوک کے مال کے مناسب وکرا ور ماسوائے مذکور کی نغی ہے۔ بیماں یک کہ ماسوی کیے دنہ ہے اور ق تعا كيسواأس كى كجيم أدية مواور الرتكلف كيسا تقيمي اس كواستياء ياد دلائس تواس كويا وكناميس - حبب الساحال موحايا بي توثرك سعاك اورانغنسی اوراً فاتی خداون س**ے ازاد ہو مایا ہے ۔ اس وقبت لائق ہے** کہ فکر کی بجائے قرآن کی تلاوت کرسے اور تلاومت کی بدولت مرادج ممل کرے۔ اس مذکورہ کالت کے ممثل ہونے سے پہلے قرآن مجید کی تلاوست ابرار کے اعمال میں داخل ہے۔ اوراس مالت کے ممل ہونے کے بعد تلاوت قرآر مجبد مقربین کے اعمال میں شما دہوتی ہے جیسے کہ ذکر کرنا اس نسبت سے ممل بونے سے پہلے معربین کے اعمال ہیں گنا جا آ تھا - ابرار کے اعمال عبا دات کی قِسم سے ہیں اور مقربین کے اعمال تفکرات کی قسم سے۔ آپ نے لَفکر سَا عَلَمْ سَا عَلَمْ سَا عَلَمْ سَا عَلَمْ بُرِّمِنُ عِبَادِيَّ سَنَةٍ اَ وُسَبُعِ بُنَ سَنَةٍ (ايكساعت كاتفكرايكسال باسترسال ی عبادت سے بہترہے کشنا ہوگا۔ تفکیے معنی ما طل سے حق کی طون جلنے کے ہیں۔ حس قدر فرق ابرار ومقربین کے درمیان سے اسی قدر فرق عبادت وتفكرك درميان سے .

بماننا چاہئے کہ مبتدی کا وہ ذکر حومقر بین کے اعمال بیں شمار ہوتا ہے۔ وہ ہے جواس نے شیخ کامل متمل سے حامل کیا ہوا وراس کامقصود سلوک

#### مكتوب م

### رہے وابتلاء اورطعن ملامت کے باطنی فوالد

يوسيده مذرب كمحبب كك الترتعاب للى عنايت سعاس عنايت في تعاسي عملال وغفنب كي صوريت بس تحلِّي مذفر ما في اورقبيد خالذكي فنس میں قیدرنہ ہُوا ، تب یک ایمان مٹہودی کے تنگ کوئے سے گلی طور مریز انکلار اورطلال وخيال ومثال كوحون سي بورساطور بريد نكلا- ايمان بالغيب کے شاہراہ میں طلق العنان ہوکرنہ دوٹرا۔ اور حضور سے غیب، کے سائقاور عين سيعًلم كم سائح اورشهود سے استدلال كے سائم كائل طور برين مل -اور ذوقِ کائل اور وجدانِ بالغ کے ساتھ دومروں کے مہنر کوعیب اوران کے عيب كوتم بزيدمعلوم كيا - ب سنى وب ناموسى كيوشكواد شربت اوررسوائى اور نواری کے مزیے دارمرتے نہیجھے اورملق کے طعن وملامت کے جاک سے حظ نہ یا یا۔ اورلوگوں کے ملاء وجناً مستخصن مصحفطوظ ندموا اور کا اُمتیت بین یدی الْغَنْدَا ل كى طرح بموكم كلى طور برابين اداده وانعتياد كوترك مذكيا اورافاتى وانعسى تعلقات كرستته كوكال طور تريز توله ااور تعترع والتجاانا بهت واستغفارا ولت وانكساري حقيقت مال نه بهوني - اوري تعاسط كاستغناى فيعالث بالگاه کوس کے گروفظمت و کبریا کے بردیے تنے ہوئے ہیں مشاہرہ نہ کیا اور آپنے

آپ کو مبندهٔ خوار وزار و ذلیل و ب اعتبار دیم شروی طاقت اور کامل محتاج اور

فَقَيْرِ مَعْلَومُ سُرِياً . وَمَا أُبَّدِئُ لَفَسُى اِنَّ النَّفُسَ لَوْ مَّالُةٌ بِالسَّى اِلَّهُ مَا رَحِمَ دَبِّ اِنَّ دَبِّ خَفُومٌ شَرِحْيَهُ \* مَ

دو کیں این دیں سے ماں این میں کرتا نفس مرائی کی طرف امرکہنے والا ہے ود کیں اپنے نفس کو پاکٹیں کرتا نفس مرائی کی طرف امرکہنے والا اور مگرمیں برالٹر تعالیانے دحمت کی ربے شک میرارب سخشنے والا اور

مهربان ہے "

ارمعن فعنل سيحق تعاب كفيون وواردات اوراس ك نامتناى عطيات وانعامات كورب اس معنت كده بي اس شكسته ول كرشامل عليات وانعامات كودرب اس معنت كده بي اس شكسته ول كرشامل حال نه بهوت تونزدي على معامله نا اميدى تك بنج حاماً اوراكم يد كارشته أوط بها آ الشرتعاك محرب عن في اس فقير كوعين بلا بين عافيت دى اور نفس بها الشرتعاك محرب عن معالمت بي احسان كيا اور رنج وخوشي بن شكم كاتون بعفا مي كرم فرمايا اوسختى كي حالت بي احسان كيا اور رنج وخوشي بن شكم كاتون دى اور انبياء عليهم المرحة والبيدان كرام عليهم الرحة والبيدان كرة معلن والون اور علاء وصلى المحتون بي سعينايا - مسلوا من الله منه منها منه والمنها منه المنها منه منها أن في الديناء المقلة وعلى مستونيا منها منها منها المنها منها منها منها المنها منها المنها منها المنها 
معدیی پیوست نارسی -در اوّل انبیاء پراورمیران کی تصویت کرنے والوں برالتّرتعالیٰ کی طرف سے معلوٰۃ وسلام ہو "

مكتقب كمك

آپ کا محیفہ شریفہ حریقے فتح التر کے ہمرست ادسال کیا تھا بہنیا -آپ نے فاق التر کے ہمرست ادسال کیا تھا بہنیا -آپ نے فاق کی جفا و ملاست کے بارسے میں جولکھا تھا بہخود اس گروہ کاجال اور ان کے

زنگاد کاصیقل ہے۔ پھرتبین وکرورت کا باعث کیوں ہو؟ ابتداحال ہیں جب فقراس قلع ہیں ہبنچا تو محسوس ہوتا تھا کہ خلق کی ملامت کے انوار شہروں اور گاؤں سے نورانی بادلوں کی طرح بے در بے برس رہے ، ہیں اور کام کوسبتی سے بلندی کی طرف نے جا رہے ہیں سالوں تک جمالی ترمبیت کے ساتھ قطع مسافت کرتے دہا ہو جو بلالی ترمبیت کے ساتھ قطع مسافت کرتے وقت نہ ذوق ارہا ہے نہمال ، جا ہیں تو ہم بلاک کو با برجانیں۔ آئے کہ کا تھا کہ قتنہ کے ظاہر ہونیے وقت نہ ذوق ارہا ہے نہمال ، جا ہیں تھا کہ ذوق وحال کو گئی ہوتا کہ وقوق وحال کو گئی ہوتا کہ وقوق کی خواس کی وفاسے زیادہ لڈت دی ہے ۔ آب کو کی ہور ہا ہے کہ عام لوگوں کی طرح باتیں کر دہے ہیں۔ اور محبت خواس کے ہیں۔ برخلاف گذشتہ کے آپ ملال کو جال سے زیادہ نیال کو تال اور انعام میں مجبوب کی مراد ابنی مراد کے ساتھ کی ہوتی ہوتی ہے اور جلال وا بلام ہیں خالص مجبوب کی مراد ابنی مراد ہے اور ابنی مراد ہے اور ابنی مراد کے برخلاف ہیں۔

ن المرات المستمراد المسجد القروت وحال كے ماسوا ہے۔ تُستَّانَ مَابَدُنَهُ مَا د (ان دونوں میں بہت فرق ہے) ۔

البیست و رین شریفین کی زیادت کے بادے میں لکھا تھا۔ کیا مانع ہے۔ مشبنا اللہ و نَعْدُ الْوَکِیٰلُ رکا فی ہے ہم کوالٹرتعا لے اوروہی ایچا وکیل ہے )۔

### مكتقب

## مخلوق خصوصًا رست نه دارون کی ایرا براشت کرکے صبر کرنا جا ہے

سیادت پناه برادرم میرمحب الله کامحیفه تر دین به بنجا طری بی بخشی ممل بوئی خلن کی ایداکی برداشدت کرنے اور نز دیجی دست تد داروں کی جفا برمبر کرنے سے میارہ نمیں - اللہ تعاسلے اپنے جبیب کوام کرستے ہوستے فرما تاہیں : فَا صَدِيرُكُمَا عَسَبَرُا وَكُوَ الْعَذْمِ مِنَ الرَّسُلِ وَلَا تَسْتَعَجِلُ لَهُ هُد «مبركِ شِسطرح اولوالعزم بغيبرول سنصبركياسه اوران كرواسط مبادى مذكر "

اس مقام کی سکونت بین نمک بی ایدا وجفاہے لیکن ایب اس نمک سے مجا گئے ہیں۔ بال شکر کا بلا ہوا نمک کی قاب نہیں لاسکتا - آپ یا درکھیں ہے مجا گئے ہیں۔ بال شکر کا بلا ہوا نمک کی قاب نہیں لاسکتا - آپ یا درکھیں ہے ہرکہ عاشق شدا گرجہ ناذئی نام کی آ

جوم واعاشق نزاکت اُس کوبچر مجیبتی نہیں گرچہ عاشق حسن ہیں ہوخود جہاں کا نازلین

آپ نے کھی تھا کہ اگر اجا رہت ہوجائے توالہ آباد بیں منزل اختیاد کروں بہتک اب وہاں منزل مقرد کرلیں تا کہ وہاں کی جغا کی افراط سے جھڑوٹ کرکوئی دم آ دام سے بسرکریں بیکن یہ دخصہ کا طریق ہے اور عزیمت کا طریق ہی ہے کہ آ ب ایزا بہر صبروتحل فرائیں راس وسم میں فقر برصنعت غالب ہے جہائی کو علوم ہی ہاں گئی ۔ والسلام :

مكتوب مك

## تقوی اصل ہے اور گنا ہوں سے بیخنا کنرتِ عبادت سے افضل ہے

بِسُحِداللهِ الرَّحُن الرَّحِيْدِهِ قال الله تعالى: مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ وَ فَعُذُوهُ وَمَا نَهَ الرَّحِيْدِهِ قال الله تعالى: مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ الْمَعُ وَمُعُ وَمُعُ فَا الْمَعُ عُنهُ وَا الْمَعُ وَاللهُ وَمُعُ اللهُ وَمُعُ اللهُ وَمُعُ اللهُ وَمُعَ اللهُ وَمُعَالِمُ اللهُ وَمُعَالِمُ اللهُ وَمُعَالِمُ اللهُ وَمُعَالِمُ اللهُ وَمُعَالِمُ اللهُ وَمُعَالِمُ اللهُ وَمُعُمَ اللهُ وَمُعُمَّا اللهُ وَمُعَالِمُ اللهُ وَمُعَالِمُ اللهُ وَمُعَالِمُ اللهُ وَمُعَالِمُ اللهُ وَمُعَالِمُ اللهُ اللهُ وَمُعَالُهُ وَمُعَالِمُ اللهُ وَمُعَالِمُ اللهُ وَمُعَالِمُ اللهُ وَمُعَلِمُ اللهُ وَمُعَالِمُ اللهُ وَمُعَالِمُ اللهُ وَمُعَالِمُ اللهُ وَمُعَالِمُ اللهُ وَمُعَالِمُ اللهُ وَمُعَالِمُ اللهُ وَمُعَالُهُ اللهُ وَمُعْلِمُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ وَمُعْلِمُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَمُعْلِمُ اللهُ وَمُعْلِمُ اللهُ وَمُعْلِمُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا اللللّهُ وَاللّهُ وَالم

ہے۔ مِلَة كَ ذِينبِكُمُ الْوَدَعُ (تهادے دین كااصل تعفود و درع ہے) ۔
دسول الله صلى الله عليه وسلم نے دوسرى حكى فرطايا ہے : ۔
ولاس كے ذيادہ صرورى اور مهم بالشان ہونے كى دحبر بيہ ہے كہ منہ يات اوراس كے ذيادہ صرورى اور مهم بالشان ہونے كى دحبر بيہ ہے كہ منہ يات صربط جانا وجود بين علم اور نفع بين تريادہ ہے ۔ كيونكر بيا وامر كے ہجالانے كے صمن بين بي يا جا آہے۔ اس لئے كہ كسى امر كا بجالانا كويا اس كے مزر سے ہط جانا مور سے ہے اور اس كے مزر سے ہے واس من من بين بي يا جا آہے۔ اس لئے كہ كسى امر كا بجالانا كويا اس كے مزر سے ہے واس من من الله الله بين انتہائين انتہائين منہ يا اس من من الله الله بين الله نفس كى كوئى لات نبيس برخلاف امر كی صورت کے كہ اس بين اکثر نفس كى لذت بين بين من الله اور من الله الله من الله الله بين الله نفس كى ذيا دہ الله بين الله نفس كى ذيا دہ الله بين الله الله بين الله نفس كى ذيا دہ الله بين الله نفس كى ذيا دہ الله بين الله نفس كى ذيا دہ الله بين الله نفس كى نفل سب سے ذيا دہ الله الله بين الله نفس كى نفل سب سے ذيا دہ الله الله كا كم كا لفت وعداوت بين قائم دہت ہے۔ الله من عمود نفس كا مخلوب كرنا ہے جواللہ تعالی کا لفت وعداوت بين قائم دہت ہے۔ اس من عمود نفس كا مخلوب كرنا ہے جواللہ تعالی کا ناست وعداوت بين قائم دہت ہے۔

مدریث قدسی میں وار دسے:

عَادِنَفُسِكَ فَإِنَّهَا إِنْتَصَبَتُ بِمُعَادَا تِنْ -

دد اینطنس کوئٹمن مان کیونکہ وہ میری عداوست بیر قائم ہمے ؟ بیں مشائغ کے طریقوں میں سے جس طریقہ میں اسکام ٹمرعیہ کی زیادہ دعا بہت ہوگی۔ وہ تمام وصول الی انٹر طریقوں میں سے زیادہ اقرب ہوگا کیونکہ اس میں نفس کی زیادہ مخالفت ہے۔

مكتوب مطا

وكرالتدكى تاكيداوراس كى افضليت كابيان

برادرم سیادت پناه کا محبغهٔ تریفه پنچا - بڑی خوشی مال ہوئی - آپنے کھاتھا کہ حق تعاسلے کی بارگاہ ہیں دُعا اور تعترع اور زادی اور دوام التجابہ ترم یا ذکر کرنا یا بیسب کچید نوکر کے ساتھ طائموا بہترہے ؟

میرے عزیز دکر کرنا صروری ہے۔ اُس کے ساتھ جو کچید جمع ہو جائے دولت
ونعمت ہے۔ وصول کا مدار ذکر میرموقون ہے۔ دوسری چیزیں ذکر سے خرات و
ن کے ہیں۔ نیزا یہ نے بوجھا مقا کہ ذکر نفی اٹبات اور تلاوت قرآن اورطول فنوت
کے ساتھ نما زاوا کرنا، ان تعینوں ہیں سے کونسا بہتر ہے ؟ سونفی اٹبات کا ذکر
ومنو کی طرح ہے جونما ذکی شرط ہے۔ حب تک، طہارت درست نہ ہو، نماز کا
نٹروع کرنا منے ہے۔ اسی طرح حب کمن فی کا معا طدا بخام کس نہ بہنی جائے تب
تیر وائمل ہے۔ بہلے مرمن کو وورکرنا چا ہیئے۔ جونفی اٹبات کے ذکر میروابستہ
میں داخل ہے۔ بہلے مرمن کو وورکرنا چا ہیئے۔ جونفی اٹبات کے ذکر میروابستہ
میں داخل ہے۔ بہلے مرمن کو وورکرنا چا ہیئے۔ جونفی اٹبات کے ذکر میروابستہ

مشغول ہونا چاہئے مرمن کے دور ہونے سے پہلے جوغذا کھائیں فاسد ومفسد ہے ۔ عجہ ہر جبر گیردعتی علّیت شود

ہے۔ بعدازاں دومری عبادات وحسنات میں جربدن کے لئے اچی غذاکی طرح ہیں

ترجہ: جوکچے مربین کھائے اس کی مرض بطرھائے
اس مالت کے انجام کا تعتین کرنالازم نہیں کیونکہ وہ مالت خود اپنے تمام و
کمال ہونے کی خبردتی ہے ۔ بہت نے لکھا تھا کہ تعیسری جلکس سے نام میریجل کریں۔
اس سے پہلے بھی فقیرنے لکھا تھا کہ آپ سے بہتر کون ہے ۔ بہیشہ دل کی قضے کے لئے کوئی اور نگرانی آپ ہی کی طرف دہتی ہے ۔ آپ سے بہتر کوئ ہے۔ بہیشے کے لئے کوئی اور نگرانی آپ ہی کی طرف دہتی ہے ۔ آگرہ میں آپ کے بیٹھنے کے لئے کوئی وجوز میں ہوتی اگرچہ قرب و حوار میں ہے ۔ لیکن جب طلاقات سے خالی وجوز میں ہوتی اگرچہ قرب و حوار میں ہے ۔ لیکن جب طلاقات سے خالی سے تو ہے اعتبال ہے۔

ہے وہے، مبارہ وہاں نہ دہیں مقیر کو خدائے ارحم اراحین کے مبردکر کے فقیری تقریب پر وہاں نہ دہیں مقیر کو خدائے ارحم اراحین کے مبردکر کے وطن کی طرف جلے جائیں اور وہاں کے مشتا توں کو خوش کریں ارر اگر آپ نے وہاں دہنے کوئی وجدل میں تعتود کی ہوتو وہ امرد مگر ہے۔ والدہ محمد المین کو خدا تو فیق دے ورود ازواقع کی خور اور وحد ازواقع کی خور اور ورازواقع کی خور اور ورازواقع کی خور اور ورازواقع کی خور اس کے دور و در ازواقع کی مدا

جواب نے تکھے تھے، سب کا مطالعہ کیا۔ اگرچ سب میں کچھ کچہ وحشت و کدورت کا مامنا نظرا تا ہے گرامیدہ کہ ہرایک کا ابخام بخیر ہوگا۔ آب اُس کوفرائیں کو استخفاد کے ساتھ ان کا تدادک کیے۔ اس قسم کے واقعات سے آگاہ دہ اور توب واستخفاد کے ساتھ ان کا تدادک کیے۔ دنیاوی مال و متلع اور فانی ذریب و زینت لا شئے محف ہے یعقلمنداس پرفتون اور مبتلا نہیں ہوتا۔ آفرت کے احوال کو مزنظر دکھ کر ذکر میں شغول دہنا جا ہیئے۔ یہ کچھ مزوری نہیں کہ ذکر میں لذرت تمام بھی اہموا ور جیزیں دکھائی دیں۔ میسب کے والدو لعب اور کھیل کو دبی وافل ہے۔

وکریں جس قدر مشقت ہو بہتر ہے۔ نماز بنج وقتی کوا داکر کے اوقات کو ذکر اللی کے ساتھ آباد دیکھے اور ذکر کے التذا ذیسے بیکا دینہ دہتے۔ آپ کی صحبت کو غنیمت بعان کر آپ کی دھنا جوئی ہیں دہ سے۔ آپ کو بھی لازم ہے کہ آپ اُس کے باس اکٹر جایا کریں اور طری نری اور محبت سے اس کوا بنی طرف آپ کھینی یں۔ اور نیکیوں کی طرف رہنائی کریں۔ والسّلام والنیکیوں کی طرف رہنائی کریں۔ والسّلام والنیکیوں کی طرف رہنائی کریں۔

#### مكتوب م<u>اا</u>

### شربیت کا تباع اور شیخ سے عقیدت و مجتت موجود ہوتو ناامیدی گفرہے

سیادت کاب برادرم میر محت التید کا مکتوب شریف بینیا - یاس و ناامیدی مقدمات و حالات جوازرد سے اضطرار و اضطراب کے درج مقے بسب واضح ہُوئے نائمبیری کفرے - امیدوار رہنا چلہ متے - اگران دوامور میں رہوخ ہوتو کچھ نہیں ۔ ایک صاحب تربید بنا الحسار الحالی و التسلام کی متابعت دومر بے بینی طریقت کا اعتقاد و مجتب ایس امر سے واقعت رہیں اور تعزی والتی کرتے دہیں ۔ کا اعتقاد و مجتب ایس اس امر سے واقعت رہیں اور تو کھی ہواسان و کہان دونوں دولتوں میں فتور مذا ہے واقعت رہیں اور حو کھی ہواسان و مسل ہے اور اس کی تلافی ہو تکتی ہے ۔ اس سے پہلے بھی آب کو لکھا مقاکم مسل ہے اور اس کی تلافی ہو تکتی ہے ۔ اس سے پہلے بھی آب کو لکھا مقاکم بوب آب مائیور کی سکونت سے بیراد ہیں توالہ آباد میں وطن اختیاد کرلیں ائید

ہے کہ برادک ہوگا۔ مگر آپ نے اس کے برکس بھولیا۔ کیا لفظ مبارک نے بھی آپ کو دلالت نہ کی۔ اب بھی وہی بات ہے۔ آج دات کو نظر آیا کہ آپ کے اسباب کو مائیپورسے المرآبادی طرف لے گئے ہیں۔ آپ وہیں اپنا ویراندافتیا دکرلیں اورلینے اوقات کو ذکر اللی حکمت نہ سے آباد تھیں اورکسی سے بھٹ می نہیں بغی اثبات کے ذکر کو لازم مکر سی ۔ اوراس کلمہ کے تکراد سے تمام مرادوں کوسینہ کے میدان سے نکال دیں تاکہ ایک کے سوائی مقصود ومطلوب و مجبوب نہ ہو۔

اکرول ذکر کررنے سے تھک جلتے توز ابن کے ساتھ بوشیدہ طور بر شمروع کریں کبونکہ ذکر جہراس طریق ربینی نقشبند ریں ہیں ممنوع ہے۔ باقی طریق کی وضع وروش آپ کومعلوم ہی ہے۔ جہال مک ہوسکے تقلید کا داستہ نہ چھوٹہ ہیں۔ کیونکہ شیخ طریقیت کی تقلید سے بہت فائد سے اور بطرے ٹمرسے ماصل ہوتے ہیں اور شیخ کے طریق کے خلاف میں سرامن خطرات ہیں۔ اس سے نہ یا دہ کیا میں اور شیخ کے طریق کے خلاف میں سرامن خطرات ہیں۔ اس سے نہ یا دہ کیا کہ جائے۔ والسّلام

مكتوب عط

## زمانهٔ ابنلاء بس مصنرت مجدد کی اینی کیفتیت اورابتلاء کے منافع کا بیان

اَلْحَمُدُیلَه وَسَلَامٌ مَا عَلَیْ عَبَادِهِ الَّذِینَ اصْطَف "السُّدَتِعالیٰ کی حمر اولُس کے برگزیرہ بندوں برسلام ہو "
سیادت بناہ برادرم میر محرفظ ان کوعلوم ہوگا کہ یادان خیراندیش نے ہردنبرطلامی کے بارے ہیں کوششش کی گرکادگرا ورفائرہ مندنہ ہوئی - ہردنبرطلامی کے بارے ہیں کوششش کی گرکادگرا ورفائرہ مندنہ ہوئی - اکھنٹ یو فی مقاصدت کا اللّه سبہ تعالیٰ رہبروہی ہے جوالشر تعاسل کرے "
اس امر سے بشریت کے باعث کی بخری ناحق ہوا اور سینہ میں تنگی الله مہوئی ۔ لیکن کی محرف تن الله میں میں اللہ میروئی ۔ لیکن کی محرف سے وہ سب میرن

اورسیندگی نگی خوشی اور شمرح صدر اسیندگی فراخی سے بدل گئی۔ اور خاص بقین سے
معلوم ہُوا کہ اگران لوگوں کی ممرا دجو آ ذا دے دریئے ہیں حق تعالیے کی مرا دے
موافق سے۔ تو بھرسیندگی تھی اور کدورت بے فائدہ اور دعوسے مجتوب کے برخلاف
ہے۔ کیونکہ محبوب کا ابلام اس کے انعام سے لذت با تا ہے اسی طرح اُس کے ابلام
ہے۔ میں متلذہ ہوتا ہے بلکہ اُس کے ایلام میں نہیا دہ ترلڈت با تا ہے۔ کیونکہ محب

كى اپنى مراد اور حظ نفس سے ياك سيے م

جب ج تعالی علق بے اس تعلی کا زار چا بہتا ہے توس تعالی کا یہ الدہ میں تعالی عنا بہت سے اس تعلی کا نظر بیں جمیل بلکر لذت کا سبب ہے اور عب ان لوگوں کی مرادی تعالی کی مرادی موانق ہے اور یہ داد میں مراد کا در یجہ ہے توان لوگوں کی مرادی نظریں لیسندیدہ اور کذب کا موجب ہے۔ کیونکہ اس تعمل کا فعل بھی جو مجبوب کے فعل کا منظر ہے یمبوب کے فعل کی طرح محبوب دکھائی دیتا ہے اور وہ تعمل فاعل بھی اس نظری محبوب کا معلق سے معالم اس محبوب دکھائی دیتا ہے اور وہ تعمل فاعل بھی اس نظری محبوب کا موجب کی محبوب دکھائی دیتا ہے اور وہ تعمل ما ملہ ہے کہ جوں جوں اس شخص سے جا اوادہ محبوب کی مقتور ہوتی ہے توں توں محب کی نظر میں نہا دہ نہ بیا دکھائی دیتا ہے۔ کیونکہ معمور سے نظری میں نہا دہ نہ بیا دکھائی دیتا ہے۔ کیونکہ معمور سے نیادہ تر نمائش کھتی ہے۔ اس داہ کے دایوانوں کا کام اگر در مرکس ہے۔

بین استخص کی برائی جا بہنا اور اُس کے ساتھ بھڑ نامحبوب کی مجہت کے برخلات ہے۔ کیونکہ وہ شخص درمیان ہیں صرف محبوب کے فعل کا اُنکینہ ہے اور کی چوہنیں ۔ وہ لوگ جو اُزار کے دَرہے ہیں ، باقی خلائق کی نسبت فقیر کی نظریں مجوب دکھائی دیتے ہیں ۔ اُپ یا دوں کو کہ دیں کرسینہ کی تنگیوں کو دُور کریں ۔ اور ان لوگوں کے ساتھ جو آزار سے دَرہے ہیں وہمنی اور بھالا نہ کریں بلکرائیس جا ہیے کہ دی کریں بلکرائیس جا ہیے

كدان كے فعل سے لنّت مال كريں ۔

باں تجونکہ ہم کودعا کا امرہے۔ اورح تعاسلے دعاوالتجا وتعترع وزاری کو لیسندکر تاہیے اس سنے بلیہ ومعیدیت کے دفع ہوسنے کے لئے دعا اورعفووعاتیت کاسوال کریں۔ اور بہ جوعفیب کی مورت کی گئی ہے وہ اس لئے ہے کہ غفیب کی حقیقت بیش کے مند کی تحقیقت بیش عین ارحمت بی خفیب کی اس صورت بیس محتب کے اس قدر فائد کے اور نقیعہ کے جی جو بیان سے باہر ہیں۔ نیز غفیب کی مورت ہیں جو دوستوں کو عطافہ اے جی منکولوگوں کی خلابی ہے اور ان کی ابتلاء و ازائش کا باعث ہے۔ عطافہ اے جی منکولوگوں کی خلابی ہے اور ان کی ابتلاء و ازائش کا باعث ہے۔ بیوں کے کہ انہوں نے کہا ہے کہ عادوت کے لئے ہمت نہیں بعبی وہ ہمت ہوں کے کہ انہوں نے کہا ہے کہ عادوت سے سلوب ہے۔ کیونکہ عادون جب بلیے کو معلوم بلیے کہ وفع کرنے کے لئے ہو۔ عادف سے مسلوب ہے۔ کیونکہ عادون جب بلیے کو محبوب کی مراد تھتو دکرتا ہے تو اُس کے دفع کرنے کے لئے کس طرح ہمت کر سے اور اس کو کیوں دفع کہ سے آگر چربظاً کہا اس بلیہ ہے۔ وفع کرنے کی دُعا فہ بان بم بلاقا ہے لیکن وہ صرف دعا کا امر کوالا نے کہا ہے۔ درحقیقت کم پہنیں چا ہمتا۔ اور جو کھی آگرے اس سے لذت پا قاس بے دوالت اختیاد کی ۔ وفا کہ میں اقبع المحد علی۔ رسلام ہواً س شخص ہرجس نے بہا سے اختیاد کی ۔

### مکت<u>ی</u>ب <u>۱۲</u>

كبهي كيانوالأس كمريدون بن ظاهر بوتي ب

کی جس طرح کمائینة خص کے خفیہ کمالات کے حال ہونے کی طوف دلالت کرتا ہے اور اس کے بوشیدہ ہنروں کوظاہر کر دیتا ہے ہقصوداحوال کا حال ہونا ہے اور ان احوال کا جانا ایک علیارہ دولت ہے یعبن کوریعلم دیتے ہیں اور بعض کو نہیں دیتے ہیں اور بعض کو نہیں دیتے ہیں دونوں صاحب ولایت اور قرب میں برابر ہوتے ہیں۔ مِنَّا مَنَ عَلِمَ وَ مِنَّ جَمِلَ لہم میں سے ہے جو جانا ہے اور ہم میں سے ہے جو نہیں جانا ہے۔ اس گروہ کے نزدیک مقرد اور مانی ہوئی بات ہے۔ اس گروہ کے نزدیک مقرد اور مانی ہوئی بات ہے۔ اس گروہ نے نزدیک مقرد اور مانی ہوئی بات ہے۔ اس گروہ نے نزدیک مقرد اور مانی ہوئی بات ہے۔ مصل ہوں۔ بکہ احوال کا علم نہ ہونے سے آذردہ نہ ہوں۔ کوشش کریں کہ احوال مول ہوں۔ بکہ احوال سے گزد کم احوال کے بھیرنے والے رحق تعالی کے مائے واصل ہوں۔ بکہ احوال سے گزد کم احوال کے بھیرنے والے رحق تعالی کے سات واصل ہوں۔

ساھ دس میں ہوت اسلام کے واسطیر کے بغیر بیسرنہ ہو تواسی پر قناعت
کریں کہ ان کے آئینوں میں مطالعہ کریں اور مظہوں کے ذریعے خطال کری۔
احوال مہل ہونے جا ہمیں اور ان احوال کا علم اگر بلا واسطیمیت برخ ہوتوامیت بہوتوامیت بہوتوامیت بہوتوامیت بہوتوامیت بہوتوامیت بہوتوامیت بہوتا ہے کہ وسید سے مہل ہوجائے گا۔

مكتوب مكا

# عقائد، عبادات اورنصوف سيمتعلق البهم اورمفصل مكتوب گرامي

جانناچاہئے کم ت تعاسل منع علی الاطلاق ہے۔ اگر وجود ہے تواس کا بخشا ہمواہہ اور اگر مقات کا ملہ ہیں تواسی کی عطاہ ہے۔ اور اگر صفات کا ملہ ہیں تواسی کی دیمیت شا ملہ سے مہل ہیں۔ زندگی اور توانائی، دیجھنے اور شننے اور کئے کی دیمیت شا ملہ سے مہل ہیں۔ زندگی اور توانائی، دیجھنے اور شننے اور کھنے کی طاقت سب اسی کی طرف سے میں ہے اور ہم طرح کے انعام واکر ام جوجود شمار سے باہم ہیں، سب اسی کی طرف سے بینچے ہیں۔ وہی تنی اور تنگی کو دور کرتا ہے۔ وہ ایسار زاق ہے کہ تا ہے۔ وہ ایسار زاق ہے کہ دور وہ کی دور ایسار زاق ہے کہ دور وہ کی دور ایسار زاق ہے کہ دور وہ کی دور وہ ک

این کمال مهر با فی سے گن ہوں کے باعث بندوں کی دوزی کو بند نہیں کرتا ۔ وہ ایساستا دسے کہ اپنی ندیا دہ عفو و درگذر سے براتیوں کے ادتیاب کے باعث بندوں کی بردہ دری نہیں کرتا ۔ وہ ایسا حلیم ہے کہ ان کے عذاب ومواخذہ میں جدی نہیں فرماتا اور وہ ایسا کریم ہے کہ اپنی عام مجششش کو دوست و دشمن سے بھانہیں دکھتا ۔

سے ہیں یں رہیں۔ ان تمام نعمتوں بیں سے اعظم اوراجل اوراعزّ واکرم نعمت اسلام کی طرف دعوت کرنا اور دارالسّلام کی طرف ہوا بین کرنا اور صفرت سیدالانام علیہ صلاحہ اورائی کی متابعت کی طرف را ہمائی کرنا ہے جس بردائمی ندندگی اور مہیشہ کی لذّت و نعمت اور لقاء ورصنائے مولی حقیقان موقوف ہے۔

رسے یک میں زبان شود ہر موئے کی شکروے از ہزا دنتوانم کرد ترجہ: اگر ہر بال بیں میرے زبان ہو

نه پیریجی شکر کچه مجه سے عیاں ہو

ش بنین کی عقل کی برا بہت منع کے شکر کے واجب ہونے کا صح کرتی ہے اوراس کی تعظیم و تحریم کولازم جانتی ہے۔ سب سب حق تعاسلے کا شکر جونوم حقیقی ہے عقل کی بدا برت سے واجب ہوا اوراس کی تعظیم و تکریم منروی ہوئی یوزگری تا کا کمال تقدس و تنزہ ہیں ہے اور بند ہے نہا بت گندگی اور الودگی ہیں ہیں۔ کمال بیمنا مبتی ہیں کہت تعاسلے کی تعظیم و تکریم کس امریس ہے۔ بسما او قات ایسا ہو تا ہے کہ بند سے بعض امور کا اطلاق اس باک جناب بہتے سن

اور ربیندیده جانتے ایں اسکین درختیفت وہ تا تعالیے کے نز دیک مکروہ ہوتا ہے اور میں توجی میال کرتے ہیں وہ توہین ہوتی ہے اور حس کو تکریم تفتور کرتے ہیں وہ ستات میں آ

سیر، دن ب بیس وب کمت تعالے گافظیم و تکریم اسی کی جزاب پاک سے مستفاد منر ہو سب کی جزاب پاک سے مستفاد منر ہو سب کے میں اس کے شکر کے لائت اور اس کی عبادت کے قابل نہیں ہوتی کیونکہ وہ حمد جو بندوں کی اپنی طرف سے ہے وہ سراس بجو ہے اور ان کی مدح نری قدر ہے۔ حق تعالی تعظیم و توقیرو تکریم جواسی بادگاہ سے ہیں پہنی ہے وہ بہی شریعیت حقہ میں بیان ہو حیکی ہے۔ اور اگر ذبا لی من سے تو وہ بھی ظا ہر ہے۔ اعتمال کا اعمال وا فعال کو بھی صاحب شمر لیویت نے مندورہ بیان فرما دیا ہے۔ اعتمال کو افعال کو بھی صاحب شمر لیویت نے مفقل طور ایر بیان فرما دیا ہے۔

لیں حق تعالیے کے شکر کا ادا کرنا شریعیت کے بالانے بین نحصر ہے خواہ وہ شکر قلبی ہویا برنی ، اعتقادی ہو یا عملی حق تعالیے کی و تعظیم وعبادت جو شریعیت کے برخلاف ادا کی جائے وہ اعتماد سے لائتی نہیں ، بلکہ لساا وفات اسی عبادت سے ضدحال ہوتی ہے اور وہ وہمیتہ نئی در حقیقت نبرائی ہوتی ہے۔ بیس بیان مذکور کے ملاحظہ سے عقل کے نزد کیا بھی شریعیت کے موافق عمل کرنا واجب ہے اور اس کے اتباع کے بغیر نعم تعالیے کے شکر کا اداکر نامشکل ہے۔ شریعیت کے دو جزد ہیں ، ایک اعتقادی دو سراعملی ۔

اور عملیات چونکه فرع بی اوران کی تفصیل تھی درانہ ہے اس کے ان کی تفصیل کو کتب فقہ سے حوالے کر کے تعمن صروری عملیات بھی بیان کئے جائیں گے تاکھا ابو<sup>ں</sup> کو ترغیب ہو۔ انشاء الٹر تعالیٰ۔

#### اعتقادبات

(۱) النرتعالے اپنی ذات اقد سی بی موجود ہے اور اُس کی سی اپنی خودی سے ہے۔ می تعالے بیسا کہ تھا اب بھی ویسا ہی ہے گا عدم سابق اور عدم لاحق کو اُس کی پاک بارگاہ کی طرف دا ست نہیں کیونکو وجوب وجود اس مقدس درگاہ کا کمینہ خادم ہے اور سبب عدم اس بارگاہ بزرگ کا محمینہ خاکروب ہے اور حق تعالے ایک ہے اُس کا کوئی ٹھر کی نہیں منہ وجوب محمینہ خاکروب ہے اور متعالے ایک ہے اُس کا کوئی ٹھر کی نہیں منہ وجوب وجود میں نہ الوہ تیت میں اور در عبادت کے استحقاق میں کیونکہ ٹھر کے کی اور ستعل منہ ہو اور دیقص کی علامت ہے جو وجوب والوہ تیت کے منافی ہے اور حب وہ کا فی اور ستقل ہے تو شر کی بریکا داور عبث ہوگا ۔ بریم نیقص کی علامت ہے جو وجوب والوہ تیت کے منافی ہے کے منافی ہے ۔

سبب شمریک کے نابت کرنے میں دونوں شمریکوں میں سے سی ایک۔ کا نقص لازم آتا ہے جو تشرکت کے منافی ہے۔ سبب ترکزت کا ثابت کرنا تعرکت کی نفی کوستلزم ہے اور یہ محال ہے۔ سبب نابت ہمواکہ حق تعاسلے کا

شمر میں محال ہے' ۔

(۷) حیات ، علم ، قدرت ، اراد آ ، سمّع ، تبعر، کلام ، محوین محق تدیم کل مغات کاملہ ہیں ۔ ان اسم معنوں کو صغات مقدیم ہیں اور میں تعالیٰ کی ذات بروجود ذا مدے ساتھ خادج ہیں موجود ہیں جلیے کہ علما داہل می شکر اللہ تعالیٰ سعیم کے نزد کی مقرد ہمے ۔ اہل سنت والجات علما داہل می شکر اللہ تعالیٰ سعیم کے نزد کی مقرد ہمے ۔ اہل سنت والجات کے سبوا مخالف گروہ موں میں سے کوئی گروہ بھی صفات زائرہ کے وجود کا قائل نہیں بعثی کہ اس فرقہ ناجیہ میں سے صوفیا ، متا فرین نے بھی صفات کوذات کا

عين كهام اور مخالفوں كے ساتھ موافق ہو گئے ہيں۔ اگر جير صفات كي نفي سے كنادہ كريتي أنكن أن كاصول اورظام عبادات سيصفات كي نفي لازم آتى ہے مخالفو نے صفات کاملہ کی نفی کو کمال مجمع اسے اور اپنی عقل کے بیچھے لگ کرفصوص قرائی سے مرا پرے میں - التدتیا لئے ان کوسیدھے داستہ کی ہوائیت دیناور دوسری مفات يا عتباريهي ياسبير عيه قِدَم آزُلِيَّتُ وَجُوْبُ وَ أَنُوهِيَّتُ وَ چنانچه کہتے ہیں کہت تعاسلے جبیم وحبہانی نہیں عرمن وجو ہرتہیں ۔مکا نی اور زمانی مبی نهیں ۔ حال ومحتل بھی نہیں محدود و متنا ہی مجی نہیں جہست سے بھیت ہے اور نسبت سے بنسبت ہے کفاءت اور شلیت تعین ہمسراور سم اللہ مونا أس كى جناب ياك سيمسلوب سے اور صندست ويدتيت اس بارگا و بلندسے مفقودہے۔ ماں وماب وعورت وبلتے سے پاک ومتراہے کیونکہ ریب مدوت كانشان بي اوران سينقص لازم آناب اورتمام تسم كے كمالات تق تعالىٰ کی جناب کے لئے ٹابت ہیں اور تمام قسم کے نقائص اس در گاہ سے اور تمام قسم کے نقائص اس در گاہ سے اور تمام غرمن امریمان وحدوث کی صغات جوسم امرانقص وشرارت ہیں،سب اسس کی جناب ياك مصلوب مجضع ميا تبيس -

مرحق تعالے کلیات وجزئیات کاعالم ہے اور اسراد و نفیہ جزوں کا جانے والا ہے۔ اسمانوں اور زمینوں میں ایک ذرّہ حقیر بھی اس کے احاطه علم سے باہر نہیں ہے۔ ہاں جب تمام اسٹیاء کا پیدا کرنے والا وہی ہے تو ان اسٹیاء کا پیدا کرنے والا وہی ہے تو ان اسٹیاء کا عالم بھی حذور ہموگا۔ کیونکہ خالق کوملق کے علم سے جادہ نہیں بعض برخمت لوگ میں تعالے کوجزئیات کاعالم نہیں جانئے اور اس امرکوا بنی عقل ناقص میں کمال مجھتے ہیں اور ابنی کمال ہے وقونی سے کہتے ہیں کہ واجب اوجود جال شانہ سے مرف ایک ہی جیز صاور ہموکتی ہے اور وہ بھی اضطاله بی جبوری جال شانہ سے مرف ایک ہی جیز صاور ہموکتی ہے اور وہ بھی اضطاله بی جبوری میں مرب ہوگئی ہیں اور اضطار کو اختیاد سے ہو مربی اشیاء کو جابل ہیں جوجل کو کمال تعتور کرتے ہیں اور اضطار کو اختیاد سے دو مری اشیاء کو اور ابنی جمالت سے دو مری اشیاء کو اور ابنی جمالت سے دو مری اشیاء کو تقال کو اپنے پاس سے بناکہ وی تعالے کے غیری طف منسوب کرتے ہیں اور عقل فقال کو اپنے پاس سے بناکہ وی تعالے کے غیری طف منسوب کرتے ہیں اور عقل فقال کو اپنے پاس سے بناکہ وی تعالے کے غیری طف منسوب کرتے ہیں اور عقل فقال کو اپنے پاس سے بناکہ وی تعالے کے غیری طف منسوب کرتے ہیں اور عقل فقال کو اپنے پاس سے بناکہ وی تعالے کے غیری طف منسوب کرتے ہیں اور عقل فقال کو اپنے پاس سے بناکہ وی تعالے کے غیری طف منسوب کرتے ہیں اور عقل فقال کو اپنے پاس سے بناکہ وی تو تعالے کے غیری طف منسوب کرتے ہیں اور عقل فقال کو اپنے پاس سے بناکہ وی تعالے کیا تھا کہ منسوب کرتے ہیں اور عقل فقال کو اپنے پاس سے بناکہ وی تو تعالے کے غیری طوف منسوب کرتے ہیں اور عقل فقال کو اپنے پاس سے بناکہ وی تعالے کے خور میں اور اپنے کو کھوں کے دور میں اور اپنے کی کے دور میں اور اپنے کی کو کھوں کے دور میں کو کھوں کے دور میں کو کھوں کے دور میں کو کھوں کو کو کھوں کے دور میں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے دور میں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے دور میں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے دور میں کو کھوں کے دور میں کو کھوں کے دور میں کو کھوں کے دور کھوں کو 
محدثات کوأس کی طرف نسوب کرنے ہیں اور زمینوں اور اُسانوں کے خالق کو معطّل وبریکار سمجھتے ہیں فی فیرکے نز د کیب اس گروہ سے نہ یا دہ کمیداور ہی قوف گردہ کوئی جہان ہیں بیدانہیں ہموا۔

رَبَّنَاكَ لُزِغُ قُلُوبَنَا بَعُدُ إِذْهَدَ يُتَنَا وَهَبُ لَنَا مِنُ لَدُنْكَ رَحَمَةً الْمُنْكَ رَحَمَةً

در ما الترتوبولين دے كر مع بمارے دلوں كو فير هان كراور ابن ابس سے ، مم روحت نازل فروا تور البخشن والاسع "

(م) می تعالی ازل سے ابریک ایک بی کلام سے متکلم ہے۔ اگرام ہے تواسی ایک کلام سے ہے۔ اگرام ہے تواسی ایک کلام سے ہے۔ البیا ہیں۔ اور اگر توربیت وابخیل ہے تواسی ایک کلام کی دلیل ہے اور اگر توربیت وابخیل ہے اس طرح کلام کی دلیل ہے اور اگر ذبور و فرقان ہے تواسی کلام کی دلیل ہے اور اگر ذبور و فرقان ہے تواسی کلام کی دلیل ہے اور اگر ذبور و فرقان ہے تواسی کلام کی دلیل ہوئے ہیں، سب اسی کمام کی تفصیل ہیں۔

مباندل وابد باوجرداس قدر وسعت اور درادی کے وہاں ان واحری بلکہ وہاں ان کی بنی نہیں۔ کیونکہ ان کا اطلاق اس مجھ عبارت کی تعلی کے باعث باعث میں میں ما در ہوگا ، وہ ایک کلمہ بلکہ ایک موٹ میں ما در ہوگا ، وہ ایک کلمہ بلکہ ایک مرون بلکہ ایک نقط ہوگا ۔ نقط کا اطلاق ہی عبارت کی تنگی کے باعث کی گیا ہے ۔ وریڈ وہاں نقط ہی تبخی تنشن نہیں ارکھتا جی تعالیٰ کی ذات وصفات کی وسعت بیجونی اور بیجونی کی قسم سے ہے اور اس وسعت و تنگی سے جوامکان کی صفات ہیں ، یاک ومنظ ہیں ۔

(۵) مون تعاسلے کو بیچونی اور بیچگونگی کے طور مربر دیکھیں گے۔ کبونکہ وہ موسیت جو بیچون سے وہ بھی بیچون ہوگی۔ بلکہ دیکھنے والابھی بیچونی سے

حفظوافر پائے گا تا کہ بے جون کو دیکھ سے ؛ لا یعنم فی علّا آیا الصلاہ اللہ معتمہ مسطاً یا ہ رادشاہ کے عطیوں کو اس کے اون اللہ کا مطا سکتے ہیں) ان اس معتمہ کو ابنے انھی خواص اولیا ، برحل و منکشف کیا ہے ۔ یہ سئلہ پوشیرہ بھی ان بزرگوں کے نزدیکے قیقی ہے اور دوسروں کے نزدیک تقلیدی ۔ اہمان والیت کی میں اور سب کے سواتمام مخالف محروہ کی مون کیا کافراس سئلہ کے قائل نہیں ہیں اور سب کے سواتمام مخالف محروہ کیا مون کیا کافراس سئلہ کے قائل نہیں ہیں اور سب کے سواتمام کی متابعت کے سب جق تعالیٰ کے دیداد کو کال جانے ہیں۔ مخالفوں کی دلیل حاضر ریفائب کا قیاس ہے جب کا والے اس میں میں اور سر سر سے بغیراس قسم کے پوشیدہ مسئلہ برایان کا حال ہونامشکل ہے ۔ بار سیحانک میں نہود ہر سر سر سے بار سیحانک مشد ہر خر سے دائق دولت نبود ہر سر سر ۔ بار سیحانک شد ہر خر سے

وات نبود ہر سرے بالیسیجا نکشد ہر حرس لائق دولت نہیں ہرائیب سر مرکب علیے نہیں ہرائیب خر

ترحمد :

تعتب أتأسب كرجولوك دولت دوسيت كاايمان نهيس دكھتے وہ اس معادت کوکس طرح ماصل کریں گے ؟ کبونکے منکر کے نصیب مایوسی اور نا اُمیدی ہوتی ہے اوراس سے زیارہ تعبت کی بیربات سے کہبشت میں دہب اور عیربز دیکھیں۔ كيونك شرع سع جو كجيد بيظا برمفهوم موتاب وه يبى بدك كم تمام ابل برشت كو دیدار کی دولیت مامل ہوگی ۔ اور کیملی نہیں آیا که عبن اہلِ بہشت دیجیس کے اورىعبى ية دىكيىس ك- إن لوگوں كے تى من صفرت موسى على الصلوة والسلامك وبى جواب كافى مديع وأنهون في فرعون كيموال مين فرمايا عقا-الترتعاك عفرت موسى عليه الشلام اورفرعون كأحال بيان كرية بموفي فرما ماسم :-قَالَ فَعَاكِالُ الْقُرُونِ الدُّولَىٰ ٥ قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَىٰ تَى فِي كِلْاَ سِبْ كُ يَعِينُ مُ بِي وَلَهُ مِينَسَى الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْهُ دُمِنَ مَهُدَّا وَسَلَكُ ٢ كَكُمُ فَيْهَا مُشَيِّلُهُ وَانْزُلَ مِنَ السَّسَاءَ مَاءً ه مدكه كريد قرنون كاكياحال سے ؟ كهاكدان كاعلم ميرے رب كے ياس كتاب مي مع ميراده رب نهين معبولنا جس في دلين كوتها دسي سلخ بجمونا بناما أورتها ديدواسيط راست بنائ ورسانون ياني أمّاداً"

جاننا جاہئے کہ ہشت اور ماسوائے ہشت سب می تعالی کے نزدیک برار ہیں کی بین کہ سب اسی کی خلوق ہیں اور ان میں سے میں میں قت الی کے افرار ہیں کی بین نکیس بھی میں تعالی کے انوار کے ظہور کی لیا قت ہے۔ اور بعبن کونیس جس طرح کہ انینہ مئور تول کے ظہور کی لیا قت ایکھتا ہے اور سی جر مشی یہ قابلیت نہیں دکھتے یس اس بارگاہ میں شاخہ کی طرف سے مساوات کی سبت کے باوجود فرق اسی طرف سے سے سے

ايى قاعده يادداراً بخاكه خواست منجزوكل منظرف منظروناست

یاددکھوض جا وہ خداوند برین ہے ظرف ومنطرون و خزوکل نہیں ہے

ترجير:

کنیا ہیں دوست واقع نہیں کبونکہ بہمقام اس دولت کے ظہور کی لیاقت نہیں رکھتا ہو شخص و نیا ہیں روست کے واقع ہونے کا قائل ہے وہ جموانا اور مفتری ہے۔ اس نے حق تعالے کے غیرکوئ جانا ہے۔ بید دولت اگراس جمان ہیں میستر ہوتی تو دوسروں کی نسبت معزت کلیم التّرعلیہ القالم ہ والسلام نہ یا دہ مقدار مقے اور بہا درے صفرت بیغم برعلیہ وعلی آلہ العملوة والسّلام جواس دولت سے مشرف ہوئے ہیں تواس کا وقوع دنیا ہیں نہیں ہوا ہے بلکہ ہشت ہیں گئے ہیں اور میر دنیا ہیں نہیں دیجا بلکہ دُنیا ہیں دُنیا سے کہ اللہ دُنیا ہیں دُنیا ہیں دیجا بلکہ دُنیا ہیں دُنیا سے کہ اللہ دُنیا ہیں دُنیا ہیں اور میر دیجا بلکہ دُنیا ہیں دُنیا ہیں اور میر دیجا ہے۔ اس ماروں کے میں اور میر دیجا ہیں دیجا بلکہ دُنیا ہیں دُنیا ہیں اور میر دیجا ہے۔ اس ماروں کے میں اور میر دیجا ہیں دیجا بلکہ دُنیا ہیں دُنیا ہیں اور میر دیجا ہے۔

حق تعاسلے کے بیواکسی کے لئے قدم بعین ہمیشگی نہیں اور مذہ می اُس کے بیوا کوئی چیز قدیم ہو سحتی ہے۔ تمام اہلِ ملت ماسوی الٹر کے مدورث براجماع رکھتے ہیں اور بالاتفاق حق تعالیٰ کے غیر کو قدیم نہیں جانتے اور حوضخص اُن کے قدم کا قائل ہے اُس کو گھراہ اور کا فیرجانتے ہیں ۔

امام مجة الاسلام كے درسالم منقدمن الصلال بب اس ماست كى تصریح كى ج اوران لوگوں كے لئے جو اس توالے كے غير كو جى قديم مبانتے بب كفر كا حم كيا ہے اور وہ لوگ جو اسمانوں اورستادوں وغيرہ كے قدم كے قائل بيں ان كى تكذيب قرآن مجيد بب فرمائى ہے۔ الشرتعالے فرما ما ہے:۔

اَللَّهُ الَّذِی نَعَلَقَ السَّمُ وَاحِدَ وَالْاَدُمَ مِنَ وَمَا بَیْنَهُ مَا فِی سِسَّةِ اَیَّامٍ اللَّهُ الدَّ ثُعَدَ اسْتَویٰ عَلَی الْعَرُشِ -

« النّدَتِعالَىٰ وہ ہے جس نے اُسمانوں اور زین کو اور حوکجہ اُن کے درمیان ہے جید دنوں ہیں بیدا کیا ہے جیم عرض نیٹرکٹن ہُوا '' قرآن مجید میں اس فسم کی آئیتیں ہمت ہیں۔ وہ ہمت ہی ہیوقوف اور نادان ہے جو ابنی ناقص علی سے قرآنی نصوص کے برخلاف کر سے ۔ نادان ہے جو ابنی ناقص علی سے قرآنی نصوص کے برخلاف کر سے ۔ فَعُنُ لَمْ یَجُعُلِ اللّٰهُ لَهُ نُورٌ اُن اُلَّهُ لَهُ مُورُ ہُیں بنایا ، اس کے لئے کوئی نور نہیں بنایا ، اس کے لئے کوئی فور نہیں بنایا ، اس کے لئے کوئی کوئی فور نہیں بنایا ، اس کے لئے کوئی فور نہیں ہو کوئی ہو کوئی فور نہیں ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی فور نہیں ہو کوئی ہو کوئی فور نہیں ہو کوئی ہو ک

ربی جس طرح بندسے حق تعاسط کی مخلوق ہیں ،اسی طرح بندوں کے فعال مجی اسی کی مخلوق ہیں کی بونکداس کے غیر کے لئے خلق میدا کرنا لائتی نہیں اور کس سے مکن کا وجود ہونا نائکن ہیں اور جو کی بندہ اجنے اختیاری افعال ہیں دخل ہے جو ایجا دو خلق کے لائت نہیں اور جو کچے بندہ اجنے اختیاری افعال ہیں دخل دکھتا ہے وہ اس کا کسب سے جو بندے کی قدرت وادادہ سے واقع ہواہے۔ فعل کا بیدا کرنا حق تعاسلے کی طرف سے ہے اور فعل کا کسب کرنا بندے کی طرف سے ۔

بس بنده کافعل اختبادی بعد بنده کے کسب کے حق تعالے کی پیدائش ،
اور اگر بنده کے فعل میں اُس کے کسب واختیا دکا مبرگز ذخل نه ہوتو مرتعث روعش میں اُس کے کسب واختیا دکا مبرگز ذخل نه ہوتو مرتعث روعش میں اُس کے برخلاف ہے۔

ہم بداہ تہ بعنی صاف طور برجانے ہیں کہ توش (بداختیار) کا فعل اور ہے اور ہے اور ہے اور ہے اور ہے اور ہندہ کوخل اور ، بندہ کے نعل میں اُس کے سب کو دخل دینے کے لئے اسی قدر فرق کا فی سے می تعالیٰ نے اپنی کمال مہر ما بی سے اپنی خلق کو بندہ کے فعل میں بندہ کے قصد کے بعد بندہ ہے تعدد کے بعد بندہ میں فعل کا ایجاد فرما قاہمے اسی لئے بندہ مدح و ملامت اور ٹواب و عذاب کے لائن موقاہمے اور قصد و اختیار جوحی تعالیٰ مند کو دیا ہے فعل و ترک کی موقاہمے اور فعل و ترک کی خوبی و برائی کو ابنیا علیم الصاف و السلم کی زمان برمفصل بیان فرمایا ہے۔

اب اگربنده ایک جهت کواختیا دکرسے تو وه خروری ملامت کے لائق ہموگا یا مرح و تعربین کے قابل - اور شک نہیں کئی تعالی نے بنده کو اسی قدر تکدرت و اختیا لد دیا ہے جس سے اوامر و نوا ہی کو بجا لا سکے میں منوری میں کراس کو قدرت کا ملح طاکی جاتی اور بورا بورا اختیار دیا جاتا ہو کچوا ورس قدر جائی ہے تھا دیے دیا ہوا ہے ۔ اس کا منگر بدا ہست و صراحت کا مخالف ہے اور اس کا دل ہما رہ ہے دیا ہوا ہے ۔ اس کا منگر بدا ہست و صراحت کا مخالف ہے اور اس کا دل ہما رہ ہے دیا ہوا تا تک تی تھے ہے اللہ ہے ۔ اس کا دل ہما دور ما ندہ ہے :

در مشرکوں بروہ اُمرَّسِ کی طرف توان کو بلاناً ہے بہت بھا دی ہے ؟ بیسٹندعا بلام کے بوسٹیرہ مسائل میں سے ہے۔ اس مسئلہ کا نہا بیت تمرح وبیان ہی ہے جوان اوراق میں تکھا جائیکا ہے ۔ وبیان کی ہے جوان اوراق میں تکھا جائیکا ہے ۔ والله شبہ تحانید' المحدوث ۔

در الترتعاسك توفيق دين والاسم "

جو کچھِ اہلِ حق نے فرما یا ہے اُس برایان لانا جائے الار بحث و مکرادکو حجود دینا جا ہے ہے الار بحث و مکرادکو حجود دینا جا ہے ہے

بروديي به جيب مركب توال ناختن كرجا بإسپر بإيدا نداختن ترجمه: براك جا مناسب نهين حمله كرنا كراك جا مناسب مناسب سط درنا كراك جا مناسب سط درنا

تمام انبیا و علیه العلوة والسّلام کے ساتھ ایمان بانا جا ہیں اورسب کو معقوم یعنی گناہ سے باک اور راست گوجا نناچا ہیئے ۔ ان بزرگواروں میں سے ایک را ایمان نہ لانا گویا ان تمام مرایمان نہ لانا ہے کیونکہ ان کا کلم تنفق ہے اور آن کے دین کے اصول واحد ہیں جھزت عینے علی نبینا وعلیہ القبلوة والسّلام جو آسمان سے نزول فرائیں کے توجھزت خاتم الرسل علیہ وعلیهم القبلوة والسّلام کی تمریوت کی متابعت کریں ہے۔

حفرت خواج محمد بارسما جوصفرت خواج نقشبندق س متر ہما کے کامل خلفاء میں سے ہیں اور بڑسے عالم اور محدث جی ہیں۔ اپنی کی بے صول ستہ میں معتبر نقل بیان کرستے ہیں کہ حفرت عیسے علی نبتینا وعلیہ انصلوۃ والسّلام نزول کے بعد امام ابو حنیفہ دسنی الشرتعا لیے عذہ کے مذہب برعمل کریں سے اور ان کے ملال کو حلال کو حلال اور ان کے حوام موانیں گے۔

(9) فرشتے حق تُنعالیٰ کے بزرگ بندسے ہیں اور حق تعالے کی رسالت و تبلیغ کی دولت سے ہیں اور جس چنر کا ان کوامر ہے بحالاتے ہیں یحق تعالیم کی رکھی اور نا فرانی اُن کے حق میں مفقود ہے۔ کھانے، پیننے ، پیننے اور زن ومرد کی رکھی اور نا فرانی اُن کے حق میں مفقود ہے۔ کھانے، پیننے ، پیننے اور زن ومرد

وتوالدوتناس سے پاک ہیں جن تعالے کی کتا ہیں اور حیفے انہی کے ذریعے ناذل ہوئے ہیں اور انہی کی اما نت برخو فوط و مامون دہ ہے ہیں ان سب برایان لانا دین کی صروریات میں سے ہے اور اُن کو سی جا ان اسلام کے واجبات میں سے ہی جمدورا ہل جن کے نزویک نما می انسان خاص فرشتوں سے افعنل ہیں کیونکان کا ومول ہا وجود وائق اور موانع کے ہے اور فرشتوں کا قرب بغیر مزاحت و ممانعت کے ہے۔ اور فرشتوں کا گام ہے دیکی جما دکواس دولت سے صائع جمع کرنا کا مل انسانوں کا کام ہے۔ اللہ تعالے فرما قاہے :۔

میم کرنا کا مل انسانوں کا کام ہے۔ اللہ تعالے فرما قاہدے :۔
فقتل اللہ المرکب احد فرق اللہ من واللہ واللہ من 
وُكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسُنَىٰ -وُكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسُنَىٰ -در اِلتَّدتِعالیٰ فِهِ الوں اور جانوں کے ساتھ جہا دکرنے والوں کو بیٹھنے والو

برکئی در جے فضیلت دی ہے اور بہرا مکیا کوشنی تعنی اعظے برکئی در جے فضیلت دی ہے اور بہرا مکیا کوشنی تعنی اعظے

مزا کا وعدہ دیا ہے "

روای مخبرصادق علیہ انصالوۃ والسّلام نے قبروقیامت اور حشرونشراوردورخ وہبشت کے احوال کی نسیت جو کمچپر خبردی ہے سب ہے ہے۔ افریت بہر ایمان لانا الٹر تعالیٰ کے ایمان کی طرح اسلام کی صروریات میں سے ہے۔ افریت کامنکر منا بر دہر ساتے بلو کے ایمان کی طرح اسلام کی صروریات میں سے ہے۔ افریت کامنکر

صانع کامنحرسے اور طعی کا فرسے۔

قبر کاعذاب اوراس کی تنگی وغیرہ حق اس کامنکر اگرچ کا فرنس ہمیں بھی عزی عزودہے۔ کیونکہ اما دسی شہورہ کامنکر ہے۔ قبر حوبکہ دنیا واخرت کے درمیان برزخ ہے اس لئے اس کاعذاب میں ایک کیا ظریعے دنیا کے عذاب کے مشا بہ ہے جوانقطاع پذریعیٰ ختم ہمونے والا ہے اور ایک اعتبارے عذاب افرت کی منس سے ہے۔ اس عذاب کے مذاب افرت کی منس سے ہے۔ اس عذاب کے مذاب افرت کی منس سے ہے۔ اس عذاب کے ذیادہ ترمستی وہ لوگ ہی جوہنی اس عیر ہمین نہیں کرتے اور نیروہ لوگ جولوگوں کی جنبی اور تنیروہ لوگ جولوگوں کی جنبی اور خن جینی کرتے ہیں۔

ردد) قبرین شکرونکیر کاسوال حق ہے۔ قبریس بے بھرا بھاری فلنداور اُنواکش ہے۔ حق تعالیٰ است قدم دیھے -

قيامت كادن حق مع اور منروراً نے والا مع اس دن أسمان ياره ياره ہوجائیں گے، ستادے گرجائیں گے زمین وہیا الم مکوے مکورے موکز سیاف وہ ومعدوم ہومائیں گے۔ جیسے کنصوص قرآنی ظا ہرکرنی ہیں اور تمام سلائ گروہوں كا اجماع اس نيرنعقد ب، أس كامنكركا فرب، الرَحيمقدمات موموم سايي کفرکی تسویل کرے اور نا دانوں کو راست سے برکائے اس دن قبروں سے أعطنا اوربوسيره بلاول كازنده موناحق بء اوراعمال كاحماب مونا أورميران كاله كهاجمانا اورعمل نامون كاأثه كرائا اورنسيجون كودائيس بإنتقرميس اورميرون كو بائيس ماعظ بين عمل ناموں كا ملناسب حق سنے اور كيل صرا ط جوكشت دوزخ برر رکھی جائے گی اور وہاں سے گزد کر شتی بہشت میں جائیں گے اور دوزخی اس مجسل کردوزرخ می گرس گے اتن سے ربیب امور ہونے والے ہیں مخرصادق نے ان کے واقع ہونے کی سبت خبردی سے ان کوبے توقف قبول کر لین چلہ بیخ اوروہ می باتوں سے شک و تردید ہذکرنی جا ہیئے ۔ اور میسا ٰاٹٹکٹر الرَّسُولُ فَخُدُونُ وَ رَجُوكِيهِ وَسُولَ تَهادي سَائِمَ لَا يَاكُسُ كُوبِيَرُ لور نص

قیامت کے دن کیوں کی شیفاعت بروں کے حق میں اللہ تعاسلے کے کم سے حق میں اللہ تعاسلے کے کم سے حق میں اللہ تعاملے و حق ہے۔ بیغیمبرلی اللہ علیہ وسلم سنے فروایا ہے :-

شَفَاعَتِي لِاَصْلِ ٱلكُبَائِرِ مِن ٱلْمَبِي .

دویعی میری شفا حت میری است کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لئے ہے ! دوزرخ کا عذاب اورجنست کا عیش وادام حق ہے۔ حساب کے بعد کا فرہیشہ کے لئے دوزرخ کے عذاب میں دہیں گے اور مون ہمیشہ کے لئے جنست کے عیش وارام میں رہیں گئے۔

مؤمن فاسق اگرچه اپنے گن موں کی شامت سے کچھ مدت کے لئے دوزخ میں جائے گا اور گنا ہوں سے کھیا مات سے کھی مدت کے لئے دوزخ میں ہمیشہ تک ایک اور گنا ہوں سے موا فق عذا ب باسئے گا نیکن دوزخ میں ہمیشہ مذاہب کا کے تی میں مفقود ہے ہوں سے دل میں ذرہ مجرایمان موگا وہ دوزخ میں ہمیشہ مذاہب کا اسے کام کا ابخام دحمت میراور اس کا مقام جنت میں ہوگا ۔

ايان وكفر كامدارخاتم مربب - بسااوقات ايسابهى موتاب كدتما عمر ان دونون معتول مين سعائي كما تقومتصف دمتاب اوراخ الأس ك ان دونون معتول مين سعائي كما تقومتصف دمتاب اوراخ الأس ك صديد بدل جاما جسم - إنّ ما المد برب المتبادخاتم مربب المتبادخات ا

رد یااند تو برایت دے کر بمادسے دِلوں کو میرما نه کداور اپنے باس سے ہم پردمت نا ذل فرمار تو ٹرا بخشنے والاسمے "

ا برایان مراد به تصری تعلی سے ان امور کے ساتھ جودی سے فروت اور تواتر کے طور پر ثابت ہو چکے ہیں اور زبانی اقرار مجی ان امور کے ساتھ خودی سے فرور کی اور تواتر کے طور پر ثابت ہو چکے ہیں اور زبانی اقرار مجی کے معانع کے وجود اور اُس کے توجید پر ایمان لانا اور اُخرت بر ایمان لانا اور اُخرت بر ایمان لانا اور اُخرت بر ایمان لانا جساد کا حشر ہوگا۔ دوز ن و بہشت کا دائمی عذاب والا میں ہوگا۔ اور زن و بہشت کا دائمی عذاب والا میں ہوگا۔ اور زن و بہشت کا دائمی عذاب والا میں ہوگا۔ استان میں گے۔ زمین و بہا اُلاین وائن میں کے دوز ہے۔ اور داست کی توفیق میں کو عدا و مروال کی ذکو ہ اور در معنان کے دوز ہے۔ اور داست کی توفیق میں ہوئی بر ایمان ہوئے پر ایمان کی نافر مانی ، جوری ، ذنا ، تیم کا مال کھانا ، سود کا مال کھانا ، وغیرہ حرام ہیں جودین کی مزود یات میں سے ہیں اور تواتر کے ساتھ ٹابت ہیں۔ جودین کی مزود یات میں سے ہیں اور تواتر کے ساتھ ٹابت ہیں۔

ورین میرودیات براست بی مراز میران ارتصاف با بات این میرودیات بران اور کافر (۱۲۷)مؤن گناه کبیره کے کرنے سے ایمان سے خالہ جنہیں ہو تا اور کافر نہیں ہوتا کیبیرہ کو صلال جا ننا گفرہے اوراس کا کرنافستی ہے۔

بن ہوں ۔ بیرہ ورس با ما سرسے برسینی اپنے ایمان کے بہوت و تحقق کا افراد اپنے اپنے اپنے کورون و تحقق کا افراد کرنا چاہئے۔ کیونکہ اس کے ساتھ منا فاج اس کے سیاسی منا فاج اس کے سیاسی منا فاج اس کے سیاسی منا فاج اس کے اور ایمان کے بہوت کے ساتھ منا فات ادکھتا ہے۔ اگری اس میں شک پایا جا اقام کے اور ایمان کے بہوت کے ساتھ منا فات ادکھتا ہے۔ اگری است کا کی منا ہوں اور ایمان کے بہر بہر بہر ہم ہے سکھی خالی نہیں رسی احتیاط شک و شہر کے ترک میں سے اس میں احتیاط شک و شہر کے ترک میں سے اس میں احتیاط شک و شہر کے ترک میں سے ا

(۱۹۱) صفرت خلفاً داد بعدی افضیت آن کی خلافت کی ترتیب کے مطابق کی بوری مصافع کرھنت کی ترتیب کے مطابق کے کیونکو تمام اہل می کا اجماع ہے کہ پنجبروں کے بعد تمام انسانوں بی سے افغال حفت مصدان دونی الند تعالی عند مسلان دونی الند تعالی عند وافعنل یہ من افران کے بعد حفزت فادوں دونی الند تعالی کشرت نہیں افسان بی مرب سے بلکہ ایمان بی سب سے بلکہ ایمان بی سب سے زیادہ مال وجان کو خرج کہذا ہے۔ کیونکہ سابق کو یا دین کے امریس لاحق کا استاد ہے اور لاحق جو کچھ باتا ہے سابق کی دولت سے باتا اور مدین کا استاد ہے اور لاحق جو کچھ باتا ہے سابق کی دولت سے باتا ابو مجموعہ بن اور کو میں توسب سے اقبال اسلام لائے اور مال وجان سب کچھ قربان ابو مجموعہ بی اور کو میں ترقی سے دول کے اور مال وجان سب کچھ قربان میں جوسب سے اقبال اسلام لائے اور مال وجان سب کچھ قربان کے سواکسی اور کومین ترنیس ہوئی۔ دیول انتہ کہ دیا اور دید دولت اس اُمت میں ان کے سواکسی اور کومین ترنیس ہوئی۔ دیول انتہ

صلى السُّرِعليه وسلم في مرض موت مين فروايا المسلم في السُّرِعليه وسلم في مرض موت مين فروايا المسَّرِين النَّاسِ اَحُدُ اَ مَنَّ عَلَى فِي لَفْسُه المِعَالِم مِنَ النَّاسِ اَحُدُ اَ مَنَّ النَّاسِ خَلِيلًا لَهُ لَهُ شَعْذَ دَفَ اَبَا مَكِرُ وَالْكِنَ خُلَّةً وَلَا لَنَّ سَرِّحَ النَّاسِ خَلِيلًا لَهُ لَهُ شَعْذَ دَفَ اَبَامَكُم وَالْكِنَ خُلَّةً وَلَى مَعْلَا فِي المُسَرِّحِة وَلَيْ المُسَرِّحِة وَفَ الْمُسَرِّحِة وَلَى مَعْلَا فِي المُسَرِّحِة وَفَى مَعْلِو ُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

خَوْنَعَةٍ أَبِى تَبِكُرٍ -

در لوگوں میں سے کوئی الیساشخص نہیں حب نے مجد برا بو کر میں ابوقی فرض سے طرحہ کرمال و جان میں احسان کیا ہو۔ اگر میں کو دوست بنانا چاہت تو ابو کرن کو بنا آلیکن اسلامی دوستی افعنل ہے اس مسجد ہیں ابو مکرنے کے در یجے کے سوال ور جتنے در یہے ہیں سب کو مبری طوف سے بند کر دو "

يَسُول التُرْصِلَى التُرْعِلِيهِ وَسِلَم نِ فَرَلِ إِيهِ :-إِنَّ اللهُ بَعَفَىٰ اَلدِيكُمُ فَقُلْتُمُ كَذَ بُبَتَ وَقَالَ اَبُؤَبَكِمْ صَدَقَتَ وَاسَا فِي مَعَلَى اللهِ فَهِلُ اَنْتُمُ تَارِكُونَ لِى صَداحِيْنَ -

دد اَنشرتوا کے نے کہے تمہاری طرف بھیجا، تم نے مجھے جھٹا یا اور ابو کرنے میری تعددتی کی اور ابنی جان و مال سے میری بمرددی اور مخواری کی کیاتم میرے تعددتی کی اور ابنی جان و مال سے میری بمرددی اور مخواری کی کیاتم میرے

كتيميرا دوست نبين تھوڑتے " اسعل الترصلي الترعليه وسلم في فرما بالمست :-كُوكُانَ بَعْدِى نَبِيًّا لَكَا لَنَ عُمُرًا بَنِ الْغَطَاجِ -دد أكرميرك بعد كوفي نبي بهوا توعمر ابن حطاسب موتا " حضرت اميرالمومنين على رصى الترعينه في فرما ياسب كرحفرت ابوركم وصفرت عرم اس است می سب سے افغال میں بوکوئی مجھے ان رفضیلت دیے وہ فری بع كير اس كواستف كور الكافول كاجتنع مفترى كول كاستے بير . معزت جرالبشر السائرة والسلام كامى ب كدرميان الرائي مجركرون كو نیک ومبر برمحمول کرناچا ہمنے اور تہوا وہوس اور حب جاہ ور پاسست اور طلب دفعت ومنزلت سے دور مجمنا چاہئے۔ کیونکہ ریفس امّا رہ کی رز ملہ اور كمبنغصلتين بي اوران كفس معترت نويالبشر كم محبس بيك ومان مويك عقد البتراس قدركها حاسكتاب كدان لوا في حَلَون مي حوم عرست امروز کی خلافت میں دا تع ہوئے تھے حق حضرت امیر کی ما نب مقا اور اُن کے مخالف خطا بر محقے لیکن بیخطاخطا داجتها دی کی طرح طعن وملامت سے دورہے معرضى كى طرف منسوب كريا كى كيام جال سع ؟ كيونكه صحافيسب كسب عدول بي اورسب كي دوايات عبول بي جعزت اميز كيموا فقول اور مخالغون كي دوايا مدق ووثوق میں برابر میں اور الوائی محکوسے کے باعسے کسی برحرح نہیں بهونی رسیس كودوست جاننا جاسية كيونكهان كي دوستي معزرت بغيم علابسام كى دوستى كانتيجه سع اسول التمصلى الترعليه وستمن فرماياس، مَنُ آحَبُّهُمُ فَبِحُبِي ٱحَبُّهُمُ ر در حس نے اُن کو و وسست رکھا اُس نے میری مجتت کے ماعدہ اُن کودوست کھا!' اوران كى نغف وترمنى سے بچنا جا ہيئے كيونكه أن كا بغفن أنحفرن متى الله على ورات كانغمن ب يرسول خداصتى التعطيه وسلم فرط ياست : -مَنْ اَبْغَضُهُ عَ فِبِهِ بَعُضِى آبُغُظُهُ صَدِ مر حِس نے اُن کے ساتھ نبقن دکھا اُس نے کو با بیر بنقن کے باعث اُن

كساتم تغفن ركها "

مَا امَنَ بِرَسُولِ مَنْ لَعُرْيُعِ قِرْ اَصْحَاجِهِ \* ـ

مدحس فاصحاب يعربت مذكى وه رسول محساتها يان سيس لايا "

## أعمال

اعتقاد کے درست کرنے کے بعداعمال کا بجالا نامجی صروری ہے یہ بیرالیہ الله والسّلام نے فروایا ہے کہ اسلام کی بناء پانچ پی پیروں پر ہے ۔ اق ل : لَا اِلْکَ اِلَّاللهُ وَالسّلام نے دُوایا ہے کہ اسلام کی بناء پانچ پی پیروں پر ہے ۔ اق ل : لَا اِلْکَ اِلْکَ اِلَّاللهُ مَحَدِّدُ مُنْ اُنْ وَاعْتَقَاد مُحَدِّدُ مُنْ اللهُ عَليه وستم کی تبلیغ سے نا بست ہوئی ہیں مال کرنا بوصفرت محدد سول السّرصلی السّر علیه وستم کی تبلیغ سے نا بست ہوئی ہیں حسے کہ گزرمی کی ا

دوسر النجول نمازوں کا داک ناجودین کاستون ہیں۔

ميسترك مال كى زكوة دينا.

چوستے ماہِ مبادک دمعنان کے دوزسے دکھنا ۔

بالخوش بيت التُدكاج كرنا.

التُرتعاسك اوراس كرسول برابان لان كوبوب بهد نما معادتوں سے بہتر عبادتوں المستر عبادتوں المرابان كى طرح فى صرّ ذاتة حسن وخوب بهد برخلاف دوم برى عبادتوں كے كمان كاحسن وخوب ذاتى نهيں۔ طهادت كا ملہ كے بعد جيسے كركتب شرح ميں ظاہر بموئ كامپ بحرى كوشسش اور ابہنام سے نماز كوادا كرنا چاہيئے اور قرآت وركوع و سجو داور قوم و حباسہ اور تمام اركان ميں طرى احتياط كرنى چاہيئے تاكہ كامل طور مربادا ہوں اور ركوع و سجو دو قوم و حباسہ ميں كون و طمانيت بين ادام كولازم جاننا جا ہمئے اور شسستى اور سب بروا ئى سے ادار درنى

چەمئے۔ نماز کواول وقت میں اداکریں اور مستی وجہالت سے تاخیر کولیند منہ کمریں . بنده مقبول وہی ہے جومو لاے امر ہوتے ہی اس کا امر بجالائے امرے بجالانے مِن ديركر ناب اوبي اوريكشي مع فقرى فارسى تابي ترغيب القلوة وتيسيل ما وغيره مروقت الب ياس ركيس اورمسائل شرعيه كواك مس سعد يجوران برعمل كري كَتَابُ كُلستان وغيره فقه كى فارسى كتابوك كيمقابله مي ففنول وبكاريس بلكوزودى امرك سامنے لابعتی میں . دین میں جس امرك حابحت اور صرورت ہے اس كوماننا جامية اوراس كسواا ورطون التقات مذكرني جامية -نازته ترجی اس راه کی صروریات میں سے ہے کوسٹس کریں کم ترک نہ ہونے بائے۔ اگرابتداء میں برامرشکل نظراً نے اوراس وقت بدادی میسرن برسيخ تواسف فدمت كادون مي سيسي كواس امرك لي مقرد كري كراس وقت ایب کوجگا دیا کرے اور ایپ کونیندس مندر سفے دے رکیندروزے بعدبداری کی عادت ہوجائے گی اورائس تکلفت وتعمل کی حاجت ندرہے گا-جوتخف يجيلى رات كوبدادم وناجاب أسع جابث كمنا زخفتن كيعدا والثب كوسومات واورب بهوده امورمي شغول بهوكرماكتا يزديه معاورسوت وقت توبرواستغفاروالتجاوتصرع كياكرس اوركن مون اورمعاصى كوبادكري-ابنے علیوں اور قصوروں کوسومیں اور آخرت کے مناہے کاخوف کریں آور دائمى دنج والم سع دري اورحق تعاسل كى بادكاه سيعفووم غفرت طلب كري-سوباركلماستغفاردلى توجركسائقدنان برلأس ٱستَغَفِيرُ اللهُ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهُ اللَّهُ عَلَالُهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ وَالْمُ ديكريعني عصرك اواكرن كيعده بمكلم استغفادسوما ربطهاكرس اورخواه وصنوبهو باید بهواس ککمه استغفاد کے وردکو ترک نه کریں - حدیث میں آیاہے -مُونِي لِمُنْ وَجَدَفِي صَحِيفَتِهِ إِسْتِنْعُفَا وَأَكْتِبُواً -رد مبادک سے وہ شخص حب کے عل نامر میں بہت استغفار ہو " نماز جاشت بھی اگرا واک جائے تو طری اعلیٰ دولت ہے۔ کوشسش کریں کہ كم اذكم دوركعنت نماز چاشت بميشه ك لي ادا بهوسكيس - نماز جاشست كي اكثر

رکعتبن تجد کی طرح باره رکعتیں ہیں اور وقعت وحال کے موافق جتی ادا ہوسکیں غنیمت ہے۔ کوششش کریں کہ ہر فرمن نماذ کے ادا کرنے کے بعد آیتہ الکری ٹرمی میں ہمائے۔ حدیث بین آیا ہے کہ جوکوئی ہر فرمن نماذ کے بعد آیتہ الکرسی بڑھے اس کوموت کے سواہ شدت میں داخل ہونے سے کوئی جیز نہیں دوکتی -

َ اللَّهُ عَمَا اَحْتِبَح بِيُ مِنْ نِعْمَدَةٍ اَوَ بِاَحْدِمِنْ خَلَقِكَ فَعِنْلِكَ وَحُدَكَ لَا شَرُيلَ لَكَ قَلِكَ الْحَمُدُ وَلَكَ السَّكُرُ .

رد ماالٹر کی صبح کو حونعمت مجھے یا تیری خلفت میں سے کسی کو پنچی ہے وہ تیری خلفت میں سے کسی کو پنچی ہے وہ تیری م تیری ہی طرف سے ہے نو ایک ہے تیراکوئی شریکے نہیں سپس تیرے ہی لئے حمرہے اور تیرے ہی لئے شکر ہے "

اورشام کو قت الله عواصبح کی بجائے الله عواصلے کہ بین اور تمام کری۔ صدیت نبوی میں آیا ہے کہ جوکوئی اس دعا کو دن میں بڑھے گا اس دن کاشکر اوا ہوجائے گا اور جوکوئی دات کو بڑھے گا اس داست کا شکر اوا ہموجائے گا۔ اور ورد سکے گئے فردری نہیں کہ طہارت ووفنو کے ساتھ بڑھیں مبکر دات اور دن کواس ورد کوشیں وقت جا ہیں بجالائیں۔

 کے دینے میں نجل اختیا دکرہے، اس قسم کے توقعت جو شرعی احکام کے بجالانے
میں ظاہر ہوتے ہیں ان کا باعث دلی ہیادی ہے یا آسمانی منزلہ احکام کے ساتھ
دلی تعین رنہ کرنا رصرف کلم شہما دریں کا کہنا ہی کافی نہیں ، منافق بھی اس کلمہ کو کہتے تھے۔
دلی تقین کی علامت دھنا و رغبت سے احکام شرعی کا بجالانا ہے۔ ایک جبیل جو
لکوۃ کے اداکرنے کی نیت بہتی فقیر کو دیں، ان لاکھ جبیل کے فرج کرنے سے ہم ترفق ہے جو اس نیت کے بغیر دیں ۔ کیونکہ اس کا دینا فرص ہے اور اس کا دینا نفل ۔
فرعن کے مقابلہ میں نفل کسی گنتی میں نہیں ہے ۔ کا مشن کہ ان کے درمیان و ہنی سبت
ہموتی جوقط ہو کو دریا نے محیط کے ساتھ ہوتی ہے مگر نہیں، پرشیطان لعین کے
مروفر میں ہیں کاوگوں کو فرائفن سسے ہمانی کرنوافل کی طرف دہنا ئی کرتا ہے اور
مروفر میں ہیں کاوگوں کو فرائفن سسے ہمانی کرنوافل کی طرف دہنا ئی کرتا ہے اور

ماه مبادک درمنان کے روز ہے جی اسلام کے واجبات اور دین کی منرور مات میں سے ہیں، ان کے اداکر نے بیس جی طری کو ششش کرنی جا ہتے اور بے ہمودہ عذروں سے دوزہ ترک زکرنا چا ہیئے بعضرت مبغیر علایا لقالم ہے والسلام سنے فرما یا ہم کہ دوزہ دوزرخ کی اگ سے دمال ہے اور اگر بیما دی یا اور کسی ضروری انع کے باعث دوزہ قضا ہموجائے تو ملا تو قعن اس کی قضا وا داکرنی جا ہمئے اور شستی اور غفلت سے دھیوٹرنا چا ہے۔

انسان ا پنے مولی کا بندہ اور غلام ہدے بنود مختار نہیں ہے۔ اُس کو اپنے مولی کے اوامرونوا ہی کے موجوب نہندگائی بسرکرنی جا ہیئے تاکہ نجات کی اُمید ہو سکے اور اگر اسیا نہ کہ سے گا تو بندہ سکش ہوگا حس کی مزاطرے طرح کے عذاب ہیں۔ اسلام کا با بنجواں کئن بُریت اللّٰہ کا جج ہے۔ اُس کی بست سی شرطیں ہیں جو کتب فقل طور پر درج ہیں۔ شرطوں کے موجود ہونے بپر اسس کا ادا کرنا ضروری ہے جھزت بہنی برالقلوۃ والسلام نے فرایا ہے کہ جج بہلے تمام کن ہوں کو گرا دیتا ہے۔

غرمن شمري على وحرمت بي طرى احتياط كرنى جا جيئے اور حس جيزي صاحب شمر مورد كن جا جيئے اور حس جيزي ما عب منع فرايا جي اس سے اپنے اُپ كورد كن جا ہي كا

اور ثرمی صدودی محافظت کرنی چاہیے اگرسلامتی اور نجات مطلوب مے بیخواب خرگوش کر بہت کہ کانوں میں بٹری دہے گی۔ افرایس دن اس نیندسے جگا دیں گے اور غفلت کی دون اس نیندسے جگا دیں گے اور غفلت کی دون آس نیندسے جگا دیں گے اور غفلت کی دون آس فانوں سے نکال موالیجہ ماجھ نذائے گا اور خجالت و خوالیں گے۔ اس وقت ندامت وصرت کے سوانچہ ماجھ نذائے گا اور خجالت و خما درت کے سوانچہ مال نہ ہوگا موت نزدیک ہے اور آخرت کے طرح طرح کے عذاب تیا داور آمادہ جی ۔

وب لین اس کے سکر سے غائل مدر ہے اس کا بھی شکرا داکر سے اور زیادتی کا مجمع طالب دہے ۔ ذکر لبی سے اس کا بھی شکرا داکر سے اور زیادی اور تعمل کا لبیا دی ہے ۔ ذکر لبی سے اس کا محد و دیا ہے کہ ما سوائے جب کک میگر فتا دی و ور دنہ ہو ایمان کی حقیقت کا بیتر نہیں گئا اور شریعت کے اوامرونواہی کے اداکر نے میں سہولت و اس فی مصل نہیں ہوتی ۔ ب

وكرگودكرتا ترا جان است بايئ دل نه ذكررهان است

ذکر کر ذکر جب الک جان ہے دل کی ماکی یہ ذکر رحمان سے

ترحم :

که ناکه اے بی جا ہیئے کنفس کی اقرت مطلوب نه ہو بلک عبادت کی قوت طاقت کی نتیت سے کھانا کھا بیں ۔ اگر ابتدار میں یہ نبیت مال نه ہو تو تکلف کے ساتھ ا ہینے اب کو اس نتیت بر لائیں اورانتی و تصرّع کریں کہ بیئتیت مال ہوجائے۔ اسی طرح کیرا بیننے میں ہی عبادت و نماز کے ادا کرنے کے لئے فرنیت و زیبائش کی نبیت ہونی جا ہیئے۔ قرآن مجید میں آیا ہے :

رو برمسجد کے نزد کیس اینی زینت حاصل کرو "

قیمتی اور عمده کیروں نے پہننے سے تعسو وطلق کا نمود اور ریا در ہونا چاہیے کہ دینے ہے۔ اسی طرح کوششش کرتی جا ہیئے کہ تمام افعال وحرکات وسکنات میں اپنے مولاجل شائد کی رضامندی منظور ہوا ور شریعیت کے موافق عمل کیا جائے۔ اس وقت ظاہر وباطن دونوں تق تعالے کی طرف متوقبہ اور اُس کی یا دیس ہوں گے۔ مثلاً خواب بعنی بیند حجو ہرا مرغ فلست ہے جب اس بیست سے کی جائے کے طاعت وعبادت کے ادا کہ نے میں شاہ ہوتا ہمی عباد سے اور جب مک سوتے دہیں طاعت وعبادت ہی میں شمالہ ہوتا ہمے۔ کیونکہ بیسونا بھی طاعت کے ادا کہ نے کی تیت بر سہدے ۔ حد سیف میں آیا ہے کہ اور کر ہے گئی تیت بر سہدے ۔ حد سیف میں آیا ہدے کہ :

میسونا بھی طاعت کے ادا کہ نے کی نیست بر سہدے ۔ حد سیف میں آیا ہدے کہ :

میسونا بھی طاعت کے ادا کہ نے کی نیست بر سہدے ۔ حد سیف میں آیا ہدے کہ :

میسونا بھی طاعت کے ادا کہ نے کی نیست بر سہدے ۔ حد سیف میں آیا ہدے کہ :

میسونا بھی طاعت کے ادا کہ نے کی نیست بر سہدے ۔ حد سیف میں آیا ہدے کہ نیونکہ اگر می فی قیر جان تا ہے کہ آئے آپ کو اس باست کا حال ہونا مشکل ہے کہ کیونکہ اگر می فی قیر جان تا ہے کہ آئے آپ کو اس باست کا حال ہونا مشکل ہے کہ کیونکہ اگر می فی قیر جان تا ہے کہ آئے آپ کو اس باست کا حال ہونا مشکل ہے کہ کیونکہ

یم ، خس نے بایاس کوگویا لی دولت عظیم اورجب نے کچھ نہ بایا بالیب دردِ الیم

اس خص سے اللہ کی بناہ جو مذبات اور اپنے مذباب نے سے رنجیدہ مذہ ہو۔
اور کی دنہ کرسے اور اپنے نہ کر سنے سے بہتریان نہ ہو۔ اس اشخص جاہل مرکس ہی ہی حس حس نے بندگی کی دستی سے اپنے مرکوا ورغلامی کی قید سے اپنے پاؤں کونکال ایسا ہے ۔

رُّتَبِنَا ابْنَامِنَ لَدُ نَكَ دَحْمَةً وَحَبِّنُ لَنَا مِنَ اَمْدِنَا وَشَدُا - « فَالتَرْتُوا بِنِ إِس سے ہم پررحمت ناذل فرما اور ہما دسے کام سے مجالاتی ہما دسے کام سے مجالاتی ہما دسے نصیب کر "

اگرمی وقت وحال اور زمان و مکان اس امر کا تقاصانیس کرتا تھا کہ کچھ لکھا جائے کی سکے تیکن جب آب کا کمال رغبت وشوق دیجیا اس لئے تکلف کے ساتھ اپنے آپ کواس امر میرلاکر مین سطریس لکھ کر کمال الدینے سین کے والہ کی ہیں۔ حق تعالیٰ کواس کے مطابق عمل عطافر جائے۔

وَالسَّلَامِ عَلَىٰ مُنِ اتَّبَعُ الْهُدِى رَسَلام ہواُس تَخص رَجِس نے ہدایت اختیادی ۔)

# زمانه ابتلاء كالبب اورمكتوب كرامي

ٱلْعَمُدُ لِلَّهِ مَ بِ الْعُلَمِيْنَ وَالِمُسَاعُلَى كُلِّ حَالِى فِي السَّنَّرَاءِ وَالقَنَاءِ وَالقَنَاءِ و دورنج ونوشى مين برطال بريميشه رب العالمين كى حمر بدي "

اب کا صحیفہ ٹمرلفے معرب بریہ کے جرسابان کے ہمراہ ارسال کی عقا ہہنیا۔
الشرقعائے اب کو جزاء نمیر دیے۔ اب نے لکھا عقا کہ اس سفر سے قصود بعض
ائن مقاصد کا ماں ہونا عقاجن کا ماں ہونا مشکل تھا۔ اب امیدوار ہیں۔ فیات مَعَ الْعُسُولِيَّةُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

ابن عباس رصی الترعنها فراتے ہیں ۔ کُٹَ یَغْلِبَ عَدُمْ کُنْتُ مِیْنِ مُرواساتی اللہ عَدُمْ کُنْتُسَ مِیْنِ مُر اللہ منا میں میں میں آت

برايت نگي معيى غالب مين موتي " \_

برایت با بن براد میرال کرکیا تکھے اور کیا دوستوں کوبے مزہ کرے تاہم الترتعالے کا ہزاد مہزاد شکر ہے کہ عین بلایں عافیبت مال ہے۔

فَسُبُهُ عَالَ اللهُ مَنْ جَبِهُ عَ يَكِنَ الطِّنَدِينِ وَقَرَنَ بَسُبِنَ الْمُتَنَا فِي أَنْ مَ پاکست وہ دانت جس نے دومندوں کوجع کر دیا اور دومخالعت مجیروں کے مصل کا کا میں ہے۔

كوملاديات

جمع کئے ہیں اور تجارت حس کے نقصان سے تم ڈدستے ہو اور مكان جن كوتم كيندكرسة موا التدا ورأس كيدسول اورجها وفي سبيل الشركى نسبت تم كوعزيز بين توميمنت ظرار بوكرا لترتعاسيك كا امرا جاسنے اور الترتعالی فاسقوں کومنی برابہت ہیں دیتا " اس آسیت کریمیرکے میر ھنے سے مہبت گرمیا ورخوف غالب آیا۔اسی ا ثناء يس اسف ال كامطالعه كياروكها كدان تعلقات بي سع كوفى تعلق نهيس رما ـ أكرسب كسب تلف وناج بربموم أتيس توكونى اليسا امركيب نديه كريد كاجس كأكرنا شرىعيت مي ترامعلوم بهوا وران امود كواس امر برانعتبا در كريك ا

مكتقب اليعنًا

## اینے مرمدوں کے دہنی احوال کا خیال رکھنا

باتى التأكس بدست كرحب بإرسما وسيسا مقد الشرتعالي كي لل محبت كھتے ہیں توہمیں میں چاہیئے کہ ان کو اکر دہ سنکریں بلکہ نانے کے سامخد کھیں اور اُن کے ظامرى بالمنى احوال كى تعبركسي مدسيث قدسى شهورسيد يَا وَا تُحَدِّلَةِ ا دَنَيْتَ لِي طَالِبُ اَفَكُنَ لَهُ خَارِدِ مًا -مداسدداوُد إجب تُوكوني ميراطالب ديجي تواس كي ضرمت كري اکن کے حال بریہلے کی نسبت زیادہ توخبر دکھیں اور لاہروائی اور تغافل كو دُور كرس ـ

مكتقب عواجه

# صبراور رضا برقعنا كابيان

ٱلْحَدُهُ مِنْ إِلَهُ الْعَالِمَيْنَ فِي السَّوَّاءِ وَالطَّرَّ آءِ وَ فِي الْعَا فِيدَةِ وَالْبَلَاءِ. وو رنج وخوشی اور عافیت و بلایس الشد رب العالمین کی حمد ہے " اس حکیم جل شائد کاکوئی کام مکمت و بہتری سے خالی نہیں ہوتا ۔ جو کچے اللہ تعالے کرتا ہے اس میں سرامرصلاح و بہتری ہوتی ہے۔

عَسَىٰ اَنْ مَّكُرَهُوا شَيْنًا وَهُوَ مَعْ يُرْلُكُمُ وَعَسَى اَنْ يَحْبُوا شَيْنًا وَهُوَ مَعْ يُرْلُكُمُ وَعَسَى اَنْ يَحْبُوا شَيْنًا وَهُوَ مَعْ يَدُولُ لَا تَعْلَمُ وَانْ يَدُولُ لَا تَعْلَمُ وَانْ يَد

وو قربیب سے کرتم کسی شئے کو تبرا جانوا وروہ تمہادے لئے اتھی ہو، اورکسی شئے کو تم اچھا جانو اوروہ تمہادے حق میں بری ہو، بربات الٹرتعا لے جانتا ہے تم نہیں جانتے "

سب أب اس كى بلا برمبركري اس كى قضاء برراضى دہيں اس كى طات برثا بت قدم دہيں اوراس كى نافرواتى سيے بيس ما تاليله وا نااكي كرا جعنى -الله تعاسط فرواتا سب :-

مَا اَصَاحَبُكُرُ مِنْ مُعِيْبَةٍ فَبِعَاكُسَبَتُ إِنْدُيكُمُ وَيَعْفُوعَنَ كَشِهُ وَدَ

«جوم فیبیت تم کو پنجتی ہے تہا ہے اپنے مامقوں کی کمائی کے بات ہے اور بہت کومعاف کرتا ہے !

سی این این افعال سے الله تعاسل کے سلمنے توب واستغفالہ کریں اوراس سے عفووعا فیدے طلب کریں ۔

فَانَّهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَفَقُ يُحِبِّبُ الْعَفَقُ وَ يَكِيرُ اللَّهِ تَعَالَىٰ مَعَافَ كرف والاست الرحفوكودوست دكمتاسي "

اورجهاں کک ہوسکے بلاسے بچیں کیونکہ اس معیدست سے جوطاقت سے بڑھ کر ہو محبا گنا انبیاء علیہ العلاق والسّلام کی سُنّست ہے۔ اور ہم عین بلا میں عافیت کے ساتھ ہیں ۔ اس باست پر السّر تعاسیلے کی حمد اور اس کا احسان ہے ۔

#### مكتوب نزا

# شربیت برانستهامت رکهنااوراینی کوبهرخبرکا وسیله بهما صروری سمع

اَبِ نے اینے اوال و مواجید کی نسبت ہو کچہ لکھا تھا ،سب واضح ہُوا۔
اَبِ سے ان امور کی ذیارہ اُمیر ہے۔ جو کچھ عطا فرائیں مقت و اوب سے
قبول کرنا چاہتے اور تفترع و ذادی والتجا والکساد سے ہل مزید کے ہوئے
ذیادتی اور مقام فوق کا سوال کرنا چاہیے اور احکام ترعیر کے ہجال نے میں
بڑی دعا بہت وکو شمش کرنی چاہیے کی بونکہ احوال کے معادق ہونے کی
علامت تمریب کی استقامت ہے۔ اس واقعہ کی تعبیر جواب نے عالم مثال سے
ملامت تمریب کی استقامت ہے۔ وَالَا مُوالِی اللّهِ سُبْحَانَهُ وحقیقت مال
الشرتعا لے ہی جانا ہے جو کہ ایس کی نظر بلند ہے۔ بچوں کی طرح جوز و مونے پر
انٹرتعا لے کاشکر ہے کہ آپ کی نظر بلند ہے۔ بچوں کی طرح جوز و مونے پر
فرافینہ نہیں ہوتے۔

إِنَّ اللَّهُ سُبَحَانَهُ يُحِيثُ مَعَالِي ٱلْهِمَدِ.

ود الطدتعاك بلنديمتول كودوست دكمتا سے "

برادرم ما فیظ مهری علی کی نسبت می مایی نبتیا وعلیالقلوق والسلام کی تربیت کا واقعه مواب نے لکھا مقا۔ باس مافظ ہمادے طریق کے ساتھ بهت مناسبت دکھیا ہے لیکن اس قدر مبا ننا مزوری ہے کہ دولت اگر جہ بنظا مرسی حجہ سے بہنچ در حقیقات اس کو اپنے شیخ کی طرف منسوب کرنا جا ہے۔ انکا ہو می حجہ سے بہنچ در حقیقات اس کو اپنے شیخ کی طرف منسوب کرنا جا ہے۔ تاکہ توجہ کا قبلہ براگندہ نہ ہوا ور کا دخا نہ بین ملل نہ پڑے۔ کیونکہ وہ موسورت میں کو کی فیصل بہنچ اس کو اپنے برہی سے جا ننا جا ہی ۔ کیونکہ وہ موسورت میں ماع ہے۔ اور جو تربیت ظاہر ہوتی ہے در حقیقات اسی کی طرف سے ہے۔ مامع ہے۔ اور جو تربیت ظاہر ہوتی ہے در حقیقات اسی کی طرف سے ہے۔

مكتوب عرا

# آبین إنماله شرکون نجس کی تفسیر اورشکین ایست المشکین مین ایست المشرکون نجس کی تفسیر المشکرین مین مین مین مین می

العَدُدِيدة وسَدَه مُ عَلَى عِبَادِةِ الّذِينَ اصْطَفَى دِ السَّرَ تعالَى كَمِرِ مِهِ الدِينَ اصْطَفَى دِ السَّرَ تعالَى كَمِرِ مِهِ الدِراس كَ بِرَكْرِيده بندول بِرسلام ہو"۔)
میرے شفق مخدوم انہیں علوم تفسیر سینی کے بیعنے سے آپ کا مقصود کیا تقاریف میروالد آبیت کرمیرکو ائر منفید کے موافق بیان کرتا ہے اور نجاست سے می در میں اور اور انہاں آبی انہ

شرک اور نجب باطن اور براعتقادی مراد دکھا ہے۔ اور برجوبعدازاں اُس نے کہ ہدکہ بدلوک بخاسات سے برہنے نہیں کرتے رہ بات آج کل اکثر اہل اسلام میں ہی موجود ہداوراس باعث سے عام اہل ایما نوں اور کا فروں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوسکا۔ اگر بخاسست سے برہنے رہ کرنا ہی اومی کی بخاسست کا سبیب ہے تو بھرموا ما دیک ہے۔ قد کہ تھرتے فی الله شکة مر راسلام میکوئی سبیب ہے تو بھرموا ما دیک ہے۔ قد کہ تھرتے فی الله شکة مر راسلام میکوئی

تنگی تنسی -)

اور بہجو معزت ابن عباس امنی اللہ دتھ کے عنما سے نقل کی ہے کہمشرک گنتوں کی طرح بجس العین ہیں اس قسم کی شا ذو نا دنقلیں دین کے بزرگوادوں سے بہت آئی ہیں۔ میکن بیسب ناویل اور توجیہ برجمول ہیں۔ بیلوگ سطرح نجائین میں میں جبکہ انخفارت صلی اللہ علیہ وسلم نے میں وی کے گھرسے کھا ناکھا یا ہے۔ ہموسکتے ہیں جبکہ انخفارت صلی اللہ علیہ وسلم نے میں وی کے گھرسے کھا ناکھا یا ہے۔

اورمشرك كربرتن سي وضوكيا بها ورحضرت فادوق دمني التدتعا السن بمي نعانى عورت كي كري سے وضوكيا سے اور آگركيس كر وسكتا سے كرا بيت كريمير إِنَّهَا الْمُصْشِرِكُونَ بَنِعَنَ ومشرك نِمِس بِي ان روا يتول سے متاخر مواور أن كى ناسخ ہورتواس کا جواب بیرہے کہ اس جگہ صرف تواندبود (ہوسکتا ہے) کافی نہیں اس كے متاخر ہونے كوٹا بہت كرنا چاہيئے تاكہ سنے كا دعوئے مجع ہو فاق اُكنے صُعَ مِنْ وَدَاءِ الْمُتنَع رَكِيو كُنْ صِمْعيني مناظر بي دليل نهين ما نتا) اور اگراس آييت كا متاخر موناتسليم هى كرلس تولهى حرمت كى مثبيت بني جبكهم اد انجاست س نحبث باطن مے کیونکمنقول سے کہ کوئی پیغیمسی ایسے امرکامرکب سی انہواجی كالنجام أس كى تمريعيت من ياكسى دومرك نبى كى تمريعيت من حرمت كالمنجا بهو اورا خیرلیں حرام ہوگی ہو۔ اگرجہ وہ امرارت کاب کے وقت مباح ہی کیوں نہ ہو۔ متلا شراب جو ببلط مباح تنى اور معرحوام بوئى أس كوسى بغير بين بيا-اكرشركول کا انجام کا دظا ہری نجاست برقرار یا تا اورکتوں کی طرح نمب عین ہوتے تو آنحفرت صلى التُدعُليه وستم جومحوب رب العالمين بي بركز أن كربرتنول كو بالهق مذالكات جرجا أيحداب وطلعام ال كابيت كهات -

ومت کے فائل ہیں۔ اذروئے عادت کے حال ہے کہ اپنے آپ کواس کے ادتکاب
سے مفوظ دکھ سکیں۔ خاص کر ملک ہن دوستان ہیں جہاں بیا ابتلاء نہ یا دہ ترہے
اپنے آپ کو مفوظ دکھ فاشکل ہے۔ اس مسلمیں کہ جس میں عام لوگ مبتلا ہیں ہبتر
میں ہے کہ سب سے اسان اور سہل امر برفتو لے دیں۔ اگر اپنے مذہب کے
موافق نہ ہمو سکے توجس مجتمد کے قول کے مطابق نہ یا دہ اُسانی اور سہول سے
اُس برفتو لے دینا چاہیے۔ الٹر تعالے فرما تا ہے :۔

مُرِيدُ اللهُ بِ أُمُ الْكِسْسَ وَلَهُ يُرِيدُ بِ مُحُمُ الْعُسْسَ -ور التُرتعاليٰ مِراسانى كرناچامتاب اورتنگى نهيں جا مہتا "

دومري جُحُفراً اللهُ أَنْ يَخْفُطُ اللهُ 
پیدا کیا گیا ہے ۔ خلق برتنگی کرنا اور اُن کورنج یس ادان حرام اور الندتوا کے کونالسند، علی اور اُن کورنج میں امام شافعی نے تنگی کی ہے مذرب صنفی علمادشا فعید معفی ان مسأیل ہیں جن میں امام شافعی نے تنگی کی ہے مذرب صنفی برفتو ہے دیتے ہیں اورلوگوں براسانی کرتے ہیں مثلاز کو قصارف میں امام شافعی دیمته الشرعیب سے نز دبیا صدقه کوزکوه کے تمام اقساً) مصارف ذكوة برتعتسم كرزاج اسيئه حن مي سعدا كي مؤلفة القلوب سي جو اس وقت مفقود ہے۔ علما وشافعتیہ نے مذہب ضفی کے مطابق فتوی دیا ہے اوران اقسامی سیسی ایک سی دیدینے مرکفانیت کی ہے -ننراكرمشرك تحس عين موتة توحياسية عقاكدا بيان لان سيحمى ماك منهوتے سیم علوم مجواکہ ان کی سنجاست محبث باطن اور بداعتقادی کے باعث ہے جو دور ہو سکتی ہے اور صرف باطن برہی موقوف ہے جواعتقا د کامحل ہے اوراندروني نجاست بيروني طهارت كے ساتھ مخالفت نبيس ركھتى يے الخير ہر ادنى اوراعلى كومعلوم معير نيركلام حسن انتظام إنَّمَا الْمُشْرِرَكُونَ جُسِّتُ مِينَ مشركوں ہے مال كى خبردى گئى ہے جس كونا لخ وَمنسوخ بَهونے سے كحيوتعلق

نهیں کیونکہ نسخ میم شری کے انشاء میں ہے نہ کسی شے کی اخبار میں لیب جا ۔
کہ مشرک ہروقت نجس ہوں اور مراد خیاست سے خبث اعتقاد ہو تا کہ دلیلیں
باہم متعارض اور مخالف ننہ ہوں اور اُن کا باتھ لگانا یا حکیوناکسی وقعت محذور و ممنوع نہ ہو۔ جس دن اس فقیر نے اس بحث میں اُیت کہ میہ وَ طَعَامُ الَّذِ يُتَ وَمُو اَلَّا اِللّٰ مَاللّٰ ہِ مِنْ لَکُ مُر دن اس فقیر نے اس بحث میں اُیت کہ میہ وَ طَعَامُ الَّذِ يُتَ وَمُو اَلَّا اِللّٰ مَا لَا مُماد ہے لئے مطال ہے ) جُرِحی تھی اُو کہ منافقہ میں اور چنے اور مسور میں فرایا تھا کہ مراد اس جگر کیمیوں اور چنے اور مسور سے ہو اگر اِس توجیہ کو اہلی عرف مان لیں تو کی مِصَالَقَة نہیں لیکن انصاف سے ہے۔ اگر اِس توجیہ کو اہلی عرف مان لیں تو کی مصالَقة نہیں لیکن انصاف

در کار ہے۔ اس تصدیع اور طول کلای سے اصلی مقصود نیہ ہے کہ آب خلق خدا پر

دم كرين اورعام طور مران كى مجاست كالحكم بنه دمي اورمسلمانول كومبى كفاله

کے سابخہ ملنے کے باعث کہ بس سے جارہ نہیں خس سے جارہ کہا تھ کے باعث مسلمانوں کے کھانے پینے سے بیر ہمنے رہ کریں اوراس طرح سب

بنرار رنه ہوں اور اس کو احتیا طنعیال بذکریں بلکہ احتیاط اس احتیاط کے ترک

کرا زردہ نہ ہوجائے ہت سکس کے دل تیرا

مکتوب میلی صحابہ کرام کی عظمت و محبّت اور اُن کی ہانمی اُلفت کے بارے میں تفصیلی مکتوب گرامی ازمنع ۱۹۹۳ تا ۹۹۹ دفترسوم پر ملاحظ فرائیں -

#### مكتوب مدير

# ابتدائے سلوک میں ذکر کابورا اہتمام کرناضروری ہے

اس راہ کے مبتدی طالب کے لئے ذکر کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ اس کی ترقی ذکر ك كراد بروابسته بعد بشرفي كمشخ كامل كتل سكا خذكي محواورا كراس شرط کے ساتھ نہ ہوتوق ابرار کے اور ادکی قسم سے جے س کا نیبی صرف تواب ہے۔ اسسے قرب کا وہ درجہ جومقربین کو حال ہوتا ہے ماصل نہیں ہوتا -اورب جوكها ہے كم ابراد كے اورادكى قسم سے ہے اس كئے ہے كہ ہوسكتا ہے كہ حق تعاسل کا فعنل شیخ سے وسیلہ کے بغیرسی طالب کی تربیت کرے اور ذکر كالمماراس كومقربول مي سع بنادے بلكہ جا تزسم كه ذكر كے مكراد كے بغراس كوقرب كمراتب سيمشرف كردك اورا بنا وليا وسي سع بناك اور ریشرط اکٹر کے اعتبارے سے اور حکمت وعادت کے موافق ہے۔ حبب الترتعاك كفنل سع وهمعامله جو ذكرس والسته ب يُوالهو ج**ا ن**اہے اورنفسا فی نواہشات کے عبودوں کی گرفیا دی سے بخات مصل ہمو جاتی ہے اورنفس امّارہ مطمّنہ ہوجا تا ہے تواس وقت ترقی ذکر کرنے سے مانسي ہوتی۔ اس مقام میں ذکر ابراد کے اوراد کا حکم پیدا کرلیا ہے۔اس قام میں قرب کے مراتب قرآن کجید کی تلاوت اور نماز کوطول قرآنت کے ساتھ ادا كرنے برَوابسته بي -اول اول جو كچيه ذكركرنے سے ميتسر بَهو تا تھا اس وقت قرائ مجیدی تلاوی اورخاص کرنمازی قرانت میں مال موجا ماسے -غرمن اس وقت ذكرتلاوت كالحكم ببدا كرليبا سي جواقل اقل ابرارك اوداد كي سميسه عقا اور تلاوت ذكر كاحكم بيدا كريبتي سي حوابتدا و وسط بين مقرمان العینی اسباب قرب میں سے قی اعتب معاملہ ہے اس وقت اگر فكركو قرائت قرآن كے طور بريكراركيا جاتا ہے جو آياتِ قرآنى كے باك كلمات ي سے ہے اور اعوذ سے شروع کیا جاتا ہے تووہی فائدہ دیتا ہے جو قرآن مجید

کی ملاوت سے عال ہوتا ہے۔ اور اگر قرآن کے طور بر مکرار نہ کیاجائے توابرانہ کے علی کار جہے۔ برعل کے لئے مقام وہوسم ہے کہ اگر وہ عمل اس وسم میں بجالایں توجس و ملاحت بیدا کرتا ہے اور اگراس موسم میں ادانہ کیا جائے اور اگراس موسم میں ادانہ کیا جائے اور اگراس موسم میں ادانہ کیا جائے ہوجیے کہ تشہ گرکے وقت فائحہ کا وہ عمل سرا سرخطا ہے۔ اگر چہے سندا ورزیک ہوجیے کہ تشہ گرکے وقت فائحہ کا بھر منا اگر جہام الکتا ب مے سرا سرخطا ہے۔ بسب اس داہ میں پیراور اسس کی تعلیم نمایت صروری ہے۔ و ب دونہ خوط النقائی و رور دنہ ب نائرہ تعلیم نمایت صروری ہے۔ و ب دونہ و ب

مكتقب يهي

صفات باری تعالی کے باسے میں ایک متوب از صفی اب تا صفی ۲۰۱۱ مبلددوم ملاحظ کریں -

مکتوب میلا

نوا ہرشاتِ نفس کی اقدم جن بیں سے بچھالگ اور باقی حرام نیزنفس کے داتی اور عادثی امرض تنجیس اور باقی حرام نیزنفس کے داتی اور عادثی مرض تنجیس

جواب بعبن خوابشين من كامنشا دطبيعت مع تاكطبعي مزارج تأثم يه

سردی کے وقت طبیعت بے اختیاد سردی کی طرف، مائل ہے اور سردی کے وقت کی طرف راغب ہے۔ اس قسم کی خواہشیں عبود سے کے منانی اور نفنسانی خواہشات کے ساتھ گرفتاری کا سبب ہیں کیونکھ بعی صرودیات وائرہ کلیف سے فادج اور نفس اقادہ کی خواہش سے باہر ہیں کیونکہ فنس کی خواہشات یا فضول مباح ہیں یامشتہ وحرام -اور جو کمچھ صرودی ہینفس کو انس سے ساتھ مس و تعلق نہیں ۔

بَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ وَ مَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ اِلَّا عُرُومُ ا دوشيطان ان كووعره اوراميري دلا تاست گرشيطان كا وعده مرامر دهوكا اورفريب سے ''

قلع کی سکونت کے ایام ہیں یہ نقیرا کی دن مجرکی نماز اوا کرنے کے بعداس طریع معلیہ کی طرزو طرح برخاموس بیٹھا ہڑوا تھا کہ بے ہودہ آ دندو وُں کے ہجر نے بعد میں اللہ تعالیٰ کی عنایت نے بے مزہ کر دیا اور جمعیت کو کھو دیا دا کی کمی کمی بعد حبب اللہ تعالیٰ کی عنایت مے جم جمعیت مامل ہوئی تو دیکھا کہ وہ آ دزو ہیں بادل کے مکرول کی طرح القاء کرنے والے کے ہمراہ ما ہرنکل گئی ہیں اور خانۂ دل کو خالی حجود گئی ہیں۔ اس وقت

معنوم مُواکه به خواسی با بری طرف سے اُئی تقیں اندر سے ندائھی تغیں جونبرگ کے منافی ہے۔ اور جوفسا دکہ با ہری طرف سے اُسے اگر جہ القارِسنيطانی ہووہ عامنی مون ہے جوببت اسان علاج سے دور ہوسکتا ہے۔ الترتعالی فرا آہئ اِن کینڈ الشیکا اِن کا مُن عَنْ چینے اُل ربیٹی کہ شیطان کا مرضعیف ہے ہمادی بلار اینا ہی نفس ہے اور ہما واجانی خیمن ہما وا اینا ہی فراہم شین ہے۔ اس کی مدوسے بیروئی دشمن ہم پرغلبہ باسنے ہیں اور ہم کواسی کی مدوسے بیروئی دشمن ہم پرغلبہ باسنے ہیں اور ہم کواسی کی مدوسے مغلوب کوستے ہیں۔

رب میں ہے۔ ہیں سے ذیا دہ جاہل نفنس امّا یہ ہے جوابنا ہی دشمن اور میں مرضیاء بیں سے ذیا دہ جاہل نفنس امّا یہ ہے جوابنا ہی دشمن اور برخواہ ہے اور اس کا ادا دہ اُپنے اُپ کو ہلاک کر تاہیے۔ اُس کی خواہش واُر زو ہمہ تن حضرت دیمن حبستا مذر حواس کا اوراس کی معمقوں کا مولئے ہے ہی کی نا فرانی اورسٹیرطان کی اطاعت ہے جواس کا جانی دشمن ہے۔

جانناچاہئے کہ ذاتی اور عادمی من اور داخلی اور خادمی فسادے درمیا فرق و تمیز کرنا بہت مشکل ہے۔ مباد اکوئی ناقص اس نیال سے ابنے آپ کو کامل فرمن کر ہے اور اپنی مرض ذاتی کو مرض عارمنی خیال کرے اور خسادہ کھاتے۔ فقیراسی ڈد کے مادے اس سر کے تکھنے میں جرا سن نہیں کرتا تھا اور اس مطلب کاظا ہر کرنا مناسب نہیں جانتا تھا۔ کہیں سنتہ وسال کے اس اشتباہ میں مرہ اور فسا دواتی کو فسا دعادمی سے ساتھ مل جموا بی ادر مرض ذاتی کو مرض عارمنی سے اللہ تعالی سے عبدا کہ دیا اور مرض ذاتی کو مرض عارمنی سے اللہ کی دیا

اَلْحَمَدُ لِلْهِ وَالْمُنَةِ عَلَىٰ ذُلِكَ وَعَلَى جَمِيْعِ نُعَمَالِكِهِ رد اس نعمت براورائٹرتعاسط كى تمام عمتوں برائٹرتعاسك كى حداورائس كا اصان سے "

اس قسم کے امراد کے ظامر کرنے کی حکمتوں میں سے ایک حکمت میہ ہے کہ کو تی کوتاہ نظر میں کامل کواس قسم کی بیرونی ارزوؤں کے باوجود ناقص سمجھے۔ اوراُس کی برکات سے محودم نہ دہمے۔ کفا کہ اسی قسم کی صفات سے باعث

انبياعليه القلاة والسلام كى تعديق كى دولت مي حوم دب اور اسس طرح

اکبور کی کی کری ایک کا ای ایم جیسا انسان ہم کوہ است دیاہے کی فرہوکئے )
اور دیرجو فرما یا ہے کہ تنا الے عادف کو اس کی مرادوں اور خواہ شوں کے قور ہمو
ہمانے کے بید صاحب ادادہ بنا دیتا ہے اور اس سے ماتھ میں اختیاد دیے دیتا
ہے۔ اس صنمون کی تفصیل انشاء انٹر تعالی اور مبلی اور مبلی التر نعالے کی عنایت
سے کی جائے گی کیونکہ اب وقت یا وری نہیں کرتا۔

وَالسَّلَةُ مُرعَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ النَّهُ لَى وَالْتَذَمَ مُنَا بَعَةَ الْعَصَطَفَىٰ عَلَيْهِ وَالسَّلَةُ مُرَاكِةً الْعَصَطَفَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهِ الصَّلَوْتُ وَالتَّسَلِيْمَاتُ الْتَمَا وَالْمَلَمَةُ الْمَالَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَهُ اللهِ وَالسَّلَامِ مِهُ اللهِ وَالسَّلَامِ مَهُ اللهِ وَالسَّلَامِ مَهُ اللهِ وَالسَّلَامِ مَهُ اللهِ وَالسَّلَامِ مَا بَعِت كُولازُم مَكِمُ اللهُ وَالسَّلَامُ مَا بَعِت كُولازُم مَكِمُ اللهُ وَالسَّلَامُ مَا بَعِت كُولازُم مَكِمُ اللهُ وَالسَّلَامِ مَا بَعِت كُولازُم مَكِمُ اللهُ ال

مكتوب مشر

# ابعمال تواب کے بارے میں مصنرت مجدد ابعمال تواب کے بارے میں مصنرت مجدد

ایک دن خیال آیا کہ اجنے قربی دستہ دادمُروں ہیں سے بعن کی دو مانیت کے لئے صدقہ کیا ہوا سے اسی اثناء ہیں ظاہر ہوا کہ اس نیت سے اس میں میں میں میں میں میں ہوئی اور خوسش وخرم نظر آئی ۔ مب اس صدقہ کے دینے کا وقت آیا۔ پہلے معزت دسالت خاتمیت علیہ القبلاۃ والسّلام کی دو خانیت کے لئے اس صدقہ کی نیت کی جادت تھی مبعدا ذاں اس میت کے دو مانیت کے واسطے نیٹ کہ کے دیے دیا۔ اس وقت اس میت میں ناخش اور اندوہ محسوس ہوا اور کلفت و کدورت ظاہر ہموئی۔ اس مال سے بہت متعجب ہوا اور کلفت و کدورت کا ہر نظ ہر نئر ہوئی۔ مالان محسوس متعجب ہوا اور کلفت کی کوئی وجر ظاہر نئر ہوئی۔ مالان محسوس متعجب ہوا اور کلفت کی کوئی وجر ظاہر نئر ہوئی۔ مالان محسوس متعجب ہوا اور کلفت کی کوئی وجر ظاہر نئر ہوئی۔ مالان محسوس

، واکهاس صدقه سعیبت برتنس اس متیت کوینچی ای*س نیکن نوشی اورمبروراس* میں ظاہزمیں مُوا۔ میں ظاہزمیں مُوا۔

یں ماہروں ہو۔
اس طرح ایک دن کچے نقدی آنخصرت کی الشرطیہ وہم کی ندر کی افراس ندر
ندر میں تمام ایمیا دکرام کو بھی داخل کیا اور ان کو آنخصرت صلی الشرعلیہ وہم کاطفیلی
بنایا۔ اس امریس آنخصرت کی الشرعلیہ وسلم کی مرضی و دھنا مندی معلوم منہ ہوئی ۔
اسی طرح بعض او قات جو ہمیں ورود بھیجتا مقا۔ اگراسی مرتبہ ہمیں تمام انبیاء
پرجھی درود بھیجتا تو اس ہیں آنخصرت صلی الشرعلیہ وسلم کی مرضی ظاہر منہ ہموتی حالانکہ
معلوم ہموہ بکا ہے کہ اگر ایک کی دوجا نیت سے لئے صدقہ کر کے تمام مومنوں کو تمرکی
کہیں ترسب کو بینے جما آ ہے اور اس شخص کے اجر سے کہ جس کی نیت بردیا جا آ

بِهِ تَحْجِهُمُ مَهِينَ مِومًا -إِنَّ دَيْكَ وَاسِعُ الْمُغْفِرَةِ رَمِيشَكَ تِيرَادِبِ مِرْئُ شِسْ وَالاسِعِ)

اس صورت میں نا نوشی اور نارامنگی کی وجہ کیا ہے ؟ مدت کک میہ مشکل بات دل ہی کھٹی دہی ۔ آخر کا دائٹر تعالے کے نفغل سے ظاہر ہموا کہ نا خوشی اور کلفت کی وجہ بیہ ہے کہ اگر صد قد بغیر ٹرکت سے کم دہ کے نام بچر دیا جائے توہ مردہ ابنی طرف سے اس صدقہ کو تحفہ اور ہدیہ کے طور برانخفرت میں الڈیلائی کی خدمت ہیں لے جائے گا اور اس کے وسیعے سے برکات ونیوش مال کرے گا۔ اور اگر صد قد دینے والا نو و انخفرت کی نبیت کرے گا تومیت کو کریا نفع ہوگا؟ مرکت کی صورت میں اگر صد قد قبول ہموجائے تومیت کو صرف اسی صدقہ کا توکیت کی صورت میں اگر صد قد قبول ہموجائے تومیت کو صرف اسی صدقہ کا تواب میں ملے گا اور عدم ٹرکت کی صورت میں اگر صدقہ وہدیہ کر سے نے نیومن و برکا سے بی میں ایک طرح جی سے بیائے گا اسی طرح جی سے بیائے گا اسی طرح جی سے بیائے گا اسی طرح جی سے اور عدم ٹرکت میں ایک درجہ شوف کے دورہ کہ اس کو مردہ اپنی طرف سے اس کے بیش نواب ہے اور عدم ٹرکت میں دور دورہ کہ اس کو مردہ اپنی طرف سے اس کے بیش کو اس میں میں دورہ کہ اس کو مردہ اپنی طرف سے اس کے بیش کو دورہ کہ اس کو مردہ اپنی طرف سے اس کے بیش کو دارہ میں دورہ کہ اس کو مردہ اپنی طرف سے اس کے بیش کو دیں ہے دورہ کہ اس کو مردہ اپنی طرف سے اس کے بیش کو دیا ہما ہما ہما کہ دورہ کہ اس کو مردہ اپنی طرف سے اس کے بیش کو دورہ کہ اس کو مردہ اپنی طرف سے اس کے بیش کو دیا ہما ہما ہما کہ دورہ کہ اس کو مردہ اپنی طرف سے اس کے بیش کو دورہ کہ اس کو مردہ اپنی طرف سے اس کے بیش کی دورہ کہ دورہ کہ اس کو مردہ اپنی طرف سے اس کے بیش کو دورہ کہ دورہ کہ دارہ میں کو دورہ کہ دورہ کہ دارہ میں کو دورہ کہ دارہ میں کو دورہ کہ دورہ کہ دارہ میں کو دورہ کہ دورہ کہ دورہ کہ دورہ کہ دورہ کہ دورہ کہ دارہ میں کو دورہ کہ دارہ میں کو دورہ کہ دور

ا میں میں میں ایک میرمیہ و سخفہ جو کوئی غریب کسی بزرگ کی خدمت ہیں اور میں میں ایک میں میں میں ایک میں میں میں م

لے جلئے بغیرسی کی شراکت کے اگر دیلی ہوتواس تحفہ کاخودبیش کرنابسترہے یا تمرکت کے ساتھ کچھ شکنیں کربند شمرکت کے بہترہ اور وہ بزرگ اپنے بمائیوں کواپنے پاس سے دیدے تواس بات سے بہتر ہے کہ تیخص بے فائرہ دوسرون كوداخل كراف اورال واصحاب جوائخ عنرت ملى الته عليه وسلم كعبال كى طرح بی ان کوجوطفیلی بناکراً تحفرت کے ہدیمیں داخل کیا جاتا ہے، لیندریوہ اور مقبول نظراً ما ہے مال متعادف سے کہ مدیات مرسومیں اگریسی بزرگ کے ساتھ اُس کے ہمسروں کوٹر مکی کریں تواس کے ادب ورضا مندی سے دور معلوم ہوتا ہے۔ اور اگراس کے خا دموں کوطفیلی بناکر پرمیجیبی تواس کو

لیسند ا سے نیونکہ خاوموں کی عزمت اسی کی عزمت ہے۔

بب علوم برواكه زياده ترمردون كى دمنا مندى صدقه كافراد ميس منصدقه كاشتراك مي الكين عابية كرجب ميت ك لئ صدقه كى نيت كري تواول أغرت كى نيت بربدية عداكس بعدازان اسميت كے لئے صدقه كري كيونكه الخصات صلی الٹرعلیہ وسلم کے عقوق دومروں کے حقوق سے بطر حکر ہیں -اس صورت ہیں أتخفرست ملى الترعليه وستم كطفيل اس صرقه كقبول بهوية كالمجى احتال بع برنقيرمردول كعفن مدقات بي جب يتن كدرست كرنے كے لئے اپنے أب كوعا جرمعلوم كرة اسم تواس سع بهتر علاج كوني نبس جانتا كهاس صدقه كو الخفرت كي ميت برمقرد كرسد اوراس ميت كوان كاطفيلي بنائد اميرسدكم ان كوسيله كى بركىت سىقبول بموجلك كا -

علماء ني فرمايا ہے كە تخصرت متى الترعليه وسلم كا درود اگر د ياء وسمعه سے بهمى اداكيا جائے تومقبول سبع أور آنخعز ست صلى الله عليه وسلّم كك بينح جاما ہے اگری اس کا ثواب درود معینے والے کو منطے کم برکھ اعمال نا تواب نيت كي درست كرسن مرموتوف سب اور أنخفرست صلى الترتعاك عليه واله وستم كے لئے جومعبول ومحبوسب ہيں ، حرب بها من ،ى

### مكتب ٢٩

# قرآن مجید کے بعض مقامات کا محصر میں ندا نا نحود اس کے عجزہ ہونے کی دلیل سے

چون خفیر بہا ہے قصور فہم کے باعث قرآن مجید کے بعن کا مات قدی ابات کے بھی خیر ہے تعدی ما اور آن کی تطبیق و مطابقت ہیں عام زم و جا تھا تو کوسوسوں کے دفع کرنے کے لئے الشر تنا لئے کی عنایت سے اس سے بہتر علاج کو گئ نہ یا آ تھا کہ ا ہے ایک ہوتا تھا کہ گواس نظم قرآنی کوحق تعالیٰ کا کلام ما نہ ہے اور اُس کے ساتھ ایمان رکھتا ہے یا نہیں ؟ اگر ایمان نہیں دکھتا تو تو کا فرسے اور بہر حیف سے خادرہ سے اور اگر تو اس کا ایمان رکھتا ہے نو بھر تیری ابنی سمجھ کا قصور ہے ۔ نہ کہ نظم قرآنی میں جو زیبن و اسمان کے خالق میم تیری ابنی سمجھ کا قصور ہے ۔ نہ کہ نظم قرآنی میں جو زیبن و اسمان کے خالت اور عقل وادراک کے پیدا کرنے والا کا کلام ہے۔ جب انشر تعالیٰ کے فالق سے کلام دبانی سے کو ورد و سوسہ سے کا ایمان مالی ہو تا ہوں تر دید سے وہ وسوسہ سے کا ایمان مالی ہو تا ہوں تر دید سے وہ وسوسہ نیست و نابود اور دُور ہو جا آ۔ اور اس ترد دسے نبات مل جاتی ۔

اب الشرتعائے کے فعنل سے معاملہ بہاں کہ بہتے گیا ہے کہ نظم آنی میں جہال کہیں قصور ادراک کے باعث تر دداور خدشہ کی نجائش ہے وہی مقام قرآن مجید کے ساتھ ایمان کے ذیا دہ ہونے کا باعث ہے اور وہی خدشہ فرقان حمید کے اعجاز کے ظاہر ہونے کا واسطہ سے اور وہ اغلاق بعبی شکل مقامات اعجاز کی شمول سے متعقود ہوتے ہیں اور وہ اشکال کمال بلاغند اور براعت برجمول نظراتے ہیں ۔ جن کے مجھنے میں انسان عاجز ہے ۔ جس قدر ایمان قرآن مجید کے متر سمجنے میں جس سمجنے میں نہیں ہے کیونکہ تسمجنے میں اعباد کا وہ داست کھلا ہموا ہے جو سمجنے میں نہیں سبحان الشریبی سمجنی ابعق کمو گھراہ کردیتا ہے اور کلام جن کا منکر بنا دیتا ہے۔ اور تعبی سرجمن کے لئے ہی سمجھنا

بعن کوگراه کر دیتاہے اور کلام می کامنکر بنا دیتا ہے۔ اور تعبی کے لئے ہی تجعنا قرآن کے ساتھ کمال ایمان کا باعث ہوجا تا ہے اور ہلا بیت کی طرف ہے آتہے۔ کی فیزائی ہے کوئی ہے گئے گئے اور اکٹر کو گھراہ کرتا ہے اور اکٹر کو برابیت دینا ہے۔ دینا ہے۔

دیناہے۔ دُتَبَااتِنَامِنُ لَدُنَاکَ مَحْمَةً وَهِیِّیُ لَنَامِنَ اَمُوِنَا مَشَدًّا۔

مكتوب

عالم ارواح، عالم مثال اورعالم احباد کے مالم مثال اور عالم احباد کے مارسے میں فقل مگنوب گرامی

از صاله تا حله دفتر سوم میں ملاحظه فرمائیں ۔

مكتقب عس

شیخ ننمرف الدین بیلی منیبری احترالترتعا علیہ کے ابک مرحث کلام کی محقبق انصابی تا مصلی دفتر سوم بی ملاحظ کریں۔

مكتوب ميس

تيره صروري نصائح

و مصیحتیں جو صروری ہیں ہیں ؟۔ ۱- اینے عقا نُد کو فرقر ناجبہ عنی علما واہل سُنت والجماعت کے عقائد کے مطابق

دەست كرس ـ

م ۔ عقائدے درست کرنے کے بعداحکام فقیتہ کے مطابق عل بجالا ہیں کیونکہ حس چنر کاام ہوئیکا ہے اس کا بجالا نا ضروری ہے اور حس چنر سے منع كماكيا عاس سعمط جانا لازم سع -

س بنج وقتی نماز کوسمستی اور کاہلی کے بغیر شرائه طاور تعدیل ارکان

سائقداداكرس.

س نصاب ك على بون برزكوة كواداكري -امام عظم منى الترتعالى عنه نے عورتوں کے زبور میں می ذکوہ کا واکرنا فرمایا ہے۔

۵- اینے اوقات کوکھیل گودیں مرف نہ کریں اور تمیتی عمر کوبے ہودہ امور

ين منائع بذكري -

٧- سرود ونغملعني كانے بجانے كى خوائش بذكري اوراس كى لذت برفريفته منه ہوں۔ بیرا کیفتسم کا زہرہے جوشہ دمیں مِل ہُوا ہے اورسمِ قاتل ہے جو

ے۔ لوگوں کی غیبت اور عن عبین سے اپنے آب کو بھائیں شریعت میں ان دونوں بری مسلتوں کے حق سی بری وعیدائی ہے۔

۸ - جہاں تک ہوسکے حجوب بولنے اور بہتان لگانے سے برہ نرکس کیونکہ یه دونوں بری عاقبیں تمام مذہبوں میں حرام ہیں اور ان کے کرنے والے پر بلمی وعیدائی سے ۔

9 - خلققت کے عیبوں اور گئن ہوں کا خصا نینا اوران کے قصوروں سے درگزر اورمعاف كرنا برسے عالى حوصله ولي لوكوں كا كام سے ـ

١٠ غلامول اورما تحتول بمِرشفق ومهربان دبهنا جاسية اوراك \_ كقصورول ميمواخذه مذكرنا چاسميئه اورموقع وكيفح وأن نامرادون كومارنا ، كوشنا اورگانی دینا اورا بذابینی نا نامناسب سے ۔

II - ابنی تفعیروں کونظر کتائے اکھنا چاہیئے جوہرسا عست بحق تعالیٰ کی پاک بالكاه كى نسبت وقوع بس آرى بي اورس تعاسك أن كيمواخذه

يس مبدى نهيس كرتا اور دوزي كونهيس دوكتاب

۱۲- عقائد کے درست کرنے اور احکام فقیمہ کے بجالانے کے بعد اپنے اوقات کو ذکرِ اللی میں بسرکریں اور حب طرح ذکر کا طریق سبکھا ہواہسے اسی طرح عمل میں لائیں اور جو کچھ اس کے منافی ہواس کو اپنا تیمن جان کر

اس سے اجتناب کریں۔ ہے ہر جے جز ذکر خوائے احس است گرشکر خور دن بود جا نکند است

ر: عشق حق کے ماسوا جو کچھ کہ ہر حزیرا حسن ہے شکر کھا نابھی گر ہوگا عذاب جان کندن ہے

اپ کوسا منے بھی کئی دفعہ ہی کہا گیا ہے کہ امور شرعیہ میں جس قدراصیاطی جائے اسی قدرشغولی اور مراقبہ میں نہ یادتی ہوتی ہے اور اگرا کام شرعیہ ہیں مصستی کی جائے تومشغولی اور مراقبہ کی انڈت و ملاوت برباد ہوجاتی ہے اس سے نہ یادہ کیا لکھا جائے۔

وَاللَّهُ شُبُحَانَى لَا أَعُلَمُ -

### مكتوب يمس

جوافی میں شریعیت کی اطاعت مبت زبادہ تواب کا باعب ہے

می تعالی می تعالی می تعالی المحادت اطوار کونوکس وقت اورجمعیت کے ساتھ دیکھے۔
اوراس کے گذشتہ م واندوہ کی انجی طرح تلافی فرمائے۔ اسی طرح علم وعمل کے ممال کرنے ذمانہ کا آغاز جس طرح ہوا و ہوں کا وقت ہے۔ اسی طرح علم وعمل کے ممال کرنے کا بھی ہی وقت ہے۔ وہ عمل جواس وقت ہیں نفس کی عنبی اور شہروانی دکا ولوں کے غالب ہونے کے باوجود شریعیت غرا کے مطابق کیا جائے۔ اس عمل سے جوجوانی کے سوااور وقت میں اوا کیا جائے کئی مختانہ یا وہ اور اعتباد اوراعماد دکمہ آہے۔ کیونکہ مالع کا ہمونا جو دینے وعنت کا باعث ہے جمل کی شان کو اسمال ترکہ میں اور کا محالت کے معالی کا مونا جو دینے وعنت کا باعث ہے جمل کی شان کو اسمال ترکہ میں اور اسمال ترکہ میں اور اسمال ترکہ اس کو اسمال ترکہ میں کو اسمال ترکہ میں کو اسمال ترکہ میں کو اسمال ترکہ دیا ہوئے۔

بلند کردیتا ہے اور مانع کانہ ہونا جس میں کی کوشش و تکلیف نہیں عمل کے معاملہ کو ذہین برطوال دیتا ہے۔ ہی وجہ ہے کہ خواص انسان خواص وشتوں سے افغال ہیں کی بوئلہ انسان کی طاعت باوجود موانع کے ہے اور فرسٹ نہی طاعت موانع کے بغیر ہے ۔ بہا ہیوں کا نہ یا دہ اعتماد اور اعتبالہ وقت میں ہا ہمیوں کا تعوی اور ہے دولت کی مانع ہیں۔ ایسے وقت میں بہا ہمیوں کا تعوی اسا تر قد دھی اور وقت میں سیا ہمیوں کا تعوی اسا تر قد دھی اور وقت میں سیا ہمیوں کا تعوی اور وقت کی مانع ہیں۔ ایسے وقت میں بہا ہمیوں کا تعوی اور وقت کی مانع ہیں۔ ایسے وقت میں بہا ہمیوں کا تعوی اور وقت کی مانع ہیں۔ ایسے وقت میں بہا ہمیوں کا تعوی اور وقت کی مانع ہیں۔ ایسے وقت میں بہا ہمیوں کا تعوی اور کی دھی ہے۔

اقرمعلوم ہے کہ مہوا و مہوس الٹرتواسلا کے دیمنوں تعنی انفس وشیطان کے نزدیکے بیندریدہ ہے اور بر مربعیت دوشن کے موافق علم وعل کا بجالا ناحق تعالی نزدیکے بیندریدہ ہے اور بر مربعیت دوشن کے موافق علم وعل کا بجالا ناحق تعالی کو بیندرہ ہے کہ اسپنے موسلے کے قیمنوں کو رامنی کو میں اور ممتنیں بخشنے والے مولاکو نادامن کریں۔

وَاللَّهُ سُبُ حَانَهُ ٱلْمُوقِيُّ وَلاسْرَتِعَا لِي تُوفِيق وسيفوا لاسمِيٍّ

مكتوب ٢٣

عذاب قبر کے تق ہونے برمکتوب گرامی

اذ منام تا صلا دفتر سوم من الاحظر فرأس \_

مكتقب مسك

هرحبراز دوست مبرسدننكواست

اَنْحُدُونِیْ دَبِی اَنْعَالَمِیْنَ دَائِمًا وَهُلَیْ کُلِ هَالِ اللهِ اللهُ 
یہ بات مرف کہنے ہیں محمول نہیں اور صرف مُنہ سے بولنے ہر ہی معروف نہیں المرحقیق ہے اور سے کہنے اور نکھنے میں نہیں آسکتی۔ اگر و نیا میں ملاقات میں ہیں آسکتی۔ اگر و نیا میں ملاقات میں ہیں ہوجائے تو بہتر ور نہ اُخریت کا معاملہ نز دیک ہے۔ اُلکٹو مُنَّمَ مَنَّ اُحَبُّ رَاوی اُسی کے ساتھ ہے جس کی اُس کو مجتب ہے کی بشارت ہجرکے مادوں کو ستی بخشنے والی ہے۔ محیفہ شریفے جو اُپ نے درولیش محملی سمیری کے ہمراہ ادسال کیا تھا ہمنی اور جو کچھ اس میں نکھا تھا اس ہراطلاع باتی اس کے جواب میں وقت کے موافق ہو کچھ ہو سکا نکھا گیا ہے۔ تمام فرزندو دوست جمعیت کے ساتھ دہیں اور اپنے مکان میں ثابت اور حق تعالی قصابی راضی دہیں۔ 

نجم مکان میں ثابت اور حق تعالی قصابی راضی دہیں۔

نجم مکان میں ثابت اور حق تعالی قصابی راضی دہیں۔

مكتوبيس

محمراه فرقول کاجمتم میں جانا اور گراه فرقول کی فیرل اس میں بانا چاہیے کہ انحفرت صلی الشوعیہ وسلم کے قول کھی نے انتا ہے اللہ و الدمونی سے جواس است کے بہتر فرقے ہوجائے میں والدمونی ہے مرادیہ ہے کہ وہ دوزخ میں داخل ہموں کے اور عذاب پائیں گئے ہے ہو الدمونی میں ہمیشہ کے لئے عذاب بائیں گئے ہے ہوائی انتقائیں کے کہ دونئے میں ہمیشہ کے لئے عذاب المحالی میں کہ جونکہ دوزخ میں ان کے داخل ہونے کا باعث اُن کے فراسے معتقدات ہیں اس لئے سب کے سب دوزخ میں داخل ہونگے وار اپنے خبرت اعتقاد کے اندازہ برعذاب بائیں کے داخل ہونے کا باعث اُن اور اپنے خبرت اعتقاد کے اندازہ برعذاب بائیں کے داخل ہونگے موسے کے مرح کے میں اور اُن کی اور اُن کی اور اُن کی موسے کے اُن اور اُن کی موسے کے اندازہ میں اور اُن کی موسے کے اندازہ کے مطابق دوزخ سے معاف نہ ہوئے موں اور وہ اعمال توربہ اور شفا عت سے معاف نہ ہوئے ہوں اور وہ اعمال توربہ اور شفا عت سے معاف نہ ہوئے ہوں اور وہ اعمال توربہ اور شفا عت سے معاف نہ ہوئے ہوں تو جاندازہ کے مطابق دوزخ کے عذاب میں داخل ہوں ہوں تو جاندازہ کے مطابق دوزخ کے عذاب میں داخل ہوں ہوں تو جاندازہ کے مطابق دوزخ کے عذاب میں داخل ہوں ہوں تو جاندازہ کے مطابق دوزخ کے عذاب میں داخل ہوں ہوں تو جاندازہ کے مطابق دوزخ کے عذاب میں داخل ہوں ہوں تو جاندازہ کے مطابق دوزخ کے عذاب میں داخل ہوں ہوں تو جاندازہ کے مطابق دوزخ کے عذاب میں داخل ہوں ہوں تو جاندازہ کے مطابق دوزخ کے عذاب میں داخل ہوں ہوں تو جاندازہ کے مطابق دوزن کے عذاب میں داخل ہوں ہوں تو جاندازہ کے مطابق دوزن کے عذاب میں داخل ہوں اور حاندانہ کے مطابق دوزن کے عذاب میں داخل ہوں کے اندازہ کے مطابق دوزن کے عذاب میں داخل ہوں کے اندازہ کے مطابق دوزن کے عذاب میں داخل ہوں کے اندازہ کے مطابق دوزن کے عذاب میں داخل ہوں کے اندازہ کے مطابق دونر کے عذاب میں داخل ہوں کے اندازہ کے مطابق دونر کے عذاب میں داخل ہوں کے اندازہ کے مطابق دونر کے عذاب میں دونر کے مطابق دونر کے حدالے میں دونر کے حدالے میں میں کے دونر کے حدالے میں کو دونر کی کو میں کے دونر کے حدالے میں کو دونر کی کو دونر کی کے دونر کے دونر کے حدالے میں کو دونر کے دونر کی دونر کے دونر کے دونر کے دونر کے دونر کے دونر ک

اوردوزخ بی آن کاداخل ہونا آن کے حق بین بھی ٹابت ہو۔

یس دوسرے گروہوں کے تمام افراد کے حق بین دوزخ کا عذاب ٹابت

ہے، اگرج دائمی نہیں اوراس فرقہ ناجمیہ کے بعض افراد کے ساتھ مخصوص ہے

جنہوں نے برے اعمال کئے ہیں کارکھائم یں اسی بیان کی دمزہ ہے جیسے کہ

پوشیدہ نہیں ہے۔ چونکہ یہ برعتی فرقے سب الی قبلہ ہیں اس لئے ان کی تغییں

بوائد یہ دکرنی چا ہیئے جب تک کہ دینی ضروریات کا انکار اور احکام شرعبہ کے

متواترات کور ڈرند کریں اور ان احکام کے بودین سے صروری طور برخا ہت ہو

یکے ہیں منکر دنہ ہوں۔

کی کلام مضیوط ہے ")

مكتوب اله

## عورتوں کے لئے صروری نصائے برمینی مکتوب گرامی اور آبیت بیجیت النساء کی تفسیر

السُّرَتِعَالَى فَرَاتَا بِعُنَاتَ يَبَا بِعُنَاتَ عَلَى اَنُ لَا اللَّهِ عَالَى اَنْ لَا اللَّهِ عَلَى اَنْ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ ال

کہ انٹرتنی لے کے ساتھ کسی کوٹر رکیے بدبنا میں گی اور مذبوری کرہے ، گی اور بذنه ناکریں گی اور بذابنی اولاد کوٹسل کریں گی اور برکسی برمہتان رکائیں گی اور برکسی ٹری امریس تیری نا فرمانی کریں گی توان کوہیت میں بے لواور اُن کے لئے بخشند ش

مہربان ہے "

برایت کرمیفتی مکرے دوزنازل مُوئی ہے۔ بعب دسول النّدملی النّدم الله علیہ واللہ مردوں کی بعیت شروع فرائی۔
علیہ وسلم مردوں کی بعیت سے فارغ ہوئے تو بھرغور توں کی بعیت شمروع فرائی۔
انخفارت صلی النّدعلیہ وسلم نے عور توں کو صرف قول ہی سے بعیت کیا ہے۔
انخفارت کا بائقہ ہرگز بعیت کرنے والی عور توں کے ہاتھ کم نہیں ہمنی ۔ چونکہ
مُردوں کی نسبت عور توں میں دی اور بے مُردوں کی بعیت میں زیادہ تمار نظا کو میں اس لئے مُردوں کی بیعت کی نسبت عور توں کی بیعت میں زیادہ تمار نظا کو ایک اور النّد تعالیٰ کے امرکو بجالا نے کے لئے عور توں کو اس

وقت ان بری عادتوں سے نع فرمایا ہے۔ مرط اقل بیہ ہے کہ حق تعالے کے ساتھ کسی کو شرکی نہ بنا نا جاہیے۔ نہ ہی وجوب وجود میں اور نہ ہی عبادت کے استحقاق میں جس شخص کے اعمال دیا ، وسم عہدسے باک نہ ہوں اور حق تعالے کے سواکسی اور سے اجوطلب کرنے کے فتہ نہ سے صاف نہ ہموں اگر جبہ وہ طلب قول اور ذکر جمیل سے ہووہ شخص دائرہ شمرک سے باہر نہیں ہے اور نہ ہی وہ موحد و مخلص ہے۔ بناب

رُسُولَ التَّرْمُنِّي التَّرَعُلِيهُ وَثَمْ مِنْ وَبِيبِ النَّمُلُ الَّتِي مَسَدِبُ فِي لَيُلَا مِي النَّمُلُ الَّتِي مَسَدِبُ فِي لَيُلَا مِي النَّمُلُ الَّتِي مَسَدِبُ فِي لَيُلَا مِ الشِّرُكُ فِي أُمِّرِي المَّمُ الْمُعَلِي مِنْ وَبِيبِ النَّمَلُ الَّتِي مَسَدِبُ فِي لَيُلَا مِي النَّمَلُ التِي مَنْ وَيُلَا مِنْ فَي اللَّهُ اللَّهِ مِنْ وَيَا مَا مَنْ فَلِلمَ الْمُعَلَى مَنْ مُعَدَى مَنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

رد شرک میری امت میں اس جیونی کی دفت رسے بھی زیادہ بوشیدہ بھے اور جوسیاہ دات میں سیاہ بچر مرحلتی ہے سے سے اور جوسیاہ دات میں سیاہ بیٹے مور الف بیٹے مور الف بیٹے مور در شب تادیک مرسال ساہ بہاں تراست در شب تادیک مرسال ساہ بہاں تراست

ٹرک اک جیونٹی کی میں ہے جال سے دو شیدہ تر جوشب نادیک میں ملی ہے کا لے سنگ بر

ترقيرو

دسول النصلی النه علیه و ترسم نے فرمایا کوشرک اصغر سے بیجو۔ یادوں نے عرض کما کوشرک اصغر کیا ہے۔ فرمایا کہ دیا ویشرک و کفر کی ہیموں کی تعظیم کوشرک ہیں بٹرا فرخل اور دسورخ ہے اور دوو نیوں نینی کفراور شرک کی تصدیق اور اظہما رکرنے والا اہلِ شمرک میں سے ہے اور اسلام و کفر سے جمع و کا مرشرک سے پاک ہونا توحید کی نشا نی ہے۔ کفرسے بے ذار ہونا اسلام کی شرط ہے اور شمرک سے پاک ہونا توحید کی نشا نی ہے۔ کو کھ ، در د اور بیما دیوں سے دو و کر کرنے کے لئے اصنام اور طاغوت نیسی بتروں اور شیطانوں سے مدد ما مگنا جو جاہل شمانوں میں شائع ہے جین شرک و گراہی ہے اور تراسیدہ و نا تراسیدہ بی قروں سے حاجوں کا طلب کرنا واجب الوجود جل شائع کا محف کے فروان کا دہ ہے۔ الند تعا سے معنی گراہوں کو مال کرنے گام میں گراہوں کے مال کرنے گام میں گراہوں کے مال کرنے گام میں گراہوں کو مال کرنے گام میں گراہوں کرنا واجب الوجود جل شائع کا محف کو وان کا دہ ہے۔ الند تعا سے معنی کرنا واجب الوجود جل شائع کا محف کو وان کا دہ ہے۔ الند تعا سے معنی کرنا واجب الوجود جل شائع کا محف کو وان کا دہ ہے۔ الند تعا سے معنی کرنا واجب الوجود جل شائع کا محف کو وان کا دہ ہے۔ الند تعا سے معنی کرنا واجب الوجود جل شائع کا محف کو وان کا دہ ہے۔ الند تعا سے معنی کرنا واجب الوجود جل شائع کا محف کو وان کا دہ ہے۔ الند تعا سے معنی کو وان کا دیا ہے۔

كِعالَى شُكايت بيان فرايات : يُرِيدُونَ اَن يَتَعَاكُمُوالِ فَالطَّاعُوتَ وَقَدُامِرُوااَن يَكُفُرُوا مِن الطَّاعُونَ وَقَدُامِرُوااَن يَكُفُرُوا مِن الطَّاعُونَ وَقَدُامِرُوااَنَ يَكُفُرُوا مِن الطَّاعُ وَقَدُامُ وَيَدُا -

دو برلوگ چاہتے ہیں کہ طاغوت کی طرف اپنا فیصلہ لے جائیں حالانکہ ان کو بحم ہے کہ اس کا انکارکریں یکین شیطان جا ہتا ہے کہ ان کوسخت گراہ کرے "

اکٹر عورتیں کما لہمالت کے باعث اس قسم کی تمنوع استدا دہیں مبتلاہیں اور شرک اور ان بیے سی ایمنوں سے بلیہ ومعید بنت کا دفع ہونا طلب کرتی ہیں اور شرک اور اہلی شمرک کی دیموں کے ادا کرنے میں گرفتا دہیں۔خاص کرم من جدری کے وقت جس کو ہمندی ذبان ہیں سیستلا اور چیج بسے کتے ہیں نیک و برعود توں سے بیر بات مشہود ومحسوس ہوتی ہے۔ شاید ہی کوئی عورت ہوگی جواس شرک سے خالی ہوا ور شرک کی سی رہم جس مجب بیائے۔ یہ ہندووں کے بڑے دنول کی انتہ اور شرک کی میں ان کی شہور سموں کو بجائے ۔ یہ ہندووں کے بڑے دنول کی تعظیم کرنا اور ان دنول میں ان کی شہور سموں کو بجال نا مرام رکفرا ور شرک ہے۔ تعظیم کرنا وران دنول میں ان کی شہور سموں کو بجال نا مرام رکفرا ور شرک ہے۔

ود ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے بلکہ ٹیرک کرتے ہیں "۔

اور حیوانات کو جومشائخ کی ندر کرتے ہیں اور اُن کی قبروں برجا کر ذہے کرتے بي روا يات بعيه بير اسعل كوهي شرك بي داخل كيا مع أوراس بايدي بهت مبالغه کیا ہے اوراس ذبح کومن کے ذبیجوں کی قسم سے خیال کیا ہے جومنوع شرعی سے اور شرک مے دائرہ میں داخل ہے اس عمل سے می پر میرکر ناچا میے کہ اس میں میں شرک کی مجویائی جاتی ہے۔ نذرا ورمنت کے دجوہ اور سبت ہیں کیا حاجت ہے کہ حیوان کے ذیع کرنے کی منت و ندر ما بیں اوراس کو ذیع کر کے جن کے ذبیجوں سے مائیں اور جن کے بجا دیوں کے ساتھ مشابہت بیاکریں -اسی طرح وه روزید جوعورتیں پیروں اور بیبیوں کی نتیت بررکھتی ہیں اور آکثر اُن کے ناموں کو اپنے پاس سے گھ<sup>ا ک</sup>راُن کے نام میراپنے روزوں کی نیّت کرتی ہیں اور سرروزه کے اقطار کے لئے کھاتے کا خاص اہتمام کرتی ہیں اور خاص طور رافطات كرتى بي اورروزوں كے لئے دنوں كاتعتى مى كرتى بي اوراين طلبوں اورمقصدوں کوان دوزوں بیرموقوف کرتی ہیں اور ان روزوں کے دریعے ان ببروں اور بیبیوں سے حاجتیں طلب کرتی ہیں اور ان بوزوں کے ذریعے ان کو ا ینا ما ج**ت دوا اور**شکل کُشا**جانتی ہیں۔** بیسب عبادت میں ثیرک ہے اورغیر ى عبادت كے در بعے اس غيرسے اپنی حاجتوں كا طلب كرنا ہے۔ اس فعل كى مُرا في كواليمى طرح معلوم كرناج استير مال محرصيت قدسى مين التدتيع الى فرواتا به : اَلقَوْمُ لِي وَا مَا اَجْزِى بِهِ بِعِين روزه خاص ميرے ہى لئے سے اور روزه ي عبادت مي مير سوا اوركوني شركينيس "

اگروکہی عبادت میں التد تعالے کے ساتھ کسی کو شریب بنانا جائز ہمیں گئی ہے۔ اور یہ جو بعض کو شریب بنانا جائز ہمیں گئی ہے۔ اور یہ جو بعض کو رئیں اس فعل کی بُرا کی طاہر رئے کے ساتھ شریب کی ہم ان روزوں کو التد تعالے کے لئے رکھتی ہیں اور ان کا ثواب پیروں کو بشتی ہیں یہ آن کا حیلہ اور بہانہ ہے۔ اگر بیاس امر میں تی ہیں توروزوں کے لئے دنوں کو بین کیوں کرتی ہیں ؟ اور افعالہ کے وقت طعام کی تھیں موروزوں کے لئے دنوں کو معنوں کا تعین کمیوں کرتی ہیں؟ امراوقات افعا دے وقت محوات کی مریک ہموتی ہیں اور مرام چنرسے افعالہ کرتی ہیں افعال و گذائی کی مریک ہموتی ہیں اور مرام چنرسے افعالہ کرتی ہیں اور بی حاجت سوال و گذائی کرے اس سے دوزہ کھولتی ہیں اور اس فعل محرم کے کرنے برا بنی حاجتوں کا بُور اللہ مون جات ہیں۔ یہ سب گرائی اور شیطا نعین کا مروفریہ ہے۔

وَاللَّهُ مُعْمَعًا نَهُ الْعَاصِمُ "السَّرْتَعَالَى مِي بِجَافِ وَالاسِم "

شرط دوم بوعورتوں کی بیعت کے وقت درمیان لائے ہیں بیہ کہ ان کوتوری سے بنے کی گیا ہوں ہیں سے ہے بیجونکہ بر مجری تصلت بھی اکثر غورتوں ہیں بائی جائی ہیں۔ شاید ہی کوئی عورت ہوگی جواس بری عادت سے خالی ہوگا۔ اس لیے اس بری خصلت سے منع کرنااُن کی سعت میں شمط قرار پالے۔ وہ عورتیں جوا بنے خاوندوں کے مالوں میں اُن کی اجازت کے بغیرتقر ف کرتی اور نگر مہوکران کو خرچ اور تلف کرتی ہیں چوروں میں داخل ہیں اور حچر ری کے اور نگر مہوکران کو خرچ اور تلف کرتی ہیں چوروں میں شاہت ہے اور یہ خیا نت عام عورتوں میں شاہت ہے اور یہ خیا نت عام عورتوں میں شاہت ہے اور یہ خیا نت عام طور برتمام عورتوں بر بائی جاتی ہے۔

اِلَّهُ مَنْ عَصمَهَا اللَّهُ تَعالَىٰ (مَّرَض كوالشُرتعاكِ بِجائِ) كاشْ عورتين اس بات كى بُرانى جانين اوراس كوگن و اور بدى تعتور كرس

بلکه اکثراس مُرا کی کوحلال جانتی ہیں۔ حالانکہ اس کوحلال اور جانز جانے ہیں۔ ور کر کر اس میرا کی کوحلال جانتی ہیں۔ حالانکہ اس کوحلال اور جانز جانے ہیں

اُن کے کفر کا خوف ہے۔

میم طلق عَلِشا نه نے عور توں کو شرک سے دو کئے کے بعد حوری سے اس کے ملال و جا ترسیجنے کے دوروں کو ملال و جا ترسیجنے کے دوروں کو ملال و جا ترسیجنے کے دوروں کو ترسیجنے کے دوروں کو ترسیجنے کے دوروں کے دور

باعث ان کوگفر کے ہے جاتی ہے اور اُن کے ت میں تمام کبیرہ گنا ہوں سے بڑھ کرم ہی ہے۔ جب عود توں میں فاوندوں کے مالوں کو ماد ہا دفعہ حراف کے با خیا نہ کہ اُن کی خود توں میں فاوندوں کے مال میں تقترف کرنے کی بڑائی اُن کی نظوں سے دور ہوجاتی ہے تو خواد ندوں کے سوا اور لوگوں کے مالوں میں تعدی نظوں سے دور ہوجاتی ہے تو خاھ اور مروں کے موال میں خیا شت کرتی اور مجراتی ہیں۔ یہ بات تھوڑ ہے سے تامل سے داخے ہوجاتی ہے۔

تبن نابت ہمواکہ عورتوں کو جوری سے منع کر نااسلام کی مزوریات ہیں
سے ہے: ورثیرک کے بعد حوری کی بُرائی اُن کے حق میں زیادہ ٹابت ہے۔
مزیبا ایک دن حفرت بغیر علیالصائوۃ والسلام نے اصحاب سے ٹوجھا کہ مندین امانے ہوکہ جوروں میں سے بٹراا ور بٹرا بجورکون ہے ؟ عرض کی کہم
نہیں جانتے آپ ہی فروا میں ۔ فرمایا کہ جوروں میں سے زیادہ جورو ہ خص ہے جو
اپنی نماز میں جوری کرے اور نماذے ارکان کو کامل طور میرادانہ کرنے اس جوری
سے بھی بجنا ضروری ہے تاکہ بدتر جوروں میں سے نہ ہوں بحفور دل سے نماذی کی
سے بھی بجنا ضروری ہے تاکہ بدتر جوروں میں سے نہ ہوں بحفور دل سے نماذی کی
نیت کرنی چاہیئے۔ کیونکہ نیت کے بغیر کوئی عمل درست نہیں ہوتا ۔ قرآت کو
درست بٹرھنا چاہیئے اور درکوع و مجود اور قومہ و جلسہ کواطمینا ن سے اداکرنا
چاہئے۔ بعنی درمیان ایک تسبیع کے مقدار ببٹھنا چاہئے تاکہ قومہ اور حاب
اور دوسی وں کے درمیان ایک تسبیع کے مقدار ببٹھنا چاہئے تاکہ قومہ اور حاب
بیں اطمینان مامل ہو۔ جو شخص ایسا نہ کرے وہ جوروں میں داخل ہے ادر

وسیده سی جے۔
تدیری تمرط جوعور توں کی بیت میں نصوص سے بہہ کے ان کو زناء
سے منع کیا گیا ہے بعور توں کی بعیت میں اس شمرط کی خصوصیت اس لئے
ہے کہ زنااکٹر عور توں کی درخا مندی سے وقوع میں آتا ہے۔ بین خود اپنے آپ
کومردوں کے سامنے بیش کرتی ہیں اور اس میں بہل عور توں کی طرف سے
ہی ہوتی ہے اور اس عمل کے حصول میں ان کی درخا مندی معتبر ہے اسی گئے
مُردوں کی نسبت عور توں کو اس فعل سے بطی تاکید کے ساتھ منع کیا گیا ہے
مُردوں کی نسبت عور توں کو اس فعل سے بطی تاکید کے ساتھ منع کیا گیا ہے

مرواس على بين ورتوں كے نابع بي بي سبب ہے كه الله تعالى نے اپنى كتاب برير بين رائي بررن كوزانى مرد برمقة م فراي ہے - الزّانينة والزّانى فالجلادُ الكاوُن وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِأَتُه جَلَدَةٍ - ازائي عودت اور زانى مردكوسوسوكورًا لكاوُن بربزصلت دُنيا اور افرت كافسادہ ہے اور تمام دنيوں يہ بيج اور منكر ہے معنی ابو مؤلفہ دو ايت معن ابو مؤلفہ دفنی الله وتعالى عن صفرت بيغيم عليه التقالية والسلام سے دو ايت كرتے ہيں كه دسول الله متى الله عليه وسلم نے فرايا كه اے آديوں كے گروہ! ذناسے بربيز كروكواس بين جو مُبن جو وي اين ميں بين ميں سے تين دنيا بين بي اور نورانيت بربين وه بين بودونيا ميں بين ايك يه كه ذناكر نے والے سے خوبا اور نورانيت اور صفاد وربوجا تی ہے - دوسري بيكواس سے فقر اور محتاجی بيدا ہوتی ہے -اور صفاد وربوجا تی ہے - دوسري بيكواس سے فقر اور محتاجی بيدا ہوتی ہيں۔ ايک جن تعالى محتاب ہوتا ہيں ہيں۔ دوسرے بُری طرح سے صاب ہوتا ہيں ہيں۔ ايک جن تعالى محتاب ہوتا ہيں۔ دوسرے بُری طرح سے صاب ہوتا ہيں ہيں۔ وفرن كاعذاب ،

جانا جاہئے کہ صدیث بوی میں آیاہے کہ آنکھوں کا نذامحرات کی طرف نظر کہ ناہیے اور ہاتھوں کا ندنا محرات کو مکیٹرنا اور باؤں کا ندنا ومحرمات کی طرف جاما

ہے . الترتعالي فرماتا سے: -

پی محرمت سے آنکے کا دھا نبنا صروری ہے تاکہ تمرم گاہ کی محافظت مال ہوسکے
اور دینی اور دنیاوی خیارہ بیں نہ دائے۔ قرآن مجید ہیں اس بات سے بھی منع کیا
گی ہے کہ عورتیں بیگا ندم دوں کے ساتھ بد کا دعورتوں کی طرح ایسا ندم وملائم کلام
آری جن سے بد کا دمروں کو بد کا دی کا وہم پیدا ہو اور اُن کے دلوں ہیں برائی
گرمی ظاہر ہو۔ ہاں نیک اور اچھا کلام جواس وہم وطع سے خالی ہو، عورتیں مردوں
کے ساتھ کر سے ہیں اور اس امر سے جی منع کیا گیا ہے کہ عورتیں این ذینت و
میں والیں اور اس امر سے جی منی آئی ہے کہ اپنے یا وں کو زمین برمادیں تاکان
میں والیں اور اس امر سے جی منی آئی ہے کہ اپنے یا وں کو زمین برمادیں تاکان
کی پوٹ یدہ ذینت ظاہر ہو تعنی بازیب وغیرہ حرکت میں اسے اور اس سے آواز
کی پوٹ یدہ ذینت ظاہر ہو تعنی بازیب وغیرہ حرکت میں اسے اور اس سے آواز
کی پوٹ یدہ ذینت ظاہر ہو تعنی بازیب وغیرہ حرکت میں اسے اور اس سے آواز

غرض جو مانت نستی اور برکادی کی طوف لے جانے والی ہے ہُری ہے اوراس سے منع کیا گیا ہے۔ بڑی احتیا ط کرتی چاہیئے کہ محر بات کے مبادی ا ورم قربات کا اذبکاب نہ کیا جائے تاکہ محرات سے خلاصی مال ہو۔ وَاللّٰهِ شَبْحَا فَدُ الْعَاصِمُ (العُوتِ عالے

بچانے والاسے)۔

وَمَا تَوُفِيْعِي اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَ إِلَيْهِ الْمِنْهِ الْمِنْهِ اللهِ الْمِنْهِ اللهِ ال «سوائے انٹرتعالے کی توفیق کے میری کوئی توفیق ہمیں کہ گنا ہوں سے بچوں ہمیں نے ای میرتوکل کیا اوراسی کی طرف رجوع کرتا ہوں "

پوش وہ دیجے اور ہا تھ الکے اس مورت کے لئے جا تر نہیں کہ اپنے اور ہا تھ لگانے اس مورت تھے بیان مرد کی طرح ہے بورت کے لئے جا تر نہیں کہ اپنے اور اُن اپنے خاوند کے سوائسی اور کے لئے خواہ عورت ہویا مرد اُداستہ کرے اور اُن کو اپنی نہیں کہ دائین کے ماہ کے دین کہ دین کے ماہ کے جس طرح مردوں نعین بے دین یا نابالغ کو اپنی نہیں ہوت کے ساتھ دیجینا اور مس کر ناموام ہے اس طرح عود توں کو بھی عود توں کی طرف مورت کی نظر سے دمکیونا اور ماہ تھ دیکا نامنع ہے۔ اس امرکو بخوبی ترنظرد کھنا چا ہیئے کہ دین و دُنیا کے خسارہ کا موجب ہے۔ مرد کا عورت یک بہنچنا دونوں کی جنس کے مختلف ہونے کے باعث مشکل ہے کیونکہ کئی دکا وہیں بہنچنا دونوں کی جنس کے مختلف ہونے کے باعث مشکل ہے کیونکہ کئی دکا وہیں

درمیان ہیں۔ برخلاف ایک عورت کے دوسمری عورت کک سینجینے کے دونوں کے
ہم جنس اور متحد ہونے کے باعث نہایت اسان ہے۔ بیاں اریا دہ احتیاط کرنی چاہئے
اور مرد کوعورت کی طرف اور عورت کومرد کی طرف برنظر شہوت دیکھنے اور س کرنے
گی نسبت عورت کوعورت کی طرف اور شہوت دیکھنے اور سس کرنے سے اچھی طرح منع
کرنا اور مدرانا یا ہیں ۔

چومتی شرط جوعورتوں کی بیعت میں فرما ٹی ہے'ان کواولا دیے قتل کرنے سے نعنی شرط جوعورتوں کی بیعت میں فرما ٹی ہے'ان کواولا دیے قتل کرنے سے نعنی عور تمیں محتاجی اور فقر کے سبب سے اپنی تھیو ٹی لڑکیوں کو مار دیا کرتی تھیں رید رُرانعل کسی کو ناحق قبل کرنے کے علاوہ قطع دیم کو بھی شامل ہے۔

جوكبيره كناه ہے۔

بانچوی شرط جوعورتوں کی بعیت میں فرمائی ہے اس میں بہتان اورافترار سے منع کیا گیاہے۔ جو نکہ سے بری صعنت عورتوں میں نہا دہ تربا ئی جاتی ہے اس سائے خاص طور پر اسس سے منع فرمایا ہے۔ بیصفت تمام بری صفت تمام بری صفت تمام بری صفت تمام بری صفت تمام بری صفوط بھی شری ہے اور بہ عادت تمام ادبی عادتوں میں سے ادبی میں جوف بھی شامل ہے جو تمام مذہبوں میں جوام ہے۔ نیز اس میں مون کی ایذا ہے جس کی نسبت بہتان اورافترا کیا جا آہے اور مون کو ایذا دینا حرام ہے۔ نیز بہتان وا فترا ہو سے دہنوں میں فساد بربا کرنے کاموجب ہے جونوں قرآنی کے ساتھ مکروہ اور محرم و مستنکر ہے۔ اور مون کی رہے۔

حیلی ترط یہ ہے کئی ملی الشرعلیہ وسلم جو کچے فرائیں اُس کی نافرانی اُور میت سے ورتوں کو منے کیا گیا ہے۔ یہ شرط تمام اوا مرشر عی بینی نما نہ وروزہ و تجے وزکوہ کے بحالانے اور تمام فرعی منہیات سے ہمٹ جانے پہشتی ارتباط ہے کیونکہ الشرتعالے اور اُس کے نازل کئے ہُوئے ضروری احکام برایمان لانے کے بعداسلام کی بنیادائنی جادرکنوں بر ہے۔ بنج کا نہ نمازکو سستی اور قصور کے بغیر بری کوش واہما م کے ساتھ درکاہ واہمام سے اداکر ناج اسے نے۔ مال کی زکوہ بڑی دغبت واحمان کے ساتھ درکاہ کے سخت قول کو د بنی جا ہے۔

رمعنان مبادک کے دوزسے جوسالان گنا ہوں کے دور کرنے واسے ہیں۔

بُرى الحِي طرح ركھنے جا ہُيں رئبيت اللّٰد كا حج بھی حس كی شان ميں مخبرصا دق على القلوة والسلام فروايا مع كم ألج يكفيم مَا كَانَ قَبُلَهُ ورج كُرست ترتمام كنا بهول كوكرا دييا لهدى احاكرنا جابية تاكهاسلام قائم بهوجائد اسى طرح ورع و تقوى مجى صرورى سبع - رسول الترصلي الترتعافي عليه وسلم سفروا ياسم :-مِدَ لَكُ دِينِكُمُ الْوَسَ عُ يعنى تها رسد دين كاصل اصول اوراس كوقائم دكمن والانقوى بساوروه شرعى منهيات كترك كرف سيصمرا دبيع مسكوات عنى نشدوالى چيزون سے بر بميزكراً جا سيئے-ان كوئراب كى طرح حرام اور مرام من جا اسكے. غناء معنى مرودا وركان بحاف سع بربيزكرنا بهابية ان كوشراب كى طرح مرام اور کھیل کودس داخل ہے جو حرام ہے۔ اس کے بادسے میں آیا ہے کہ اَلْغِنَاءُ دُفیسَةً الزِّنَّارِيعِينَ مُمرود أن الكافسون اورمنترسهد أورغيبت اورسخن عبني مع مجاجتناب كرنا چاہيئے كيونكه اس سيمى شرع نے منع فرمایا بے اورمسخرہ بن اورمون كو ناحق ايزا دين سي بينا ماسئ شكون بركا اعتبار بنركري وأوراس كالجيزاتير ر زجانیں اور ایک شخص سنے دومرسے تخف کومرض کے لگ جانے بعنی مربین سے كسى تندرست فيقم كولاحق موسف كأاعتباديه كرس كيونكم خرميا وقعاللعلوة والسلام سفان دونون سيمنع فرماياب -

لَا لِمَا يَرَقُهُ وَلَا عَدُولَى لَعِنى شَكُونِ مِرِي كُونَى اصل نهين "و"

اور ایک کامن اور نجوی کا دومر سے کونگ جانا ٹابت نہیں کامن اور نجوی کی باتوں کا اعتباد نہ کریں اور اُن کی غیبی باتوں کو کچے نہ جانیں اور اُن سے کچے نہ کوچیس اور اُن کوامور غیبی کا عالم نہ جانیں کیونکہ ٹر بعیت نے طرے مبالغہ کے ساتھ اُن سے نع فر مایا ہے۔ منہ خود جا دو کریں نہ مبادو کر کے باس اس نیت سے مائیں کیونکہ مرام قطعی ہے اور کفر بی قدم داسخ دکھنا ہے۔ سے وساحری سے مائیں کیونکہ ترام قطعی ہے اور کوئی گئ ہ کمیرہ نہیں مری احتیا طری عامی کہ اس کے کہ اس کا کوئی چوٹا سا امر بھی مذہ ہونے بائے کیونکہ ٹرع میں ا یا سے کہ سلم کراس کا کوئی چوٹا سا امر بھی مذہ ہونے بائے کیونکہ ٹرع میں ا یا سے کہ سلم جب تک اسلام دکھتا ہے اس سے خطا ہر نہیں ہوتا رحب ایمان اس سے نبوا موجوباً ہے۔ اور ایمان کی ایک ہوجوباً ہے۔ اس وقت سے بھی اس سے صا در ہوتا ہے۔ گویا سے اور ایمان کی ایک

دوررے کی ضداور نقیمن ہیں ۔ اگر جادو ہے توا بیان نہیں ، اس بات برخوب غور کرنا جا ہیئے تاکہ ابیان کے کا مرخان میں خلال بنراستے اور اس مل کی شامت سے

اسلام کی دولت با تقریب نہ جلی جائے۔ غوض جرکی برخیر مرادق علی انسلام نے فرمایا ہے اور علما یہ نے کتب شرعیہ میں اس کو بیان کیا ہے۔ جان و دل سطس کو بجالا نا جا ہیئے اورائس کے علاف کو ڈہر قاتل خیال کرنا چا ہیئے جو دائمی مویت کا میں بینیا دیتا ہے اورطرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جب بیعت کرنے والی عود توں نے ان سب شرطوں کو قبول کرلیا تو انخف سے ملی الشرعلیہ وسلم نے حرف قول ہی سے ان کو بیعت فرمایا اور حق تعالے کے امرے مرحب ان کے لیے بخش طلب کی ۔ وہ استعفاد حوا تفریح تعالے کے امریک میں جا عت کے لئے طلب کریں۔ کا مل امید ہے کہ قبول ہو کا اور وہ جماعت بخشی جاست کے لئے طلب کریں۔ کا مل امید ہے کہ قبول ہو کا اور وہ جماعت بخشی جاست کے لئے طلب کریں۔ کا مل

ابوسفیان کی نہ وجہ مہندہ بھی اس بعیت میں داخل بھی بلکہ تمام عود تول کی مرکبہ وہ بھی اور اس بعیت اور استخفاد سے اسے کلام کرتی بھی۔ اس بعیت اور استخفاد سے اسے کلام کرتی بھی۔ اس بعیت اور استخفاد سے اور کرلیں اور کی بھی ہوا دی بھاری بخشش کی اُمید ہے۔ بیس جوعور میں ان تمطول کوتبول کرلیں اور اس استخفار ان کے موافق عمل کریں حکماً اس بعیت میں داخل ہوجاتی ہیں اور اس استخفار کی برکات کی امیدوارین جاتی ہیں۔ الشرتعا لے فرما تا ہے :۔

مُ اللَّهُ لِعَدُ البِسَكُمُ إِنْ شَكَرُتُمُ وَالْمَنْسُكُمُ

« اگرتم شکر کروا ورایمان کے آؤتوالٹرتعالی تہیں عذاب دے کر کیا کرے گا "

شکر بجالانے سے مراد ہہ ہے کہ شری احکام کو قبول کریں اوراُن کے مطابق عمل کریں رنجات کاطریق اورخلاصی کالاستہ اعتقادی اورخل طور برصاصب شریعت علیہ الصلاٰۃ والسّلام کی متابعت ہے۔ بیرواستا داس لئے بکڑستے ہیں کہ شریعت کی طریق اوراُن کی برکت سے شریعت کے اعتقاد اور عمل ہیں آسانی و مہولت حال ہو مذریہ کم مربیر حوکھیے جا ہیں کریں اور جرایت کے اعتقاد اور عمل ہیں آسانی و مہولت حال ہو مذریہ کم مربیر حوکھیے جا ہیں کریں اور جرائن کے لئے دھال بن جائیں اور عذاہتے بچالیں کہ مربیر حوکھیے جا ہیں کو لیے ایس کہ میں اور عذاہتے بچالیں کہ میں اور عذاہتے بچالیں کہ

مرا بیر کمی اور بے ہودہ آرزو ہے۔ وہاں ا ذن کے بغیر کوئی شفاعت نہ کرسکے کا اور جب کم کمل بہندیدہ نہ ہوں گے۔ کوئی اس کی شفاعت نہ کرے گااور کمل بہندیدہ تب ہوتے ہیں جبکہ ٹر بویت کے مطابق عمل کریں یٹر بویت کی متابعت کے باوجود اگر بشریت کے ہمو حب کوئی نغزش اور قعسور اس سے مرزد ہوگا تو اس کا تدادک شفاعت سے ہموسکے گا۔

مكتوب سوي

### اینے بیٹول کے نا کا بیک مکتوب

(بادشاه وقت سے صنب مجدد کی کملاقات اوراس کا کچد حال) اس طرف سے احوال اور اوضاع حدے لائق ہیں عجیب وغربہ معبتیں گرررہی بي اور الترتبي كايت سان كفتكوؤن بيامور دينيه اوراً معول اسلاميهي سر وسستى اور مدابهنت دخل نهيں ياتى - التُدتعاليٰ كى تونىيت سيان غلوں ميں عبى وہى بآنيس ہموتی ہیں جوخاص خلوتوں اور مجلسوں میں بیان ہموا کرتی ہیں۔اگر ایک محلیس کاحال لكهاجائة تودفتر بهوجائ فاص كراج ماه دمعنان كاسترصوس دات كوانبيا على السلم كى بعثت اورعقل كے عدم استقلال اور أخربت كا يمان اوراس كے عذاب وثواب اورردبب اوردبدارك البات اورحصنت خاتم السلط كي نتوت كي خاتميت اورمومري مح مجددا ورخلفائ واشدين وشي التدتعا لاعنهم كي اقتدار اور تراويح كم سنت ورتناسخ ے باطل ہونے اور من اور منسیوں کے اتوال اور اُن کے عذاب و تواب کی نسبت بهت کچه مذکور مرموا ، اور مری خوشی سے سنتے رہے۔ اس اثنا وسی اور می بہت سى چيزون كاذكر بُهُوا اوراقطاب اوراو تادا ورا مدال خلوال اوران كي عموميستوق غيره كابيان بموارالترتعالى كالحسان بعكسب كيقبول كرت دسم اوركوفى تغيرظا برزهوا ان واقتعات اور ملاقات مين شايدكوني التُرتعالي كي يوشيده محمت اورخفيه راز بهوكا -ٱلْحُدُرُيْنِهِ الَّذِي حَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهُتَدِى لَوْكَ آنُ صَـذَانَا اللَّهُ لَقَدُ تباء مت دسل ريناً بالتي والثرتعا لي مدر بيض فيهم كوبراسية دى اور المروه

ہوایت نددیتا، توہم مجی ہوایت نہ پاتے۔ بیش ہما دے دب کے دول ستے ہیں ''۔
دوسرے یہ کہ قرآن مجید کوسور ہ عنکبوت کے نتے میں ہے۔ جب دات کواس کسی
دوسرے یہ کہ قرآن مجید کوسور ہ عنکبوت کے نتی کیا ہے۔ جب دات کواس کسی
سے المحکم آتا ہوں تو تراویے میں شغول ہوتا ہوں۔ حفظ قرآن مجید کی باعلی دولت
اس فتر سیعینی براگندہ حالی میں جومیں جمعیت سے ماس ہوئی ہے۔ آگئ کہ للہ آق لا ق

### مكتقب عظ

# كسي مسلمان كيدل كواذست بينيا نابراكناه س

حدومالوۃ کے بعدوامغ ہوکہ دل اللہ تعالے کا ہمسایہ ہے جس قدر دل خوہ اللہ تعالے کا ہمسایہ ہے جس قدر دل خوہ مؤن ہو یا گا ہے گا ہا ہے کہ کیونکہ ہسایہ خواہ مؤن ہو یا گا ہا ہے کہ کیونکہ ہسایہ خواہ مؤن ہو یا گا ہا ہے کہ کیونکہ ہسایہ خواہ عامی اور نا فرمان ہو ۔ میر بھی اس کی حمایت اور مرد کی جاتی ہے ۔ یس اس کی افتیت سے درنا چا ہیئے ۔ کیونکہ در کے بعد حواللہ تعالے کی ایذا کا باعث ہے ۔ ول کی ایذا جیسا بڑا گناہ اور کوئی نہیں کیونکہ اللہ تعالے کی طرف پہنچنے والی چیزوں کے فاید اور اس کے غلام ہیں اور کسی خوص کے غلام کو ما دنا یا اس کی اما ہت کہ نااس کے مولا و مالک کی ایذا کا موجب ہے توجہ اس مولا و مالک کی ایذا کا موجب ہے توجہ اس مولا و مالک کی ایڈ اکا موجب ہے توجہ اس مولا و مالک کی ایڈ اکا موجب ہے توجہ اس مولا و مالک کی ایڈ اکا موجب ہے توجہ اس مولا و مالک کی ایڈ اکولی سوسے ناکہ وہ اللہ تعالے کے متم کی بھا اور ایڈ افل کی صرب کو ٹوے ہے ۔ اگر کوئی سوسے ذیا دہ کوئے کی بھا ور ایڈ امیں داخل ہے ۔

جاننا چا ہیئے کہ قلب تمام مخلوقات میں سے افغنل وا تغرف ہے جس طرح انسان تمام مخلوقات میں سے افغنل اور اشرف ہے اور اس کافغنل ڈور عالم بمیرکی تمام اسٹیا ، سے جامع اور محبل ہونے کے باعث ہے اس طرح دل بھی انسان کی تمام چیزوں سے جائع اور کمال سیط اور محبل ہونے سے باعث افعنل واٹرف ہے اور جس چیزیں انبال وجمعیت نہادہ ہووہی چیزالٹر تعالیٰ کی بادگاہ کے نہادہ قریب ہوتی ہے۔

مكتقبيم

# ماکم وقت خان جہاں کے نام مکتوب گرامی

می تعالے اپنے بی اور اُن کی ال بزرگ علیہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کھفیل اپ کوائی مرمنیات کی توفیق عطافر اکرسلامت وعرّت واحترام کے ساتھ دی ہے اور اُن کی مرمنیات کی توفیق وسعا دت درمیان افکندہ اند

كس بميدان درنما بيسواران الحبرشد

گیند توفنیق وسعادت کا ہے میدان میں بڑا کوئی میدان میں ہیں آیا سوار اب کیا ہُوا

دنیائے فانی کی ترتی اوز عمیں اس وقت گوادا اور ملال تحلیل ہوتی ہیں جبرہ
اُن کے من ہیں شرعیت دوشن کے مطابق عمل کیا جائے اور اُخریت کے لئے ذخیرہ
جمع کیا جائے۔ وریداس زہر قائل کی طرح ہیں جن کوشکریں لبیطا ہُوا ہوجس بر
جمع کیا جائے۔ وریداس زہر قائل کی طرح ہیں جن کوشکریں لبیطا ہُوا ہوجس بر
تریاق سے اس کا علاج نہ کیا جائے اور شری اوامرونوا ہی کی تلخی ساس شرینی
کو اور نیا جائے۔ تو مرام ہلاکت کا موجب ہے۔ شریعیت کے موافق عمل
کرلے سے جس میں مرام ہم ہولت واسانی ہے۔ بقول سے سے تردود و کوشش کے
ساتھ بڑی اُسانی سے دائی ملک ہا تھ اُجا ما جسے اور تعول کی تعقل دورا ندیش کے
ساتھ بڑی اُسانی سے دائی ملک ہا تھ اُجا ما جسے اور تعول کی تعقل دورا ندیش کے
ساتھ بڑی اُسانی سے دائی ملک ہا تھ اُجا ما جسے نکل جاتی ہے بعقل دورا ندیش کے
ساتھ بڑی اُسانی جاتی ہا کہ دولت ہا تو سے نکل جاتی ہے بعقل دورا ندیش کام لینا چاہیئے ۔
ساتھ جمع کو لین تو گو یا انہیا ء علیہ القلوۃ والسّلام کا ساکام کریں گے جس سے
ساتھ جمع کولیں تو گو یا انہیا ء علیہ القلوۃ والسّلام کا ساکام کریں گے جس سے
ساتھ جمع کولیں تو گو یا انہیا ء علیہ القلوۃ والسّلام کا ساکام کریں گے جس سے
ساتھ جمع کولیں تو گو یا انہیا ء علیہ القلوۃ والسّلام کا ساکام کریں گے جس سے
ساتھ جمع کولیں تو گو یا انہیا ء علیہ القلوۃ والسّلام کا ساکام کریں گے جس سے
ساتھ جمع کولیں تو گو یا انہیا ء علیہ القلوۃ والسّلام کا ساکام کریں گے جس

دین منور و معمور مهوجائے گا۔ ہم فقراگرسالوں کک دیک اس علی میں ہینے سکتے ۔ کوشش کریں توجی اب جیسے بہا دروں کی گردیک نہیں ہینچ سکتے ۔ گوٹ توفیق و سعادت درمیان افگندہ اند کس جمیدان ورنے اید سواداں داج برشد میں بھرا ترجمہ: گیندتوفیق و سعادت کا میں میران میں بھرا کوئی میدان میں میران میں اماسواد اب کیا ہموا اگلیم تھ وقی قَدَرُمنی ۔ اللّٰه تَد وقی قَدَالِمَا تُحِبُ وَقَدُمنی ۔ اللّٰه تَد وقی میان کام کی توفیق و سے جس کو توجی ہتا اور بہد

### مكتوب مه

ونباكى جانب توقيمبذول كرفي برتنبيه ورملات

برادرم میان مریز خان فقرک تنگ کوجهسے بھاگ کر دولت مندول کی طون ابتحالے کئے ہیں آوران کی لڈتوں او نعمتوں پر رامنی ہوگئے ہیں۔ آناللہ والکیئر کرا جنوئ کو ۔ آپ نے اجھانہیں کیا۔ اگرا ہے دولتمندوں کی سمبت میں کہ نیا کی بہت ترقی کریں گے تو ہزادی ہوجائیں گے۔ اور مان سنگھ بنج ہزادی یا ہفت ہزادی سے تعالی سے ذیادہ ترقی کریں گے اور اگر بالغرض مان شکھی مرتبہ پر بجی بہتے جاتیں توسو چنا چاہیئے کہ آپ کو کیا بل گیا ؟ اور کون می بزرگی آپ نے مال کی۔ نقمہ نمان فقریس میں جاتم ہا تھا۔ اب اس سے ذیادہ چرب نعمہ کھاتے مال کی۔ نقمہ نمان فقریس میں جاتم ہے کہ آپ کو کیا اور جب کرنے ہیں تب کو خوال کرنا چا ہیں کہ اس طرح بھی گزر در ہی تھی اس طرح بھی گزر در ہائے گی لیکین آپ کوخیال موں گے۔ اس طرح بھی گزر در ہی تھی اس طرح بھی گزر در ہائے گی لیکین آپ کوخیال کرنا چا ہیں کہ در باتھ سے کیا تھی گیا اور جب کرنے ہیں نکل در ہا ہے اور کرنا چا ہیں کہ در باتھ سے کیا تھی گیا اور جب کی بین نکل در ہا ہے اور دن بدن مفلس ہو در ہے۔ اس در ب

اَلْرَّاصِی مِالصَّمْ لَا یَسْنَحِی الشَّفَظَةَ ۔ یعنی جُرِّحف البِنے مَرَربر رامنی ہو وہ شفقت کاستی نہیں ہے " جب آپ اس امرین مبتلا ہوگئے ہیں تواتنی کوشش صنرور کریں کاستا مت کے طریق اور شریعت ہے۔ کالترام کو رہ معجوظ یں اور باطنی شغل میں بھی فتور ہزیوے آگرہ ہونیا کے ساتھ اس کا جمع کرنا مشکل ہے۔ کیونکہ دوضدوں کا جمع ہونا محال ہے۔ مگراس قدر تو منور ہونا جا جمئے کہ اس وضع میں جو آپ نے اختیار کی ہے اور اس فدرست میں جو آپ کر دہے ہیں اگر نیت ورست کی جائے توعز نمیت اور نفر اوجہا دمیں وافل ہے اور نمیک کی سے ۔ مگر نیت کا درست ہونا مشکل نام ہے۔ مگر نیت کا درست ہونا مشکل ، جو عین وال ہو یغر فر مرست فرا مشکل کام ہے۔ اس میں مبت ہو صفیار رہیں اطلاع عین وال ہو یغر فر مشکل کام ہے۔ اس میں مبت ہو صفیار رہیں اطلاع عین وال ہو یغر فر مشکل کام ہے۔ اس میں مبت ہو صفیار رہیں اطلاع دینا عزودی نفار والسّلام

### مكتوب ثمره

بجزخدا ،عالم تمام وہم وقیاکس سے

کان الله وکھ کیائی معلقہ کیا ۔ دائٹر تعالے تھا اور کوئی چیز آس کے سامقہ نہتی ہوب اللہ تعالی نے چاہا کہ اپنے پوشیدہ کما لات کو ظاہر کرسے تو می تعالی جاسا ہیں ہے ہرا کیہ اسم نے ایک ایک مظلب فرفا ہا کہ لینے کمالات کواس مغلم میں حلبوہ گر کرے ۔ عدم کے سوا اور کوئی شئے وجود اور توابع وجود کے منائن کواس منظم میں شئے کے مبائن اور مقابل عدم ہی ہے۔ اور وجود کے مبائن اور مقابل عدم ہی ہے۔ اور وجود کے مبائن اور مقابل عدم ہی اپنے اسام دی ہے۔ ہرا کی اسم کا مظہر تعین فرفایا اور اس کو مرتبہ س و وہم میں جب چاہا اور اس کو مرتبہ س و وہم میں جب چاہا اور اس کو مرتبہ س و وہم میں جب چاہا اور حس طرح چاہا پیدا کیا ۔

عَلَقَ إِلَا شَبِهَا ءَمَتِي شَاءَ وَكُمَا شَاءً وَكُمَا شَاءً وَ

در اشیا و کوجب جابا اور جیسے جابا ہیداکیا ؟ اور دائمی معامله اس بروابستہ کیا۔ جاننا چاہسئے کہ عدم خارجی کے منافی نبوت خادی ہے۔ نہ وہ ثبوت جومر ترجس و وہم میں بیدا ہوا کیونکاس میں منافات کی بُوہمی نہیں اور عالم کا ثبوت مرتبرس و وہم میں ہے نہ مرتبہ خادج میں تاکہ اُس کے منافی ہو۔

بس مائزے کہ عدم مرتبرس ووہم میں ثبوت بدیدا کرے ورحی تعا كى صنعت سے وہاں اس كواتقان ويسوخ عاصل ہوجائے اوراس مرتبي ظلیت دانعکاس کے طور مرحی وعالم وقا در ومرید بین وگویا و تشنوالینی زنده اور بملنغ والا اورقدرست والا اوراداده كهسنه والا ا ورديجعنه والا اوربولنے وال اورسننے والا ہوم اسے اور مرتبہ خارج میں اس کا کوئی نام ونشان نہواور خادرج مين حق تعالي وات وصفات كسواكو أى جيز البت وموجود منمو اوراس بی ظیسے اس کو اُلة نَ كَمَا كَانَ كَهُدُّ كَيْنِ أُس كَي مَثَّال نقط جواله اور دائره موہوم کی سے کہ موجود صرف وہی نقطہمے اور دائرہ کا خارج لیں نام ونشائ بيل. بإن اس دائره في مرتمبس ووجم مين تبوت بداكيات اوراس مرتمبن طلیت کے طور سراس کونورا ور دونی مصل سے اس تحقیق كے سائدان مقدمات مسبوط سے استغناح ال ہوماتی ہے جو خفرست سيخ محی البرین اورائس کے تابعین نے عالم کی تکوین میں فرمائے ہیں اور تنزلات كابياك كياسه ورتعينات توكمي وخارجي بنائية بي اورحقائق واعيأن ثابته كوحق تعالى كے مرتبہ علم يس ابت كباب اوران كے عكسوں كو خارج میں کہ طاہروجودہے مقرد رکھاہے اوران کے آٹا دکوخادمی کہاہے جیسے کہ اُک کے کلام کود بچھنے والے اوراکن کی اصطلاح پراطلاع پانے والے منصفت بربوشیرہ نہیں ہے۔

اقراس تحقیق سے علوم ہُواکہ تن تعاسے کے سواکوٹی چیز کیا اعبان اور کی اعیان کے آٹا فوجود نہیں۔ بلکران کا ٹبوت مرتبیس ووہم بیں ہے اوراس سے کوئی محدور لازم نہیں آٹا۔ کیونکہ بیابیسا موہوم نہیں ہے جو وہم کے اختراع سے نابت ہواہے تاکہ وہم کے آبھ جانے سے بیعبی اٹھ جائے۔ بلکہ اس کا شورت مرتبہ وہم بیں تن تعاسلے کی صنعت سے ہے اوراس مرتبہ یں صفات و قرار اوراتقان واستحکام رکھتا ہے . مُنْعَ اللّٰہِ الَّذِي ٱتَّقَنَ مُكِلَ مُنْبَعَ اللّٰہِ الَّذِي ٱتَّقَنَ مُكِلَ مُنْبَعَ اللّٰہِ الّٰہِ

وداس النّرتَعَاكُ صنعت بسخ ب نے تمام اشیاء کومفنبوط کردیا ہے۔
اس بیان سے واضح ہُوا کہ مکن ت کے مقائق عدمات ہیں جنہوں نے حق تعالیٰ کے مرتبہ علی میں تمیز وتعیق بیدا کیا ہے اور حق تعالیٰ کی صنعت سے دوبادہ مرتبہ میں ووہم میں نا بت ہوئے ہیں ان میں سے تعبن اساء اللی جل شائذ کے مرسی ووہم میں نا بت ہوئے ہیں ان میں سے تعبن اساء اللی جل شائذ کے آئینے اور نظہ بیں اور اس مرتبہ میں ظلیت اور انعکاس کے طور میری وعالم وقالی مربی و بین وشنوا وگویا ہوگئے ہیں ۔

مربی و بین وشنوا وگویا ہوگئے ہیں ۔

\*\*

### مكتوب بمثل

### تزكيبنس كے دوطر لقے جذب وانابت

جانناچاہئے کہ تزکینیس کا طریق دوطرح بیرسے۔ ایک وہ طریق ہے جو ریافت کا طریق ہے جو ریافت کا طریق ہے جو ریافت کا طریق ہے جو مریوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ دوسرا طریق جنرب و مجتب کا طریق ہے جو اجتماع بی ترزید کی مریف کا داستہ ہے اور مرادوں سے تعلق دکھتا ہے۔ ان دونوں طریقیوں میں بہت فرق ہے۔ بہلا طریق مطلوب کی طرف خود جل کرجا نے کا ہے اور دومرا طریق مقدود کی طرف ہے جانے کا ہے۔

اقررنتن عنی بان اور مردن عنی سے جانے ہیں بہت فرق ہے۔ جب سابقہ کرم وعنا بہت سے کسی معا حب نصیب کو اجتبا کے داستہ بہت اور جانا ہے جائے جانا چاہتے ہیں تواس کو جناب باک کی طرف جنرب و مجتب عطا فر استے ہیں اور اس کے دریعے کھینچتے کے جانے ہیں۔ کوئی ایسا بھی سعاد تمند ہوتا ہے جس کو حرف ایسا بھی سعاد تمند ہوتا ہے جس اور ماسوی کی تردید و دانش سے چرادیتے ہیں اور ماسوی کی تردید و دانش سے چرادیتے ہیں اور ماسوی کی تردید و دانش سے چرادیتے ہیں اور ماسوی کی تردید و دانش سے چرادیتے ہیں اور ماسوی کی تردید و دانش سے چرادیتے ہیں اور ماسوی کی تردید و دانش سے چرادیتے ہیں اور ماسوی کی تردید و دانش سے چرادیتے ہیں اور ماسوی کی تردید و دانش سے چرادیتے ہیں اور ماسوی کی تردید و دانش سے چرادیتے ہیں ۔

مكتوب 19

بري مين البراع تربيت اور صحبت اكابر سي في في على على على مير معددم سب سع اعلى صبحت میں ہے کے حضرت سیرالرسلین علیالقللوہ والسلام کے دین اور متابعت کولازم مرین متابعت كالتي تتمين بن ان بي الك احكام شرعبه كالبحالا ناسب ما قاقيام كوفقيرني المي كمتوب بس جربعبن دوستوں كے نام أكھا سيفقل ذكر كيا سے أ فقران كوكي كاكراس كي تعل انشاء التيراك كومجميح ديل -غرمن اس طریق کے افادہ و استفادہ کا مرار محبت برہے۔ صرف کہنااور كهناس كأفينيس بصرت خواج بقشبند قدس متره في فرايا مع كرما واطراقيم عبت سے اصحاب کوام معزت تھ البشرعل الصائوة والسلام کی محبت ہی کی بدولتِ تما اولیا دائست میں سے افعنل تیں اور کوئی ولی محابی اسے مرتب کوئیس ہنچا ۔ اگر صیر اوسي قرني أبور دوستول سع التاس بع كرسلامتي ايمان كي وعاكياكري -رَتَبُا ابْنَامِنُ لَدُبُهِ فَ دَحَمَةً وَّحَيِّئُ لَنَامِنُ ٱ مُرِنَا رَشَدُا -مد یا التُدتُوابین پاس سے ہم بررحمن نازل فرما اور ہما دسے کام سے بھلائی ہمار سے نعیب کر "

مكتوب، مك

# مولودخوا فی کے بارے بی ایک سوال کا جوب

نیزاپ نیمولودخوانی کے بادیے میں اکھا تھاکہ قرآن مجید کوخوش آواز سے بڑر صفے اور نعب ومنقب سے قصائد کوخوش آوازی سے بڑھنے میں کیا معنائعہ ہے۔ ہاں قرآن مجید کے حود نسے کی سخونف اور اُن کا تغیر و تبدّل اور مقابات نغمری دعا بیت اور اس طرز برا واز کا مجمیرنا اور سرنکالنا اور تالی بجانا وغیره وغیره جوشع میں ناجائز ہیں سب منوع ہیں اگراس طرح پر شرعین کہ کامات قرانی میں سخریف واقع نہ ہموا ور تصبدوں کے شرعتے میں بھی شمرائط مذکودہ بالاثابت مذہوں اور وہ بھی کسی غرض مجھے کے لئے بچو نزکریں ۔ توکوئی ممانعت شہیں میرے خدوم فقیر کے دل میں آتا ہے کہ حب سک آب اس ددوازہ کو بالسکل بندنہ کریں گے۔ بوالہ س نہیں اکبی سے ۔ اگر آب بھوڈ ابھی جا کز رکھیں گے تو مبت سک مینے جا ٹیگا۔ قبیلہ کے مین والی کشاہر ہ (مقور ابہت کی طرف لے جاتا ہے مشہور قول ہے ۔ والسّلام مکت ہے ہے ک

شنخ محی الدین این عربی رحمة الشعیبه کے باریس صفر محبرد ساقول فیصل

عجب معاملہ ہے کہ شیخ با وجود اس گفتگواوران خلاف جوانداور نخالف مطیبات کے مقبولوں میں سے نظر آتا ہے اور اولیاء کے ندمرہ میں گنا جاتا ہے۔ ع

ترجمه: كريمون برنيس مشكل كوئى كام!

ہاکہی دعاسے ریخیدہ ہوتے ہیں اور کہی کالیوں پر منستے ہیں کشیخ کارڈ کر نے والا ہی خطرہ میں ہے اوراس کو اور اس کی باتوں کو قبول کرنے والا بھی خطرہ میں ہے بشیخ کوقبول کرنا جا ہیئے اور اس کی مخالف ہاتوں کو قبول نہ کرنا جا ہیئے ۔ نینے کے قبول اور عدم قبول کے بادہ میں اوس مطرطونی فقبر کے نز دیک ہی ہے۔

وَاللَّهُ مُسْبِعًا نَهُ أَعُلَمُ بِحَقِيقًة الْحَالِ " حقيقتِ مال كوالتُرتعالى بى جانا ہے "

مكتقب عاميح

صنرت شخ ابن عربی کے بارے بیں حفرت مجدد کی دائے اور اہل تی کی اکثریت جدهر ہوائے ہی انقبیار کرنے کی صبحت اہل تی کی اکثریت جدهر ہوائے ہی انقبیار کرنے کی صبحت

کیای بعائے اس میدان میں شیخ قدس مترہ ہی ہے جس کے ساتھ کہمی نوائی ہے اور میں ملح ، کیونکہ اسی نے سخن معرفنت وعرفان کی بنیا در کمی سے اور اس کوشرح وسط دے کرتو حیرواتحا دکومفقل طور مربیان کیا ہے اور تعدد و کرکا خشاء ظاہر فرمایا ہے۔ وہی ہے سن وجودکو بالکل حق تعالیٰ کی طرف خسوب کیا ہے اور عالم کوموجوم و تحقیل بنایا ہے۔ وہی ہے جس نے وجود کے لئے تنزلات مابت کے ہیں اور سرمز تبہ کے احکام کو تعدا کیا ہے۔ وہی ہے جس نے عالم کوعین حق جمانا ہے اور سمہ اوست کہا ہے اور با وجوداس کے حق تعالیٰ کے مرتمہ تنزیہ کو عالم کے ماورا معلوم کیا ہے اوراس کو دیدو دانش سے منزہ ومتراسم جھا ہے۔

ان مشائخ نے بوشیخ قدس متر ف سے پہلے ہیں۔ اگراس بارہ میں گفتگو
کی ہے تو دروز واشادات کے طور بر کچھ بیان کیا ہے اوراس کی شمرے وبسط
میں شغول نہیں ہُونے اور وہ مشائخ جوشیخ کے بعد ہیں۔ ان میں سے
اکر فیٹیخ کی تقلیدا ختیا دکی ہے اوراس کی اصطلاح کے موافق گفتگو کی ہے۔
ہم میماندوں نے بھی اس بزرگ کی برکات سے استفادہ کیا ہے اوراس
کے علوم بچعادف سے بہت فائد ہے ماصل کئے ہیں۔
حُوّا کا اللّٰہ سُرْ حَالَہ اُ عَنَا نَحَدُ مِرَ الْحَدُ مِنَا اِ حَدَا کَا اللّٰه مُنْ حَالَہ اُ عَنَا نَحَدُ مِرَا لِحَدَا رَا مَا اللّٰه مُنْ حَالَہ اُ عَنَا نَحَدُ مِرَا لِحَدَا رَا عَدَا اللّٰه مُنْ حَالَہ اُ عَنَا نَحَدُ مِرَا لِحَدَا رَا عَدِ اللّٰہ مُنْ حَدَا مُنْ اللّٰہ مُنْ حَدَا کَا اللّٰہ مُنْ حَدَا کُور اللّٰہ مُنْ حَدَا کَا اللّٰہ مُنْ حَدَا کُر اللّٰہ مُنْ حَدَا کَا اللّٰہ مُنْ حَدَا کُور کے اللّٰہ مُنْ حَدَا کُر اللّٰہ مُنْ حَدَا کَا اللّٰہ مُنْ حَدَا کُلُا اللّٰہ مُنْ حَدَا کُر اللّٰہ مُنْ حَدَا کُر اللّٰہ مُنْ حَدَا کُونُ اللّٰہ مُنْ حَدَا کُر اللّٰہ مُنْ حَدَا کُر اللّٰہ مُنْ حَدَا کُر اللّٰہ مُنْ حَدَا مُنْ حَدَا کُر اللّٰہ مُنْ حَدَا مُنْ حَدَا مُنْ حَدَا مُنْ حَدَا کُر اللّٰہ مُنْ حَدَا کُر اللّٰہ مُنْ حَدَا حَدَا مُنْ حَدَا

ود التدتعالے اس کو ہمادی طرف سے حزائے نیروسے "

لیکن جونکہ بٹر میت کے مطابق خطاء وصواب ایک دومرے کے ساتھ ملا جلا ہے اور انسان ایکا کا میں بھی خطا رہر ہے اور کھی صواب براس لئے اہل حق کے سوا د اغلم کے ایکام کی موافقت کوصواب کا مصداق اور ان کی مخالفت کوخطا کی دلیل بھی خاجہ ہے کہ محت والاخواہ کوئی ہمواور خواہ کوئی کلام ہمو۔ مخبر صادق عدیہ لعمل خاجہ نے کہ خطر ما جا ہے :۔

قىم كابن گيا ہے اور علي و احكام حال كر ي كاب . دُنَّبَنَا النِّنَ مِنُ لَدُنْكَ دَحْمَةً وَهِى لَنَا مِنُ اَمْرِنَا دُشَدُا ۔ دو يا النُّرتُوا بِنے پاس سے دھمت تاذل فرا اور ہما دے كام سے بعلاتی ہما دسے نصيب كر "

مكتوب عدم (بليثون ك فألم الكمكتوب)

مصائب میں بے جارگی اور بے اختیاری مصائب میں منجانب التد ایک تعمت ہے

فرندندان گرای جمعیت کے ساتھ آپیں دلوگ ہروقت ہماری منتوں کو مترنظر دکھتے ہیں اور سنگی سے خلاص طلب کرتے ہیں اور نہیں جانے کہ المردی اور سنگی سے خلاص طلب کرتے ہیں اور نہیں جانے کہ المردی اور ایسے اور ایسے اس کے برابر ہے کہ اس شخص کو ایسے اختیا دیہ دیں اور ایسے اختیا دی کہ وافقیا دی کو بھی افتیا دی کے این اس کو این کا کی بھی اور اس کے این امور اختیا دی کو بھی اس سے اختیا دی کے این میں اور اس کے دائر ہ اختیا دیں اور اس کے مردہ نہلا نے والے کے ہا تھ میں ہوتا ہے میں دیں ۔

قید کے دنوں میں جبابی ناکائی اور بے اختیاری کا مطالعہ کرتا تھا توعجب مظم مل ہوتا تھا اور نہا ہیں ، کا دوق با تھا۔ ہاں فراعنت و ادام والے لوگ میں بہت والوں کے دوق کو کیا معلوم کرسکتے ہیں اور ان کی بلا کے جبال کوس طرح یا سکتے ہیں ہجوں کا صطاحہ برائی می می می می میں ہے۔ وہ شہر بنی کو تو کے برائر میں نہیں خریدتا ۔ عے۔

مُرغ اَتَشْخواره کے لزّمت شناسد دارہ اِ

مرغ اَتشخوار کو اُستے منہ لزّمت دارہ کی واستکام عُلیٰ مُنِ اَتّبُحُ الْہُداٰی -

### مكتوب ١٩٨

## طالب را وسلوك كونعبحت

اس داہ کے طالب کو چاہئے کہ اول اپنے عقائر کو علائے اہل تی کے عقائر کے مطابق درست کرے۔ میرفقہ کے ضروری احکام کاعلم حال کرے اور اُن کے مطابق درست کرے۔ اس کے بعد اپنے تمام اوقات کو ذکر اللی میں مصروف سکھے۔ بشرطیکہ ذکر کوشنے کا مل ممل سے اخذکیا ہو کیونکہ ناقص سے کا مل نہیں ہوسکت اور ابنی اوقات کو ذکر کے ساتھ اس طرح آبا در کھے کہ فرضوں اور نوکدہ نیتوں کے بغیری وقات کو ذکر کر ساتھ اس موج تن کہ قرآن مجید کی تلاوت، اور عبادتِ نافلہ کو میں مقول در موج یا بنہ ہموہ موال میں ذکر کر تا دہے اور کھوے بیٹے اور کونے اور کھانے بیٹے اور کونے کے وقت ذکر سے خالی بنہ دے۔ سے اور جینے بیر نے اور کھانے بیٹے اور کونے کے وقت ذکر سے خالی بنہ دے۔

ذكر گو ذكر تا نزا جان است باك دل ز ذكر رحمان است

نرجمه : ذكركم ذكر حب تلك جان سم

دوام ذکر میں اس قدر شغول ہوکہ مذکور سے سواسب کی اس کے سینے سے
دوام ذکر میں اس قدر شغول ہوکہ مذکور سے سواسب کی اس کے سینے سے
دُور ہم و جائے اور مذکور سے سروا اس کے باطن میں سی چنر کا نام ونشان نہ رہے
حتی کہ ماسوا خطرہ کے طور مرجعی دل میں نہ گز دے اور اگر تکلف سے مجمی غیر کو
حاصر کہ نا چاہے تو نہ ہوسکے ۔ اس نسیان کے سبب سے جو مذکور کے غیر سے دل
کوچال ہوتا ہے۔ بیانسیان جو دل کومطلوب کے تمام ماسوی سے حال ہوتا ہے۔
مطلوب کے حال ہونے کا مقدمہ سے اور مطلوب کہ مینینے کی خوشخبری دینے
وال ہے۔ مقصود تقیقی تک ہینینے کی نسبت کیا لکھا جائے کہ ورارالورا رہے م

رُكِيْكُ الْوَصُّولِ إِلَى سَعَادَ وَدُونَهَ لَهُ لَكُونُ لَهُ لَكُونُ لَهُ لَكُ الْمُعَادِ وَدُونَهُ لَكُ الْمُعَالَمُ وَكُونُهُ لَيْ الْمُعَالَمُ الْمُعِبَالِ وَدُونَهُنَّ لَهُ لَيْ الْمُعَالِدُ وَدُونَهُنَّ لَمُعِيرُ فَكُ

ترحم، بائے جاؤں کس طرح کیں یادیک داہ ہے جاؤں کس طرح کی اور غاد داہ ہیں ہیں میر خطر کوہ اور غاد برت سے اس بین کوانی میں انٹر تعالیے کی عنا برت سے اس بین کوانی کی میں بہنی اللہ کرے ۔ کہ بہنی سے اندہ سے اندہ کرے ۔ واندہ سُرَعائی ہوگئی ۔ (انٹر تعالیٰ توفیق دینے والا ہے) وانڈہ سُرکہ علی من اتبع الہ دلی ہے ۔ والسّلام علی من اتبع الہ دلی ہے۔

### مكتوب يمث

(صاحبرا ده نواه محمع موسط ایک مکتوب) مده دارد در ادام و مرد استار مرسط استاری

حفظاوقات اورابل عبال كم عبت براعتدال كي ماكيد

ان اطراف کے احوال وا وضاع حد کے لائق ہیں اور تمہادی استقامت و سلامت حق تعالیہ سے میں الرحمہ بہنچ کرداستہ کی تلیفوں اور گریو سے کچر بخات میتر ہوئی توانشا و الشرتع اللے ہم کو تکھوں گا اور بلالوں گا جمعیت کے ساتھ دہجوا ور اپنی ہمت کوحی تعالیہ کی دونا مندی کے حاصل کرنے میں صرف کرو۔ فراغست وا دام طلبی کو حیور دو اور صطافقس کے بیچھے نہ پطو واور الم و عیال کے ساتھ صرب نے اور میں اختیاد نہ کرو۔ الیسانہ ہوکہ اس صوری کا میں میں میں اس میں میں اور کی کا میں صحبت و میں نے نئے معادف جو اور صروری امور میں عموا کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اس صحبت و دولت کو عند میں جو اور صروری امور میں عموا کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اس صحبت و دولت کو عند میں جو اور صروری امور میں عموا کو میں گا۔ ان کو مرمری دہانو دولت کو عند میں اور میں کے دان کو مرمری دہانو میکہ مرابی ہا تھ آ جائے۔ اور سعادت کا مرابی ہا تھ آ جائے۔

تمهادے تی میں ایک بشادت مینی ہے اس کواکی متوب میں الکو کرفوج م محدماشم کے حوالے کیا ہے تاکہ تمہادے باس مینی دے امیدہ کے اللہ تعلیٰ ابن کرمست می کومنائع نرجی و ترسے گا اور قبول فروائے گا۔ ایسان ہو صحبت کی دوری دہنا چاہینے اور لہوولعب بی شغول مذہو ناچا ہیئے۔ الیسانہ ہو صحبت کی دوری تا شیر کرجائے اور حق تعالے کی بادگاہ بیں التجا و تعزع کرتے دہوا وراہل حقوق کے ساتھ بعد دے ورست میل جول دکھو اور آل کی خاطر و تواضع بجا لاؤا ورستورات کے ساتھ وعظ و نصیحت سے ذندگی بسر کرواوران کے حق میں امر مع وف اور نمی منی منکرسے وربغ نہ رکھو، اور تمام اہل خانہ کو نما ذوا صلاح اور احکام شرعی کے بجالانے کی ترعیب دیتے دہو۔

فَإِنْكُمْ مُسْلُولُونَ عَنْ وَعِيَّتِ كُمْ .

وركيونكرتم ابني ابني دعيت كي نسبت بوجه جاؤس ي " حق تعالى نے تم كوعلم ويا ہے اس كے مطابق على عمى نصيب كرداوراس براستقامت نخشے أمين !

مكتقب مهم

مباحات کی تقلیل ہی مناسب ہے اور کامت کا ظاہر ہمونا ہرگز سشرطِ ولایت نہیں

ففنول مباحات کا مرتکب ہونا خوارق کے کمترظا ہر ہونے کا باعث ہے خاص کرجہ وفنول میں بھڑت شغول ہو کرشنبہ کی صدیک بینے جائیں اور وہاں عوم وحرام کے گرد آجائیں۔ بھرخوارق کہاں اور کرا ہات نمیا ؟ مباحات کے ادتکاب کا دائرہ حس قدر نہ یا دہ تنگ ہوگا اسی قدر صروری برکفا بیت کی جائے گی اور اسی قدر کشف و کرامت کی زیا دہ گناسش ہوگی اور خوارق کی خامور کا داست نہ زیادہ ترکھ ل جائے گا خوارق کا ظام ہر ہونا نبقت کی شرط ہے۔ طہور کا داست نی شرط نہیں کیونکہ نبقوت کی شرط ہے۔ ولا بیت کی شرط نہیں بلکہ اس کا جھیانا اور لوپسٹ یرہ کھنا ہم ترہے۔ کیونکہ نبقوت میں خات کی دعوت نہیں بلکہ اس کا جھیانا اور لوپسٹ یرہ کھنا ہم ترہے۔ کیونکہ نبقوت میں خات کی دعوت

ہے اور ولایت ہیں قرب تن ۔ اور ظاہر ہے کہ دعوت کا ظاہر کرنا صروری ہے اور قرب کا چھپانالازم ہے کئی ولی سے خوارق کا بکٹرت ظاہر ہونالس امر کی دلیل منیں ہے کہ وہ ولی ان اولیاء سے افضل ہے جن سے اس قدر خوارق ظاہر نہیں مہوسے کہ ہوہ ولی ان اولیاء سے کوئی بھی خرق عادت ظاہر دنہ ہوا وروہ ان اولیا سے افضل ہوجن سے خوارق بکٹرت ظاہر ہو سے کوئی بھی خرارت طاہر ہوت ہوں ۔ جیسے کہ نے انشیوخ نے اپنی کا شعواد ف المعادف میں اس امری تحقیق کی ہے ۔

جب انبیا علیه القلوة والسلام یس خوادق کاکم یا زیاده ظاهر بمونا جونبتوت کی تمرط سے ایک سے تو بھرولایت کی تمرط مہیں نقاصل کا سبب کمیوں ہوگا ؟

میرے خیال میں انبیا علیہ الصلوۃ والسّلام کی دیا صنتوں اور مجا ہروں اور ابنی جانوں ہے دائرہ مباحات کو زیا دہ تر تنگ کرنے سے اصلی قصود ریحقا کہ ظہور خوادق مال ہو جو اُن ہر واجب ہے اور نبوت کے لئے شرط ہے ۔ سند کہ قرب اللی جتن اُنہ کے درجات کے بہترا علیہ الصلوۃ والسّلام مجتبی اور برگزیرہ ہیں جن کو مبرب و محبّت کی رسی سے مینے سے جائے ہیں اور بغیر اور بغیر تکلیف ومشقت کے ان کو قرب اللی کے درجات کی بہنے ویتے ہیں۔

وہ انا بت وادا دت ہی ہے جہاں قرب اللی کے درجات کک پنجنے کے لئے دیا صنتوں اور مجا ہموں کی مزوں ہے ہیں کیو بحد مربیروں کادا ستہ ہے اور اجتبام ادوں کادا ستہ ہے۔ اور اجتبام ادوں کادا ستہ ہے۔ مربیر مشقیت و محنت کے ساتھ اپنی فرف ہا ہے ہا ہیں جاتے ہیں اور مرادوں کو نا ذونعمت کے ساتھ اپنی فرف ہلا لے جاتے ہیں اور محنت کے بغیر درجاب قرب کے ہیں یا درجان قرب کے ہیں اور محنت کے بغیر درجاب قرب کے ہیں درجاب کے دیں درجاب کے ہیں درجاب کے ہیں درجاب کے ہیں درجاب کے درجاب کے دیں درجاب کے درجاب کے دیں درجاب کے درجاب کو دیں درجاب کے دیا درجاب کے دیں در

جاننا چاہیئے کہ زیاضی اور خماہ سے داہ انا بت وادادت میں شرط ہیں لیکن داہ اجتباء میں مجاہدہ و دیاصنت کی کوئی شرط نہیں ہاں نافع اور سود مند صنود ہیں مثلاً کوئی شخصی میں کوئٹ ان کے مارٹ شخصی میں کوئٹ ان کے مارٹ شخصی کوئٹ کوئٹ کام میں لائے تو وہ بہت جاری منزام تعوی کام میں لائے تو وہ بہت جاری منزام تعوی کام بین کوشسش اور مشقت کو جو طور دے۔ تک بہنے جائے گا، بہنسبت اس کے کہ اپنی کوشسش ومشقت کو جو طور دے۔

اگرچہ جائزہ ہے کہ بھی شسستنہا ہو زیادہ قوی ہوئے سٹی مرکب ندکور سے زیادہ آلے کام کرجاتی ہے کہ بھی دارہ اجتباء میں سعی و تر قد و مشقت کمال وهول کی شمرط بھی منہوئی جیسے کہ نفس وصول کی شمرط نہیں۔ ہاں کچہ نہ کچہ نفتے کا احتمال حزور ہے۔

دیا ضتوں اور مجاہدوں سے جو حزور کی مباحات بر کفا بیت کرنے سے مراوب عالیہ اجتباکو بھی اس معنی کے بغیر جو مذکور ہو چکے ہیں بہت سے نفتے اور فائد ہے حالیا ہوتے ہیں۔ جیسے کہ دوام جہا داکبراور و نیائے دنبتہ کی آلودگی سے ملمارت و لمطافت مین یاک وصاف ہونا وغیرہ و غیرہ ۔ جس قدر صروری حاجمتیں طہارت و لمطافت مین یاک وصاف ہونا وغیرہ و و نیا ہیں سے ہیں اور یافتوں ہیں وہ و نیا ہیں سے ہیں اور وافذہ آئی وہ درجات کی بہندی ہے۔ کیونکہ و نیا ہیں سے ہیں اور وافذہ اور توافذہ اور توافذہ کی کھی اور عاقبت کے درجات کی بہندی ہے۔ کیونکہ و نیا ہیں جس قدر محنت ہے۔ کیونکہ و نیا ہیں جس کی گئن نہ یا دہ مسترب ہے۔ کیونکہ و نیا ہیں جس قدر محنت ہے۔ کیونکہ و نیا ہیں جس تعرب اس سے کئی گئن نہ یا دو مسترب ہے۔ کیونکہ و نیا ہیں جس تعرب اس سے کئی گئن نہ یا دو مسترب ہے۔ کیونکہ و نیا ہوں کیا ہوں کا کھور کو نیا ہوں کے کہ کیونکہ و نیا ہیں۔ کیونکہ و نیا ہیں مصافح کیا گئی گئی کے کیونکہ و نیا ہیں۔ کیونکہ و نیا ہوں کیونکہ و نیا ہیں۔ کیونکہ و نیا ہیں۔ کیونکہ و نیا ہیں۔ کیونکہ و نیا ہوں۔ کیونکہ و نیا ہوں۔ کیونکہ و نیا ہوں کیا کی کیونکہ و نیا ہوں کیا ہوں۔ کیونکہ و نیا ہوں کیا ہوں۔ کیونکہ و نیا ہوں کیا ہوں۔ کیونکہ و نیا ہوں کی کیونکہ و نیا ہوں۔ کیونکہ و نیا ہوں کیا ہوں۔ کیونکہ و نیا ہوں کیا ہوں۔ کیونکہ و نیا ہوں کیا ہوں کی کیا ہوں کیا ہوں کیا

سی انبیا علیم انساؤة والسلام کی دیا منتوں اور مجاہروں کے لئے مذکورہ بالاوجہ کے سے مذکورہ بالاوجہ کے سوا اور وجوہ بھی پیدا ہوگئیں اور واضح ہوگیا کہ ریاضتیں اور صروری مباحات برکفا بیت کرنا دا ہے اجتباء بین اگر جبہ وصول کی شرط نہیں لیکن فی صد ذا تبہ محمود وستحسن ہیں ملکہ فوا مُدمذکورہ کے لحاظ سے صروری ولازم ہیں ۔

مكتوب محم

# ابني نسبت الاست المرا و تربيب أني كاظهار

اَلْحَدُدُيْلِهِ وَسَلَهُ مُ عَلَىٰ عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصَطَفَىٰ (التُّرتوليكَ مربد اولِسَّ كَبرگزيره بندو ل برسلام بهو-)

کیں التدتعافے کا مرابیجی ہوں اور مرادیجی میراسلسائہ ادادت بلاواسطہ التدتعالیٰ کے ساتھ جا ملا ہے اور میرا باعقد التدتعالے کے باغظ کا قائم مقام ہے اور میری ادادت مفرت محمد رسول التوسلی الترعلیہ وسلم کے ساتھ بہدت والسطوں سے ہے ۔ طریقہ نقشبندر ہیں اکسیل اور قادر ریمیں مجیسی اور جیشتیہ ہیں ستا میس ک واسط ددمیان ہیں بھین میر ک ادا دت جو الند تعالے کے ساتھ ہے وہ واسط کو تبول نہیں کرتی بھیسے کر کرد کھیا۔

بین کمین تعزیر ول الدّصلی الدّعلیه وسلم کامُریهی ہوں اور ان کا نیس دَو ہم پریعنی بیخی چلنے والا بسریمائی بھی بین الخضرت سلی الشرعلیہ وسلم کا فرد کے اس دولت کے دستر نوان پر آگریے فیلی ہوں لیکن بن بلائے نہیں آیا ہوں اور آگری الی بین ہوں لیکن بن بلائے نہیں آیا ہوں اور آگری آگری الی بین ہوں۔ اور آگری آمتی ہوں کہ بین ہوں۔ اور آگری آمتی ہوں کہ بین اس وہ شرکت ہے جو لیکن اس وہ شرکت ہے جو اور برابری کا دعویٰ بیدا ہوتا ہو۔ کیو کہ وہ کفر ہے ملک ہوہ شرکت ہے جو فادم کو این مختصر میں بلایا تب کک اس خوات کے دستر نوان پر حاضر نہیں ہوا اور حب کک مختصی بلایا تب کک اس دولت کے دستر نوان پر حاضر نہیں ہوا اور حب کک مختصی بلایا تب کک اس دولت کے دستر نوان پر حاضر نہیں ہوا اور حب کک انہوں نے نہ جا با اسس دولت کی طرف باتھ نہ بڑھایا۔ آگری اولی جو لیکن مُربی حاضرونا ظرار کھتا ہوں۔ طریقہ نقشبند در میں آگری میر اپری بوالباتی جو کیکن میری ترتبیت کا مشکفل باقی طریقہ نقشبند در میں آگری میر اپری بوالباتی جو کھیکن میری ترتبیت کا مشکفل باقی میں اگری میر ایری بوالباتی جو کھیکن میری ترتبیت کا مشکفل باقی میں اگری میر اپری بوالباتی جو کھیکن میری ترتبیت کا مشکفل باقی میں اگری میر ایری بوالباتی جو کھیکن میری ترتبیت کا مشکفل باقی میں اگری میں اگری میں اگری میں اگری بوالباتی جو کھیلین میری ترتبیت کا مشکفل باقی میں اگری بی بوالباتی جو کھیلی میری ترتبیت کا مشکفل باقی میں اگری بی بولیا ہوں کو کھیلی باتی میں اگری بولیا ہوں کو کھیلی میری ترتبیت کا مشکفل باقی میں دولت کی دولت کی کو کھیلی باتی کو کھیلی بولیا ہوں کو کھیلی بی کو کھیلی بولیا کھیلی کو کھیلی کو کھیلی کو کھیلی کو کھیلی کھیلی کی کھیلی کو کھیلی کو کھیلی کو کھیلی کی کھیلی کو کھیلی کی کھیلی کھیلی کی کھیلی کو کھیلی کو کھیلی کو کھیلی کھیلی کو کھیلی کھیلی کو کھیلی کھیلی کو کھیلی کو کھیلی کھیلی کھیلی کھیلی کو کھیلی کھیلی کو کھیلی کو کھیلی کو کھیلی کھیلی کو کھیلی کو کھیلی کو کھیلی کو کھیلی کھیلی کھیلی کھیلی کو کھیلی کھیلی کو کھیلی کے کھیلی کو کھیلی کو کھیلی کھیلی کو کھیلی کو کھیلی کو کھیلی کھیلی کھیلی کھیلی کو کھیلی کھیلی کھیلی کھیلی کھیلی کو کھیلی کھیلی کھیلی کھیلی کھیلی کو کھیلی کو کھیلی کھیلی کو کھیلی کھیلی کو کھیلی کو کھیلی کھیلی کھیلی کو کھیلی کھیلی کھیلی کو کھیلی کو کھیلی کو کھیلی کھیلی کو کھیلی کو کھی

مل حلالهٔ وعم نوالهب -

سی اسلسلسله المحمانی ہے۔ ہیں عبدالرعان ہوں میرادت دعان حل شاہم میراسسلہ سلہ دیمانی ہے۔ ہیں عبدالرعان ہوں میرادت دعان حل شاہ نہر المریم اور میرا ورمیرا طریقہ طریقہ شریقہ بھے۔ کیونکہ تنزیہ کے داستہ سے گیا ہموں اور اسم وصفت سسے ذات اقدس تعالے کسوانجہ نہیں ہے۔ ہونکہ ہے کیونکہ نہیں ہوا ہو ہمانی وہ سبی نی نہیں ہے جوحفرت با ایزید بسطائی نے کہا ہے کیونکہ اس کواس کے ساتھ کسی قسم کی مساوات نہیں ہے۔ وہ سبحانی دائرہ نفس سے باہم نہیں اور دائفس و آفاق کے ماورار ہے اور وہ تشید ہے جس نے تنزیہ کالب س بہنا ہے اور میر تنزیبہ ہے جس کو تشید ہے جس نے شاہر کی کردھی نہیں لگی۔ اس سبحانی نے جشر شکر سے جوسش مادا اور میمین صحوسے نکا وہ اور المحین نے میرے تن میں تربیت کے اسباب کو مقدات کے سواند دکھا اور علمت فاعلی میری تربیت میں اپنی میں تعالے کمال کرم سے اس اہمام و غیرت کے باعث جومیرے تن میں دکھتا ہے لیہ نہیں فرانا کہ میری تربیت

میرکسی دوسرے کے نعل کا ذخل ہو۔ بابیں اس امریس کی دوسرے کی طرف متوجہ ہوں بیں حق تعالے کا تربیت یا فتہ اور اُس کے لامتنا ہی فضل وکرم کا مجتبی و برگز بیرہ ہوں ۔ عجے

بركريال كادم وشوادنيست ترجه: كرمول برنهيس مشكل كوئى كام الْحَدُّونِيُهُ وَدُوالْجُلُالِ وَالْوِكُولِمِ وَالْمِنَّةَ وَالصَّلُوكَ وَالسَّلَامُ مَكَلَى دُسُولِ وَالتَّرِعِيَّةُ اَوَّلُ وَالْجِرُا -

مكتوب <u>48</u>

### اسرارولایت کے ظاہرکرنے میں خطرات

ده کادوبارجواس ولابیت بروابسته ب - اگر تقوراسائی ظاہر کیا جائے یا وہ معاملات جوان دونوں ولائتوں کے تعلق ہیں۔ اگر اشادہ کے طور برجی ان کا سجھ بیان کیا جائے توقیطے البکٹوئم و تو بخ الحکفوئم (رگ بلعوم قطع کی جائے اور رگ ملعوم کاط دی جائے تی تن کر دیا جائے ۔

ليكن جانبا ہے كہ ع

بركريان كاد ما مضوار نيست

ترجمه: كريمون برنمين مشكل كوئي كام

اَورنیزاس کووہ قورت عطافر مائی کی سے باعث اُس نے باوجودا بنی جوں اور چگوں ہونے کے ذمین واسمان کے بیدا کرنے والے بیخوں ہوئی کے دوست کی قابلیت بیدا کی۔ حالا نکہ بیبالٹر با وجود اسمقد رسخت اور مضبوط ہونے کے تتعالی کی ایک ہی تاب ہی تعلق سے بادہ بادہ اور خاکستر ہوگیا۔ وہ خدائے قدیم الاحسان اورادیم الراحمین اس بات بہ قاور و توانا ہے کہ مجھ جسے لیما نرہ کوسالقین کے درمابت شکہ بیجائے اور ان کے طغیل ان کی دولت کا تمریب بنائے۔

اگرمادشاه بر در پسرندن برلیدتواسے خوارمبلست کمن

ترجبہ: اگر بطرهیا کے دربرائے سلطان تولیخواجہ مدہر کہ ہو مربیشان!

تنبید : حضرت می سیار و تعالی ہمیشہ بنی تنزیہ و تقدیس برہے اور حدوث کے صفات اور تقص کے شائہ میں تغیرو ہر اگا خل صفات اور تقص کے شائہ میں تغیرو ہر اگا خل نہیں اور اس بادگاہ اعلیٰ میں اتصال وانفعال کی بنی کشش نہیں۔ وہاں حالیت و محدید ت

کا تجویز کرنا کفرسے اور اتحاد وعینیت کا حکم کرنا عین الحاد و ندتو ہے جق تعالیٰ کے خاص بندے اس بارگاه مین خواه کتن ہی قرب و وصل بیدا کریں مجر بھی حبمانی قرب اور بوبروع ص كاتصال كي قسم سينسي بهوكا و مإن قرب هي ببجون سے اور وصل هي بيجون -ان بزرگون كاكارو ماراس حصرت جل شائد بس عالم بيجونى سے بعد اور عالم جون كو عالم بیجون کے ساتھ وہ نسبت ہے جوقطرہ کو دریائے محیط کے ساتھ ہوتی ہے کیونکہ وہ مکن ہے اوديه واجب دنيزعالم حون زمان ومكان كي تنگي مين محرود سير اورعالم بيچون اسس تننگ سے آزا دا *ورزمان وم*کان سے ورا را لوداء ہے۔ ہاں عبادت وتعبیر کا مبدان عالم بورس وسيع ہے اورعالم بيون ميں تنگ واريك ليُعَلُّوهُ مِنَ الْعِبَارَةِ وَلَعِدُهُ عَنِ الْإِسَّارَةُ ركىينكه وه عبارت سے برتر اوراشا دہ سے بعید ہے بعنی سی عبارت واشارت میں ہیں سکا ا اس ارحم الراحين نے اپنے خاص بندول کو بیجونی کا حصتہ دیے کم عالم بیجون ہیں واخل کیا ہے اوربيجونى كےمعاملات سے مشرف فرما ياسے اكر مالفرض اس بيجون كوجون كے ساتھ تعبيركري رتواس سع بى بعيد ترب كم بانغ لوك ما بالغول ك أكر جاع كى لذت كو تندوشكرى لذت سے تعبیر كرس كيونكه سے دولذتيں ايك ہى عالم حون سے ہيں ليكن وه تعبيرومعتبردو مختلف اورمتغنا دعالمول سيع بي - بسي اگركوني بيچون كوتون كيساتھ تعبیرکرے اور بیچون برجون کا حکم لگا کے توواقعی طعن نشنیع اور آلی دوزندقہ کے ماتھمتم ہونے کاستحق ہے۔

اس سے نابت مُواکدان اسرار کا دقیق اور پوشیرہ ہونا عبارت کی تعبیر کی وجہسے مے نہ کہ تحقق وصول کی وجہسے کیونکہان اسراد سے تعقق ہونا کمال ایمان ہے بھی ہی ہی ہی ہی کو جہدے کو جہدان اسراد سے تعمیاں مَنْ عَرَفَ اللّٰهُ مُلَّ لِسَائِدٌ ، کو جہدان کو جہدان کو اور الحا دہے۔ یہاں مَنْ عَرَفَ اللّٰهُ مُلَّ لِسَائِدٌ ، رُسِ نے اللّٰہ تعالیٰ کو بہی نا اس کی ذبان بند ہوگئی ہی می کرنا جہائے۔

دَتَبِنَا الْسِيمَةُ لَنَا لَوْرَ نَا وَاغْفِرُ لَنَا إِنَّلَ عَلَى كُلِّ شَبِينَ قَدِيْنَ مَدِينَ مَدِينَ مَ « إِالله إِنَّوْمِهَا دِكُ نُورِكُوكُا مِلْ كُرُودِمِ كُونِشُ كُومَمُ حِيْرِوں بِهِ قَادِر مِهِ " اَلْحَدُ لَيْهِ إَوَّ لَا وَ انْحِرًا وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَةُ مُ عَلَىٰ دَسُولِهِ وَالْمِسَّا وَسَوْمَدُ ا -« اقدل و افرالتُرتوا مِلْ كى حمد مِنْ اوراميشِهُ اس كرامول بِصِلُوة وسلم مو "

### مكتوب مث

# تخسین طاہری سے متا نٹر ہونا اینے نقص اور بنے کی سب باد برہے

نیرو کال اور سن و عال جہال کہیں کہ ہے وجود کا اثر ہے جو محص تیر ج اور واجب الوجود حل شائد کے ساتھ محصوص ہے۔ یمکن بین جس طرح وجود اس ہارگاہ حل شائد سے طلبت کے طور پر اس میں آیا ہے جمن کا ذاتی اسے عام ذاتی کے باعث طرح مقدم سے طلبت کے طور پر اس میں آیا ہے جمن کا ذاتی اسے عام ذاتی کے باعث محسن شراور سراس قریج و نقص ہے۔ لیکن جی و جال جو مکن میں شہود ہوتا ہے۔ اگر چبہ وجود ہی سے آیا ہے۔ لیکن چو بکر عدم کے انتیابی نظام ہو ہوا ہے اس سے انجازی کے میدہ سے کا ذیک باور کو انقص ماصل کر میکا ہے اور مکن جو ذاتی قبی و نقص کے میدہ سے اس جس ہا تی کیونکہ اس کے ساتھ اس کی مناسبت نہیا دہ تر ہے جس طرح فاکروب نہیں ہا تی کیونکہ اس کے ساتھ اس کی مناسبت نہیا دہ تر ہے جس طرح فاکروب کو بربوداد چیز میں سے وہ لذت آتی ہے جو باکیزہ اور نوشبوداد چیزوں سے نہیں کو بربوداد چیز میں سے وہ لذت آتی ہے جو باکیزہ اور نوشبوداد چیزوں سے نہیں

مشہورقعتہ ہے کہ ایک خاکہ وبعطاروں کے محکہ سے گزرا جونہی خوشبواس کے دماغ بیں پنجی ہے ہوش ہو کرگر بڑا۔ ایک بزرگ جی اسی داہ کے سے گزر در ہا تھا جب اس معاملہ سے واقعت ہوا ۔ فرمایا کہ اس کی ناک کے سے گزر در ہا تھا ، جب اس معاملہ سے واقعت ہوا ۔ فرمایا کہ اس کی ناک کے بیک بنجا سے سے گزر در ہا تھا ، جب اس کی بر تو سے خوک میں ہو کہ ہوٹ میں آجا جب اُنہوں شدنے ایسا ہی کیا تو اُس کو ہوٹ س آگا ۔

#### مكتوب ملاا

## مستی چیور کرمیتی افتیاد کرنا اور لوگول مرف بقدر مِن ورت ملنا

مرت گردی ہے کہ آب نے اپنے احوال خیر مال سے اطلاع نہیں دی۔ اُمیدہے کہ آب نے اپنی حالت کو بدل لیا ہوگا اور مستی کو مجود کر مل کے در ہے ہو منے ہوں گے اور فراغت کو ترک کر سے مجاہرہ کی طف توجہ کی ہوگی ۔ اب کا شہرے کا دی دات سونے کے لئے مقرد کریں اور اُدھی داست طاعت و عبادت کے لئے۔ اگراس قدر ہمت مذہ ہو سکے تو دات کا تمیسرا صقہ جو نصفت میں میں چھٹے صفے کے سے ہمشہ جاگتے دہیں اور کو ششس کریں کاس دولت کے دوام صول میں فتور نہ بڑے نے فلق کے دہیں اور کو ششس کریں کاس دولت کے دوام صول میں فتور نہ بڑے نے فلق کے ساتھ اسی قدر انقلاط و انبساط کھیں کہ اُن کے صفی قراد ا ہو سکیں ۔

اَلَقَهُ وَمَ اَقَدَّهُ بِقِلْهِ هَا - رَصَرُورت انداذه كَمُوافِق ہوتى ہے )
قدر ماجت كے زيا فه خلق كے ساتھ انبساط دكھنا فضول ہے اور لا يعنى بين داخل ہے ۔ بسا اوقات بڑے ہے براحر سے مزداس بربر تب ہوتے ہیں اور تمریوں تمریوت وطریقیت كے منوعات امور ہیں داخل ہوتا ہے ۔ وہ شیخ جو مربیوں كے ساتھ صرب نياده انبساط دكھ آہے وہ مربیوں كوالادت سے نكالیا اوران كی طلب میں فتور دالی آہے ۔ فَوُرُو بِالتَّرِنُ ذُلِکَ ۔ اوران كی طلب میں فتور دالی آہے ۔ فَوُرُو بِالتَّرِنُ ذُلِکَ ۔

اس امری برانی کواچی طرح معلوم کرئی اُورطالبوں کے ساتھ اس مم کا سلوک کریں جو نہ کہ نفرت وبیگانگی کا موجب معلق سے تنہائی اور گوسٹ شینی بھی صروری ہے کیونکہ ماجست سے ذیا دہ اُن کے ساتھ اُسٹنائی دکھنا نہ ہر قاتل ہے ۔ التند تعالیٰ تونیق سے اُسپ کویہ

بات بڑی آسانی سے میتر ہے۔ ادیاب ابتلا دعنی بلاء وامتحان میں بھنسے ہوئے موگ موجہ یہ بہت ہیں اور اس بلاء میں مبتلا ہیں وہ کیا کہ سکتے ہیں اور اس بلاء میں مبتلا ہیں وہ کیا کہ سکتے ہیں ؟ کہا اس نعمت کی قدر جانمیں اور اس کے موافق عمل کریں اور طالبوں کے حال سے بخوبی فہرداد دہیں اور ظام ہو باطن کمیں آن کی تربیت کی طرف متوجہ دہیں۔ ذیا وہ کیا تکھا جائے۔

### مكتوب سيرا

## ابینے صاحبزادگان کے نام مکتوب ان کے مقام کا اظہاراور انہیں شکر اداکر نے کی تاکید

مرت گزری ہے کہ فرزندان گرامی نے اپنے ظاہری باطنی احوال کی سبت کچیز ہیں کہ اس کے ہو۔
کچیز ہیں کہ ایم المامین رکھتے ہیں ۔ آبیت کریہ اکٹیس اللہ بکا فِ عَبْدَهُ لاکیا الترتعالی المبنی ایم میں ایم المامین رکھتے ہیں ۔ آبیت کریہ اکٹیس اللہ بکا فِ عَبْدَهُ لاکیا الترتعالی البنے بندہ کو کافی نہیں کامراد غریبوں کو تستی مختفظ کی ہے عجب معاملہ ہے کہ تہمادی اس قدر لابروا ہی ۔ کے با وجود ہمیشہ دل تہمادے الی کی طون متوقر ہے اور تہمادے کمال کانوا بال ہے ۔

توأميد بهككال كرم سيفرزندعز يزمح يسعيد كوعطا فرمانيس منتح ويرفقي بهميشه عاجزى سيريوال كرنا معاور قبولتيت كالثريايا معاور فرندندع يزكواس دولت کاستی معلوم کرتاہے۔ برکریب ان کاریا دشوارنسیت

تر ثبه: کمیوں برنسی شکل کوئی کام استعداد می اس کی دی ہوئی ہے ہے

تودادي مهر چنرومن چيز تست نياوردم اذخان جرسي نخست نہیں لایا <sup>کیں</sup> کھے بھی اینے گھرسسے مجھے سب کچھ ملاسے تیرے درسے

التُدتعاسك فرما مَا سِم : -اعَمَلُوا ال دَا وُدُهُ شُكُرًا وَقِلْيُكُ مِنْ عِبَادِي الشَّكُومُ . رد اے ال داؤدعل كرواورشكر بجالاؤ ميرسے بندے شكر گزاد مقور سے

تم جانتے ہی ہوکڈسکرسے بیمرًا دسہے کہ بندہ اچنے ظاہری باطنی اعفیٰ ء و جوارح وقوی کوجس عرص کے لئے اللہ تعاسلانے عطافر مایا ہے آن میں صرف كىيە كىونكراگەبەيدىم موت توشكى بى مالى نەسوتا -

وَاللَّهُ صُبِّعًا مُنَّهُ الْمُوفِقُ والتَّرتع اللَّاتونيق وين والاسب

اس قسم كے علوم بوشيدہ امراد ميں سے بي اگرج صرف كساتھ كهے جاتے ہیں سین میر جی ان کا بوٹ بدہ دکھنا ضروری سے تاکہ لوگ فتنہ ہیں مزیر مائیں۔ دوسرسے بیکہ دوشکل جودرسیش عیس شایروه معامله عالم مثال بیس تھا ۔ ان دنوں میں وہ مبی حل ہو گئی ہے اور کوئی پوسٹ پر گی نہیں اُس میں مشا میرانس امر يس خوا حمعين الدين دحمة الترتعاسك عليه كى دوحا نيت كابھى دخل موكا مختصوم مجى شايداس مشكل كودل مين ركفتا موگا -

أَلْلُهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدُ وَعَلَى أَلَ مُحَمَّدُ مَدِ كَاصَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيهُمْ وَعَلَى أَلِ إِبْرَاهِيهُمْ إِنَّاكَ حَدِمَيْدٌ بِعَيْثُ لِمُعِيثُ لَمُ أَللَّهُ مَّ إِلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلْحُكُمُد كَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى أَلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّاكَ حَدِيدُ لِمُعَيْدُ لِمُعَيْدًا

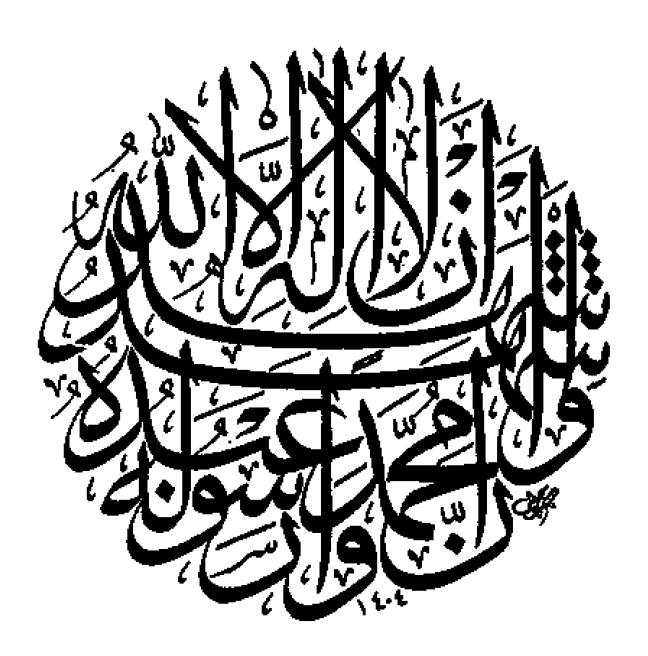

#### مكتوب ساا وسااوسا

صفات باری تعاسلے نزمین فرات ہیں نزغیر زات اذمالی تا متلا مبددوم ملا خطر کریں ۔

مكتقب مخاا

مخلوق خدا کی خدمت لوجہ الٹرکرنا بھی باعث اجر و نواب ہے

حق تعالے اب کو حترا عتوال اور مرکز علالت براست قامت عطافرالے بیر
کس قدراعلیٰ دولت ہے کہ عطیات کا نجشنے والا صخرت تی جل شانہ اپنے کسی بندہ
کو بعض بزرگریوں اور فعنیلتوں کے ساتھ مخصوص کرکے اپنے بندوں کی حاجتوں کی
کنجی اس کے دست تعترف کے حوالہ کر دیے اور اس کوان لوگوں کا جائے بناہ
بنائے۔ اور دیکس قدراعلیٰ فعمت ہے کہ بہت می خلوقات کو جس کوالٹر تعالیٰ نے
مال کرم سے اپناعیال فرطیا ہے اس کے متعلق کرے اور ان کی تربیت اس کے
سپر دفرائے۔ و شخص بہت ہی سعاد تہذرہ یہ جو اس نعمت کا شکرادا کر سے اور
اپنے مالک کے عیال کی خدمت گذاری کو اپنی سعا دیت بولنے اور اپنے تولیٰ کے
البنے مالک کے عیال کی خدمت کو اپنا نمون شیمے ۔
البنے آدار لاکی جدمت سرک و مال کر دکر گئر کہ کے دسے سرتر زمان میں
البنہ تدار لاکی جدمت سرک و مال کردگی کار میں کر دکر خدمت سرتر زمان میں

الٹرتعاسلے کی حمدہے کہ وہاں سے لوگ آپ سے ذکرِ خیرسے ترزمان ہیں اور آپ سے کرم واحمان کا ذکران کی زبان میر سے ۔

والشلام

### مكتوب بملا

# نبی علبہ السلام کی شریعیت کے اتباع کے بغیر سارے مجاہات بہکار ملکم صربی

کوئی ہے وقوف یہ گمان نہ کرسے کہ صفرت فی البشر علیہ القبالوۃ والسّلام کی بعث کی مجمد ما ور آن کی تبعیت ومتا بعث کی مجمد موادم کے کہ میرکور کو کہا ہے کہ بیکا انساز میں اور شریعیت سے بحالا نے سے مراد ہے ابترونا تمام مورس میں خلام مجمول ہے اور عذاب ہے جو تعمت کی صورت میں خلام مجمول ہے اور عذاب ہے جو تعمت کی صورت میں خلام مجمول ہے اور عذاب ہے۔ اور عذاب ہے جو تعمت کی صورت میں خلام مجمول ہے اور عذاب ہے ایکا ہے۔

ا عرمن کشف میرے اور الهام مربے سے فینی طور نربعلوم ہو و کیا ہے کہ اس داہ کے دقائق میں سے کوئی دقیقیا وراس گروہ کے معادف میں سے کوئی معرفت اسخف رت صلی الشعلیہ وسلم کی متابعت کے واسطہ اور وسیلہ کے بغیر میشنہ نہیں ہوتی اور مبتدی اور متوسط کی طرح منہ ہی کوجی اس داہ کے فیوض و برکات انحفرت کی طفیل و تبعیت کے بغیر مہل نہیں ہوتے سے

> محال است سعدی که داه صفا توال دفت نجز در پیام مصطفام قدم مکرس مذجب کس مصطفام کا بیت سر ملمآنهیس داه صفا کا

افلاطون بے وقوف نے اس صفائی کے باعث جوریاضتوں اور مجاہروں سے اس کے نفس کو مال ہوئی، اپنے آپ کو انبیا علیہ الفلاۃ والسلام کی بعثت سے سے سنے نا اور کہا -

نعن قدم مهدتین که خاجة بنا الله من یهدنیا روم مهدتین که خار با به مهدتین که خار با به مهدتین که خار با به مه کسی باوی کی حاجت نهیں کے دو ہم ہوایت بائد اوک ہیں ، ہم کوسی باوی کی حاجت نهیں کے اس بے وقوف نے بیر بن جانا کہ بیر صفائی جوا نبیا و کی متا بعت کے بغیر ریاضتوں اور مجاہدوں سے حال ہوتی ہے ایسی ہے جیسے سیاہ تا ہیں جو تا ہے کی کوشکر سے خلافی کریں روہ انبیا وعلیہ السلام کی متا بعدت ہی ہے جو تا ہے کی حقیقت کوبدلا کرخالص سونا بنا دیتی ہے اور نفس کو اقارہ بن سے نکال کرا طمینات میں سے آتی ہے ۔

بهرحبهٔ گیرونتی عِلّست شود ترحمه : حوکچه ربین کھاستے اس کامرض براھ جائے اس کے واقی مرض کا ڈور ہونا انبیا دعیہم القلاۃ والسّلام کی ٹمرائع پرموقوف ہے۔

وَمِدُونِهُا خَرُطُ الْقَتَادِ - ورورن سب فائره تكليف سب "

ك نَعُنْ قَوْمٌ مُمَدَّبُونَ لاَ حَاجَتَ بِنَا إِلَىٰ مِنَ يُمَدِّ بِنَا - من مَهُدِّ بِنَا - مو بهم مهذب لوگ بين بم كوكئ تهذبيب كامات داسكى حاجت نيس "

مكتوب عملا

مشائخ طربقت موس كلام كى تا وبل ضرورى ،

میرے مخدوم ؛ اس قسم کی باتیں جواسرار کے اظہاد بربینی ہیں اور ظاہر کی طوف سے معروف اور جو ہی ہیں۔ ہروقت مشائخ طریقت قدس ستر ہم سے مرز دہوتی ہیں اور ان بزرگوادوں کی عادت سترہ ہوگئی ہے کوئی نیا ار نہیں جو ان بزرگوادوں کی عادت سترہ ہوگئی ہے کوئی نیا اس میں توری کیا ہے ۔

کیش کو آن اول کا دُور کیا گئیس نے اور اسلام میں توری گئی ہو ؟

بهربرسب شود وغوغا کیا ہے۔ اگر کوئی ایسالفظ صا در ہموا ہے جب کا فاہر علوم شرعیہ کے ساتھ اس کو فاہر علوم شرعیہ کے ساتھ مطالقت نہیں دکھا تو تعوق می توجہ کے ساتھ اس کو فاہر سے بھر کر مطابق کرنا چا ہیئے اور ایک مسلمان کو تہم مذکر ہے تو بھر صرف شریعیت میں فاصلہ کا در فاست کا خواد کرنا کی مناسب ہے (ورشہر بیٹھہ اسس کی اشتباہ ہی سے ایک مسلمان کا خواد کرنا کی مناسب ہے (ورشہر بیٹھہ اسس کی مناوی کرنا کوئسی دیندلدی ہے ؟

مُسلمانی اورمربانی کا طریق بیرب کداگرشی خص سے کوئی ایسا کلمیا در موجوبظا مرحلی اورمربانی کا طریق بیرب کا گرشی خص سے کوئی ایسا کلمی الکون ہے ؟
موجوبظا مرحلی شرعیہ کے مخالف ہونو دیجھنا جاہیئے کہ اس کا کھنے والا کون ہے ۔
اگر ملی دو ندایق ہوتواس کو در کرنا چاہیئے اوراس کی اصلاح میں کوشش نہ کرنی چاہیئے ۔ اور اگراس کلمہ کا کہنے والا مسلمان ہوا ور اللہ ورمول برایان کمن ہوتواس کی اصلاح میں کوششش کرنی چاہیئے اور اس سے واسطے ممراضی پیدا کرنا چاہیئے ۔ واسلے ممراضی پیدا کرنا چاہیئے ۔ اور اگراس سے مل کرنے چاہیئے ۔ کہ واسلے اور نری کا مرد کی جاہدی اور نری کے ساتھ امرد وف اور نوی مذکر کرنا چاہیئے ۔ کیونکہ اجازت وقبولیت کے نزدی ہے اور اگر مقصود اجابت نہ ہوا ور فرواد کرنا ہی مطلوب ہو تو بی مورد ابابت ہے۔

الله تعالیا توفیق دے ۔ أدیادہ ترقعب کی بات یہ ہے کہ آپ کے محتوب ترلیف مے معہوم ہوتا ہے کاس عزیز سے اس فقیر کے محتوب کوشننے کے بعد آپ کے ملازموں میں ہمی است تباہ وانحواف طاری ہوگیا تھا ما ناکہ انعکاسی ہوگا۔ آپ کو چاہئے مقاکہ اشتباہ کے مقامات کو خود صل کر دیتے اور اس فقیر پر ریخ دالتے اور فتنہ کو فروکہ دیتے ۔ فقیر دو مرب یالہ وال کا کیا گلہ کرے جن بیں سے بعن یاد جو اس مانیا مان کے دفع کرنے کی طاقت جی دکھتے تھے کچھ در کرسکے اور خاموں دہ ہے ۔ مانیا مان جہ مانیا مان جہ مانیا مان جہ مانیا مان جہ مانیا میں دو مقایا دول سے یادی کا خیال میں ایک کو تھا یادول سے یادی کا خیال میں ایک کا خیال میں ایک کا خیال میں گرفتہ آ کہ ہوئی گئی گئی من آمر فرا اور ہما دے کام والت کی ہما دیے اور یا اسٹر کو اپنے پاس سے ہم پر دھست نا ذل فرا اور ہما دے کام والت کی ہما دیے نافی والخد ا اور ہما دے کام والت کی ہما دیے نافی والخد ا اور ہما دے کام والت کی ہما دیے نافی والخد ا اور ہما دیے کام والغی ہما دیے نافی والخد ا ا